# اہل تسنن اور تشیع کے سیاسی نظریات

محد مسجد جامعی

مترجم: ضمير حسين بھاولپوري

مجمع جهانى المل بيت عليهم السلام

```
فهرست كتاب
                          فهرست كتاب
        پہلی فصل : دور حاضر کی دینی تحریکیں
                 دورحاضر کی دینی تحریکیں
شیعہ اور سنی حضرات کے سیاسی افکار کے سرچشم
                         مختلف نظريات
```

دینی قیادت شخصیات اور دا نشور وں کی حکومت 9 جوانول كاميدان ميں وار دہو نا مشرقی سیاسی محاذ(Bloc) میں تبدیلیاں ماما 11 توسيع اورترقى كابرا براور خلاق نه ہونا 11 قدیمی وراثتوں کے بارے میں حساسیت ١٣

۱۴

اسلام، عيسائيت اور تدن جديد

مه

10

د و بار ه بلِنْنا

اعتقادى اختلافات كى بنيادين

71

14

پہلی فصل کے حوالے پہلی فصل کے حوالے

40

دوسری فصل : فنهم تاریخی

11

صدراسلام کی تاریخ پرایک نظر

۷9

19

ابو بكر كاانتخاب

 $\Lambda 1$ 

۲+

نیار نگ اختیار کرنا

۸۴

٠,

خاندانی چیقلش

M

22

عمر کی سیاسی جد وجهد

۸٩

سرر

بير ونی د همکياں

91

ایک نئی موقعیت

90

۲۵

عثان كااقتدار حاصل كرنا

94

4

عميق اورتيز بدلاؤ

91

۲۷

ایک عظیم بحران

1+1

۲۸

ایک عمومی نظریه

1+1

49

حضرت على \_اور قبولِ خلافت

1+14

۳.

روحی پریشانیاں

1+4

۱۳۱

معاشر هاور ساخ کادر ہم برہم ہونا

1+9

٣٢

مشكلات كاسر چشمه

حقیقت کی بدلتی ہو ئی تصویر

حضرت علی۔ سے مقابلہ آرائی

مقام صحابه كااتنااتهم هوجانا

دىن قنمى مىں بدلاؤ

دوسرے تنقید کرنے والے

114

٣٨

فكرى اوراعتقادى نتائج

111

دوسری فصل کے حوالے

۱۳۵ تیسری فصل : حکومت اور حاکم

حكومت اور حاكم

104

۱م

خلافت كىاہميت

109

4

صدراسلام كاتقدس يإنا

175

٣

جديدمسائل

140

ماما

نفساتی جاذبے اور قلبی کشش

174

۵

صر یکاور واضح فیصله کی قدرت کانه ہونا

۷٢

4

واقعهرعاشوراك بالمقابل سكوت اختيار كرنا

120

47

یځ تجربه کی روشنی میں نیاادراک

14+

۴۸

سيد قطب كى راه گشائى

111

4

سید قطب کے نظریہ کی اہمیت

MY

تاریخی تنقیدوں کی خطا

۱۸۸

۵١

عبدالرزاق كاتار يخي تصور

195

21

حاكم كى بەنسىت ابل سنت كانظرىيە

194

۵۳

حكومت اور حاكم

7 \* \*

۵۴

شيعول كاموقف

7+7

۵۵

دو نظریئے

**۲**+4

۵۲ نقضاو قدر کامسکله

11+

۵۷

قدیم ایام میں میں اعراب کی خداشاسی

110

۵۸

جبر کے رجحان کی تبلیغ

rin

تاریخی شواہد (نمونے (

775

4+

بعل حديث

770

41

مرجهٔ کی فکر

۲۲۸

45

تیسری فصل کے حوالے

۲۳۳

چو تھی فصل : قدرت اور عدالت

11

قدرت اور عدالت

700

40

مفهوم عدالت

704

40

دومختلف تفسیروں کے نتائج

201

44

عدالت كافقهى مفهوم

**٢**4•

شرط عدالت كاا نكار

240

٨٢

شرطِ عدالت کے انکار کی اہمیت

**۲**4∠

49

عمل اوراس کے شرائط

14

∠•

حکومت کی ذمه داریاں

41

دارالاسلام کی وسعت

۲۷

عيسائی طاقتوں کی دھمکی

۲۸۱

۳

قدرت اورامنیت

272

۲۴

غزالى كانظريه

۲۸۵

۷۵

حفظ نظام

4

ابن قيم كا نظريه

119

44

عدالت خواہی اور قدرت طلی

19+

۷۸

انقلابی پوشیرہ توانائیوں کے مقامات

797

49

انسان میں فداکاری کاجذبہ

790

۸.

حاكم نظام كاطرز تفكر

**19**∠

۸۱

جديداعتراضات

499

۸۲

شيعه كاموقف

٣+٢

۸۳

علمائے تشیع اور صفوی سلاطین

٣+٣

۸۴

شیعوں کی گوشہ نشینیاوراس کے نتائج

٣٠۵

۸۵

د باؤاور نئی ضرور تیں

m+2

٨Y

اسلامی حکومت کی فکر

۳۱۳

 $\Lambda \angle$ 

خلافت كاخاتمه

۳۱۴

۸۸

مغربي قوانين كانفوذ

**س**اح

19

شريعت کی مطابقت

٣٢٠

9+

چوتھی فصل کے حوالے

۳۲۵

91

کتاب کے عربی اور فارسی منابع اور مآخذ کا تعارف

٩٦٦٣

95

کتاب کے مغربی (انگریزی) منابع اور مآخذ کا تعارف

یقیناً الل بیت ۲۲۲ کی وہ میر اث جے ان کے مکتب نے ذخیرہ کیااوراس کے مانے والوں نے ہر باد ہونے سے بچپایا، اسے ایک ایسے مکتب سے تعبیر کیا جاتا ہے جو اسلامی معارف کے تمام اصول و فروع کو حاوی ہے۔ لہٰذااس نہ ہب کی ہمیشہ بیہ کو حش رہی ہے کہ ایسے افراد کی تربیت کرے جو اس کے صاف و شفاف چشمہ سے بچھ گھونٹ نوش کر سیکس اور امت اسلامیہ کو فیض پہنچانے کے لئے ایسے اکا ہر علاکو پیش کرے جو اہل بیت ۲۲۲ کے نقش قدم پر گامزن رہتے ہوئے تمام اعتراضات نیز مختلف مذا ہب کے مسائل اور اسلام کے دا خلی اور خارجی گونا گوں مکاتب فکر کا بہتر سے بہتر جو اب دیتے ہوئے ، صدیوں کے اعتراضات کا حل پیش کریں۔ چنا نچے ای مقصد کی جمیل کے لئے اہل بیت ۲۲۲ کی تاکی میں مجمع جہانی اہل البیت ۲۲۲ نے اپنی ذمہ داری محسوس کی اور حریم رسالت نیز ان کے ایسے حقوق کے دفاع کرنے کے لئے پیش قدمی کی جن پر ارباب فرق و مذا ہب نیز اسلام دشمن عناصر اعتراضات کی ہو چھار کررہے ہیں۔ یہ بچے ہے کہ مکتب اہل بیت ۲۲۲ ہمیشہ ہونے والے اعتراض کا جواب دیتا اور اس کی ردپیش کرتا آر ہاہے ، اس کے علاوہ یہ بھی کو شش کرتا آر ہا ہے ، اس کے علاوہ یہ بھی کو شش کرتا آر ہا ہے ۔ اس مضا سے استقلال اور ثبات قدمی کا مظاہرہ کرے اور ہر دور میں اپنی مر اد کو پہنچے۔

محترم قارئین سے امید ہے کہ وہ ہمیں اپنے قیمتی نظریات اور گرانقدر مشوروں سے نوازتے ہوئے تغمیری نظریات اور تنقید کااظہار کریں گے۔ جس طرح ہم ان تمام اہمیت کے حامل مر اکز، علیا، مؤلفین اور متر جمین سے اسلام محمدی کی اصل تہذیب اور بنیادی ثقافت کے تحفظ کی در خواست کرتے ہیں۔

اسی طرح خداوندعالم کی بارگاہ میں التجاکرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس قلیل عمل کو قبول کرتے ہوئے اپنی خاص عنایت کے زیر سایہ اپنے خلیفہ حضرت مہدی(عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کا تباع کرنے کی روز افنروں تو فیق سے نوازے۔

اب ہم اس کتاب کے مؤلف جناب محمد مسجد جامعی اور اس کے متر جم جناب ضمیر حسین کے بے حد ممنون اور شکر گزار ہیں کہ انھوں نے اس کتاب کو تالیف اور ترجمہ کیا، اسی طرح ہم اپنے ان تمام ساتھیوں کے شکر گزار ہیں جنھوں نے اس اثر کی جنجیل میں حصہ لیا، بالخصوص ان حضرات کا جو اس ادارہ ترجمہ میں کام کرتے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہمہ وقت کوشال رہتے ہیں۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه مؤلف

آئندہ کی تاریخ اس بات کی نشاند ہی کرے گی کہ موجودہ صدی کی ۰۷ء اور ۰۸ء کی دہائیاں ،اسلام اور مسلمانوں کے سیاسی افکار و نظریات کی تاریخ میں اہم ترین موڑ ہیں ،اب ہیے کہ ہیہ موڑ کس طرح کے مستقبل کی صورت میں سامنے آئے گا بدایک الگ مسلہ ہے ؛اہم بات بیہ ہے کہ ایک بڑی تبدیلی آگئ ہے اور طرح طرح کے تجربات اسلامی دنیا میں بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس تبدیلی کے پشت پناہ ہیں۔

ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسلام کا آنے والازمانہ ، چاہے ایک دین کے عنوان سے ہویاایک مستقل تاریخی ثقافتی اور معاشرتی حقیقت کے عنوان سے ، پوری طرح یقیناً موجودہ صورت حال سے وابستہ ہے اور یہ موجودہ صورت حال بھی اس دین کی گذشتہ تاریخ ، خاص طور سے اس کے دورِ جدید میں وارد ہونے کی کیفیت ، اس کے باہمی عمل اور رد عمل ، نیزاس کی اپنی در ونی توانا کیوں اور و سعتوں کا ہی نتیجہ ہے۔ ان تین اسباب ، خاص طور سے آخری سبب کاموجودہ حالت کے وجود میں بڑا کر دار رہا ہے اور رہے گا۔ یہاں ، اہم بات یہ ہے کہ ایک انقلاب آفرین محرک کے عنوان سے خود اسلام کے بنیادی اور فیصلہ کن کر دار کو فراموش نہیں کرناچا ہے۔ ایسے لوگ بہت ہیں جو خود اسلام کی ذاتی توانا کیوں اور صلاحیتوں اور بالواسطہ یا بلاواسطہ اگرات پر توجہ دیے بغیر تاریخ اسلام میں رونم اہونے والے تغیرات اور موجودہ اسلام کی تحقیق میں مشغول ہوجاتے ہیں اور اس کو ایک ایک تاریخی ، ثقافتی اور معاشرتی حقیقت کے عنوان سے نہیں دیکھتے بذکورہ خصوصیات اور معاشرتی حقیقت کے عنوان سے نہیں دیکھتے بذکورہ خصوصیات اور معاشرتی حقیقت کے عنوان سے نہیں دیکھتے بنہ کو رہ خصوصیات کے علاوہ مستقل طور پر خود اینی فعالیت اور خلاقیت کا بھی حامل ہے ۔ حالا تکہ ادیان الٰمی اور ان میں سر فہرست اسلام ، میں رونم اہونے والی تبدیلیوں کا اس کے علاوہ مستقل طور پر خود اینی فعالیت اور خلاقیت کا بھی حامل ہے ۔ حالا تکہ ادیان الٰمی اور ان میں سر فہرست اسلام ، میں رونم اہونے والی تبدیلیوں کا اس

اس بات میں کہ دین،اینے ماننے والوں کاایمان واعتقاد ہونے اوران ہی کے ذریعہ معاشرے میں وار دہونے کے سبب اور خود تاریخی اور معاشرتی قوانین

پر مشمنل ہے، کسی کو کوئی کلام نہیں ہے۔ کلام تواس میں ہے کہ آیااس کی ماورائے تاریخ کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم ہے مان لیس کہ دین کی تاریخ سے ماوراا یک مستقل حقیقت ہے اورا یک طرف توجہ کے بغیر اس کو صرف ایک اس خصوصیت کی طرف توجہ کے بغیر اس کو صرف ایک ایس خصوصیت کی طرف توجہ کے بغیر اس کو صرف ایک ایسے عامل کی حیثیت سے دیکھنا کہ جس کو تاریخ وجود میں لاتی ہو، ہم کو غلط نتائج کی طرف لے جائے گا، اب اگر ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں تو منطقی طور پر سے ہمیں بھی یہ قبول کر لینا چاہیے کہ دین کے تاریخ سے ماور اہونے کا یہ عضر بھی مختلف معاشرتی، فکری اور سیاسی حوادث کے مقابلے میں کار فرمار ہا ہے اور اپنے اصول اور خصوصیات کے مطابق اس نے مختلف عکس العمل ظاہر کئے ہیں اور اس رد عمل کو جانے کے لئے جس طرح سے تاریخی، معاشرتی، اقتصاد کی اور ثقافتی حالات کا جاننا ضرور ک ہے، اسی طرح اس عضر کی انقلاب آفریں خصوصیتوں، اس کی توانا ئیوں کے سرچشموں اور حالات کے مطابق ڈھل جانے کی صلاحیتوں پر بھی توجہ دینا ضرور ہی ہے۔

ادھر دو تین دہائیوں کے دوران اسلامی حلقوں اور مسلمان نشین ملک میں حقیقی اسلام پیندی کی ایک نئی اہرا کھی ہے جس نے شیعوں اور سُنیوں دونوں کو متاثر کیا ہے۔ ان دونوں، خاص طور پر انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد اسلام پیندی کی بیے اہر جب اپنے کمال تک پنی گئی تھی، ایبالگ رہا تھا کہ یہ دونوں (مکاتب فکر) ایک دوسرے کے مانند جدید واقعات کے سلسلہ میں بھی ردعمل ظاہر کریں گے۔ لیکن بعد میں جب احساسات کا بیہ طوفان ٹھنڈ اپڑ گیا، تو معلوم ہوا کہ بیہ دونوں اپنے اپنے تاریخی تجربوں، فقہی و کلامی اصولوں اور نفسیاتی و معاشرتی ڈھانچوں کے مطابق دوالگ الگ طریقوں سے نئے مرحلوں کو طے کریں گے اور بیہ فرق جس طرح دومختلف تاریخی تجربوں کا مرہون منت ہے، ٹھیک اسی طرح دومختلف فقہی اور کلامی نظام کا بھی مرہون منت ہے۔ اس رہ گزر میں دونوں کی موجو دہ صورت حال جو یہاں تک پہونچی ہے جدید مرحلہ کے جس قدر اپنے تاریخی تجربے سے ہما ہنگی رکھتی اسی قدر اپنے تاریخی تجربے سے ہما ہنگی رکھتی اسی قدر اسے تاریخی تاریخی ہے۔

موجودہ حالت کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ان دونوں نکات کا پوری بیجہتی اور دقت کے ساتھ جائزہ لیاجائے؛ خاص طور سے یہ معلوم ہو ناچاہئے کہ ان دونوں فر قوں نے پنی جامعیت اور تمامیت کیساتھ اپنے پیروؤں میں دینی، ساجی اور روحانی ڈھانچہ کو کس طرح تشکیل دیاہے اوران میں سے ہرایک کے یہاں زمانہ کے تغیرات، دباؤاور خود پر عائد شدہ فرائض سے مقابلہ کرنے کے تین وسائل اور قابلیتیں پائی جاتی ہیں؟ یہ نکتہ اس سے قطع نظر کہ موجودہ حالات کی بھی نشاندہی کرسکتاہے۔

یہاں ہاری بحث کا مقصد نہ تو مناظر انہ اور اپنی اہمیت جتانا ہے کہ اسلام سے متعلق کو نسا تجربہ اور کون سی تفسیر صحیح اور کو نسی غلط ہے ، نہ ہی اختلاف آمیز مسائل کو چھیٹر نامقصود ہے کہ اسلامی اتحاد و بھائی چار گی میں خلل واقع ہو ؛ بقینی طور پر دونوں مکاتب فکر کے روحانی ، تاریخی ، اعتقادی اور فکری امتیازات کو غیر جانب داری کے ساتھ علمی بیرائے میں بیان کر نااور بتانا کہ ان امتیازات کے اسب و علل کیا تصاوران کے نتائے اور اثرات کیا پڑے ؟ چونکہ زیادہ گہرائی سے صحیح شاخت میں مدوگار ثابت ہوں گے ، ان کے چھپانے سے کہیں زیادہ ، اخوت اور اتحاد کے استحکام میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج کی اس کھلی ہوئی ، مواصلاتی ذرائع سے بھری دنیا میں نہ تو ہی ممکن ہے اور نہ ہی مناسب ہے کہ حقیقتیں خصوصاً جہاں وہ دین کی قوتوں اور گہرائیوں کی حامل ہوں لوگوں سے چھپائی جائیں۔ کسی بھی مکتب فکر کے مامنے والوں کی طرف سے اس کی حقیقت کا چھپایا جانا ہی اس بات کا سب بنتا ہے گا کہ دو سرے افرادا س کی تقسیر کریں۔

تفاہم، ہما ہنگی، ہمفکری اور ایک دوسرے کے تنین ذمہ داریوں کااحساس اور تقذیر ساز مشتر کہ مسائل میں مشارکت اسی وقت ممکن ہوسکتی ہے جب

دونوں اخلاص اور شجاعت کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھیں اور خود کوایک دوسرے کے سامنے پیش کریں کہ ہیں۔ یہ امور آج کی دنیا میں ایک دوسرے کو کھل کر سمجھنے کے علاوہ اور ایک دوسرے کے احترام کی رعایت کئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔

اس شاخت کا معمولی ترین نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں فراتی ایک دوسرے سے ان کے محدود وسائل اوراصول و نظریات کے دائروں سے زیادہ امیدیں اور تو تعات نہیں رکھیں گے، (افسوس کہ یہی وہ مشکل ہے مسلمان جس سے ہمیشہ روبرورہے ہیں اور آج بھی ہیں)انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ کون ہیں اور ان کے مدمقابل کون ہے؟ اور وہ کن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے مقاصد اور ان مقصد کی پہمیل کے بارے میں دونوں کے تصور اور نظریات کیا ہیں؟ اور کس طرح دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مشارکت اور تعاون کر سکتے ہیں۔

ہے کتاب جو آپ کے سامنے ہے اُن چار تقریروں کی ذرا پیکیل و تفصیل کے ساتھ ترتیب شدہ شکل ہے جو ۱۹۸۷ ہے کے موسم خزاں میں عصر حاضر کے فن پاروں کے موز یم ہال میں کی گئی تھیں۔اس زمانہ میں ان تقریروں کے اہتمام کا واحد مقصد بہ تھا کہ شیعوں اور سنیوں کے سیاسی افکار کے بنیاد می مید انوں پر کھل کے گفتگو کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ میدان کیوں اور کس طرح وجود میں آئے؟ کن اسباب و عوامل سے متاثر ہیں؟ کس طرح ان دونوں کے سیاسی افکار میں موثر ہوئے ہیں؟ اور یہ کہ ان دونوں طرز تفکر نے موجودہ زمانے کے تیزی سے بدلتے ہوئے بجیب و غریب تغیرات نیزاس کی ضرور توں سیاسی افکار میں موثر ہوئے ہیں؟ اور یہ کہ ان دونوں طرز تفکر نے موجودہ زمانے کے تیزی سے بدلتے ہوئے بجیب و غریب تغیرات نیزاس کی ضرور تول اور تقاضوں کے مقابلہ میں کیا عمل ورد عمل ظاہر کیا ہے اور ظاہر کررہے ہیں۔اور ایک آخری اور بنیاد کی ہدف یہ تھا کہ شیعہ اور سنی دونوں فریق ایک دوسرے کی فقہی اور کلامی حد بندیوں اور ضرور توں کو نیزا کے دوسرے کی مقابی اور کا می حد بندیوں اور ضرور توں کو نیزا کے دوسرے کی مطابق تاریخی تجربوں اور اعتقاد کی ڈھانچوں کو اچھی طرح سمجھ لیں تا کہ ایک دوسرے کی تو تعات اور امیدیں ان ہی اصول و معیارات اور قابلیتوں کے مطابق ہوں۔

اس کے باوجود کہ بیان شدہ موضوعات و مباحث کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا تھا،اس کے زیور تحریر سے آراستہ ہونے میں تاخیر ہوئی۔

یہاں جسبات کی یاد دہانی ضروری ہے وہ یہ کہ اس کتاب کی چاروں فصلیں ان ہی تقریروں کے محور پر نظم و ترتیب دی گئی ہیں۔ا گریہ کتاب مستقل طور پر
ان تقریروں پر توجہ کئے بغیر مرتب کی جاتی تواس کے ابواب قائم کرنے میں تبدیلی نظر آ جاتی اور بہت سی بحثیں ایک مستقل باب کی شکل میں پیش کی
جاتیں، لیکن بعض اسباب وعوامل کہ جن میں سب سے اہم وقت کی شکلی مباحث کی وسعت اور دور حاضر کے مختلف مسائل کی پیچید گی ہے کہ جن کے

خت سے کام نہیں ہو سکا۔ یہ واقعات اس طرح، سبب سے کہ حوالے زیادہ اور بعض وقت طولانی ہو جائیں اور اس بات کے لئے ضروری ہو گیا کہ ہم اپنے

محترم قارئین سے معذرت چاہیں۔

آخر میں میں اپنے اوپر لازم جانتا ہوں کہ ادار و تحقیقاتی امام صادق ہے سر براہ حضرت آیت اللہ جعفر سبحانی دام ظلہ کا شکر گذار ہوں، جنھوں نے اس کتاب کی نظم و ترتیب میں اپنے ادارے کے تمام وسائل خصوصاً اس (ادارہ) کے کتب خانہ کومیر سے اختیار میں دے دیا تھا اور میں نے پوری طرح اس سے استفادہ کیا، اسی طرح جناب بہاءالدین خرمشاہی زید توفیقاتہ کا شکریہ اداکر تاہوں، جنھوں نے اس کتاب کی نظر ثانی کی ذمہ داری قبول کی اور جناب مصطفح تاج زادہ کا ممنون ہوں جنھوں نے ان تقریروں کے انعقاد کے اہتمام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔

اس طرح لازم ہے کہ جناب محمد باقری لنگرانی صاحب کا شکریہ اداکروں جنہوں نے ان تقریروں کے کیسٹوں کوزیور تحریر سے آراستہ کرنے کی ذمہد داری قبول کی اور یہ کتاب سب سے پہلے مرحلہ میں ان ہی کی زحتوں، مشقتوں اور انتقاب کو ششوں کی مرہون منت ہے ؛اسی طرح جناب علی رضا بہثتی

# دور حاضر کی دینی تحریکیں

### دورحاضر کی دینی تحریکیں

آخری دس سال کے دوران اسلامی دنیا، عالمی سطح پرسب سے زیادہ بے چینی کا شکار، خبروں میں پیش پیش رہی ہے اور یہ مسئلہ صرف ایران تک محدود خبیں رہاہے اور نہ ہے ، بلکہ پوری اسلامی دنیا کا یہی حال ہے۔ اگرچہ اس مدت میں ایران اسلام پیندی کامرکز، بلکہ اس تحریک کاروح رواں اور جوش و خروش کا محور رہاہے۔

آج کل جس چیز کواسلام کے احیااور اسلامی اصول پیندی سے تعبیر کیا جارہ ہے، اس وقت اسلامی دنیا کے آخری مغربی جھے یعنی "تیونس"اور مراکش تک اور مشرق بیس اس کے آخری حصہ یعنی انڈو نیشیا اور مسلمان نشین بستیوں پر مشتمل فیلیاین تک پھیل چی ہے۔ بے شک ان تمام اسلامی ممالک بلکہ مسلمان نشیں ان ملکوں بیس بھی جہاں وہ ملک کی آباد کی کی نسبت اقلیت بیس ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ مقامی باشند ہے ہیں یاغیر مقامی مہاجر، اس نئی اسلامی اہر سے متاثر ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان کے اثر کو قبول کرنے کی کیفیت اور میز ان کیسال نہیں ہے، حالات کے اعتبار سے ان میں فرق پایاجا تا ہے۔ البتہ یہ انقلابات اور بے چینی اس صدی کے البتہ یہ انقلابات اور بے چینیاں صرف ان آخری دس سالوں سے مخصوص نہیں ہیں۔ شاید اسلامی دنیا میں موجودہ اضطراب اور بے چینی اس صدی کے دور ان دنیا کے دوسرے حصوں کے مقابلہ میں کچھ زیادہ اور نسبوزیادہ سنجیدگی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ کم سے کم یہ تو کہا ہی جاسکتا ہے کہ موجودہ ادبیان کے در میان، اسلام جس نے ایک دین کی حیثیت سے اور ایک تہذیب اور تدن کے عنوان سے، ایک مستقل تہذیب اور تدن خود خلق کی ہے اور اس کے حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اپنے کا ندھوں کے اور اس

کسی بھی دوسرے دین نے اس حد تک نئی تہذیب و تدن کی ہمہ گیر توسیع پیندی کے خلاف اپنار دعمل نہیں دکھایا ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ انہوں نے ایک زمانہ میں کچھ عرصہ کے لئے کسی مثبت یا منفی پہلو سے انقلابی اقدام اور مقابلہ سے کام لیاہو ، لیکن بالآخریا تو انہوں نے اس تہذیب کے تسلط کو قبول کر لیایا بھراس ایک طرح کی مفاہمت کے ساتھ صلح آمیز زندگی بسر کرنے کے لئے جھک گئے۔ یعنی اپنے اصول اور معیارات کو نظر انداز کرتے ہوئے خود کو موجودہ حالات کے سانچے میں ڈھال لیا۔ کیو نکہ اس کے علاوہ اپنے تخفظ کے لئے ان کے پاس نہ تو کوئی اور چار وُکار تھا اور نہ ہی وہ کسی اور طرح سے اپنی اولاد اور پیرووں کے انحراف کوروک سکتے تھے۔ (۱ (

مختلف ادیان کے در میان صرف اور صرف اسلام ایک ایسادین تھاجوا پناصول و قوانین اور مذہبی حقائق پر ثابت قدم رہ کرنی تہذیب و تدن میں ضم نہیں ہوااوراس کے سامنے کھڑے ہو کر برابر سے مقابلہ کیااور کم سے کم اپنی سرز مینوں میں، اپنی حاکمیت اور بقا کی جنگ لڑتارہا۔ وہ حکمرانی جونی تہذیب و ثقافت اوراس کے سامنے کھڑے ہو کہ برابر سے مقابلہ کیااور کم سے کم اپنی سرز مینوں میں، اپنی حاکمیت اور بھا کہ صدی کے دوران اس دین کی استفامت اور مقابلہ آرائی کے واقعات اور کو ششوں کی واستانیں ان کے سیاسی اور معاشرتی وجود کے تحقق اور مجابدت و مقابلے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور یہ سب چیزیں خوداسی دین کی بدولت ہیں۔ اس دین کی اندرونی ساخت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے پیرووں کو خود اپنے آپ کو ثابت کرنے اور غیروں کو ٹھراد یخ کی کو و شش کرتے رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک مسلمان جب تک مسلمان ہاس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کے اصول و قوانین کی پابندی کرے۔ یہ اس کے اعتقاد نیز اس کی اخروی فلاح و نجات اور دنیوی عزت و سربلندی کالاز مد ہے۔ یہ ایک دینی اوراعتقادی ضرور ت اور ایک نا تابل تبدیل فر نفنہ ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کسی مختفریا طویل زمانہ میں کسی سب کے تحت مثلاً ضعف ایمان، یا پھر سماج اور مسلمان باتی ہے، یہ فر نفنہ حالات کی بناپر اور عملی طور پر یہ فر نفنہ انجام نہ پائے لیکن بہیشہ کے لئے اس کو فراموش نہیں کیا جاسکا۔ جب تک اسلام ہے اور مسلمان باتی ہے، یہ فر نفنہ کھی رہے گااور اس بات کا احتمال پا بیاجاتا ہے کہ یہ دین (یعنی دین اسلام) موجودہ حالات کے خلاف موقف اپنا کے اور صور یہ حال کو اسلام ہے جا ہو۔

گرنے کے ادادہ مے حالات کے خلاف ٹھے کھڑ اورو

مخضریه که اس دین کاہر بیگانه چیز سے مقابله اور پیکارخوداس کی ذات اور حقیقت کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ مقابله آرائی کسی وقتی ابال یاجوش وجذبات کا نتیجه اور مخضرید کی بیٹتا ہے۔ یہ مقابله آرائی کسی وقتی ابال یاجوش وجذبات کا نتیجه اور مخضرید تا بیس ختم ہوجانے والی چیز نہیں ہے۔ اگرچه مجموعی طور پر بیر ونی اسباب وعوامل اس کے وجود وظہور ،اور وجود وظہور کی کیفیت میں اہم کر دارر کھتے ہیں، لیکن اصل سبب خوداسی دین کے اندر موجود ہے بیر ونی اسباب وعوامل صرف حالات کو سز اوار وہموار کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام "دسنت" و "دبدعت" کے در میان ایک مسلسل اور کبھی ختم نہ ہونے والی جنگ کی تاریخ اسلام سنت کو قائم کرنے اور بدعت کو ختم کرنے کی ایک مسلسل تلاش اور کوشش ہے۔ (۲ (

اب یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ اس بدعت کی شکل اور اس کے پہلو کیا ہیں۔جب تک بدعت کا وجو در ہے گا جنگ بھی جاری رہے گی اور یقیناً بدعت کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے،ا گرچہ اس بات کا امکان پایاجاتا ہے کہ یہ مقابلہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے،ا گرچہ اس بات کا امکان پایاجاتا ہے کہ یہ مقابلہ گرما گرم سیاسی انداز کانہ ہو۔مبارزہ کی شکل کیا ہو در حقیقت حالات طئے کرتے ہیں۔لیکن اس کو ایک اصول کے طور پر جاری رہنادین طئے کرتے ہیں۔ لیکن اس کو ایک اصول کے طور پر جاری رہنادین طئے کرتا ہے۔ (۳۰ (

اسلام کی پوری تاریخ خصوصاً آخری صدی اور دہائی کے دوران شیعہ اور سنی دونوں فرقوں میں ہم نے اس طرح کی جہادی کو ششوں کامشاہدہ کیا ہے۔

ایک ہی انداز اور ایک ہی جذبے کے تحت جدوجہد کی ہے۔ در حقیقت اس مقابلہ آرائی کی باز گشت خود اسلام کی طرف ہے اور بیر مقابلے دوطرح کے نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے ایران کی مانند مذہبی ملکوں کے مقابلے اور پر کار استانیں دوسرے اسلامی ممالک مثلاً عراق، شام، مصراور پاکستان وغیرہ کے واقعات سے بنیادی قشم کافرق نہیں رکھتیں اوراسی لئے دور حاضر کی تاریخ نے ان داستانوں کو یکساں طور پر بیان کیا ہے۔(۴) کیکن ان سب کے باوجود قبول کرناہو گا کہ ان کے در میان کچھ فرق بھی یائے جاتے ہیں اورا گران کی طرف توجہ نہ دی جائے توبہت سی مشکلات اور غلط فہمیاں پیداہو سکتی ہیں۔ اتحاد و بیجہتی کی کوششوں کی طرف موجودہ جھاؤاس بات سے مانع رہاہے کہ ان فر قوں کو صبح طور سے سمجھااور جائزہ لیاجائے اوریہ ایک بڑی مشکل ہے جو صرف اسی صورت میں حل ہوسکتی ہے کہ جب پوری غیر جانبداری اور جر اُت ودلیری کے ساتھ اس سے روبر وہوا جائے۔ یہ فرق ایک طرف توشیعہ نشین اور سنی نشین ممالک کے ساسی، تاریخی، معاشر تی اورا قتصادی لحاظ سے مختلف حالات اورا متسازات سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسری طرف اس نےان دونوں مکاتب فکر کے اعتقادی خصوصیات ہیں اوران خصوصیات نے معاشر تی مذہبی اوراعتقادی عمارت بنانے میں اپنے معتقدین کے در میان جو کر دارادا کیاہے ان سے تعلق رکھتا ہے۔اور بیربات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔مسئلہ صرف بیرنہیں ہے کہ ان دونوں فر قوں کا اسلام اور دینی عقائد کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کاانداز دوطرح کا ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ اہم بیہ ہے کہ بید دونوں اپنی اپنی دین فہمی اور عقائد کی روشنی میں پوری تاریخ کے دوران میں دوطرح کی مختلف خصوصیات سے متاثر ہو کر پروان چڑھے ہیں۔ دوالگ الگ ثقافتی، سیاسی اور معاشر تی ماحول میں زندگی بسر کی ہے ہیں لہٰذاان کی نفسیات اور مذہبی شخصیت،افکار و نظریات اور مذہبی جذبات اور احساسات بھی دوطرح کے ہیں۔(۵ ( اب چونکہ ان کے نظری عقائد کی خصوصیات کا تحقیقی جائزہ اسلامی تحریک کی موجودہ صورت حال کوذرا گہرائی سے بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے،ان دونوں (شیعہ اور اہل سنت) کے سیاسی افکار کی تحقیق بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے للذا تمہید کے طور پر ہم اس کو بیان کررہے ہیں۔(۲ ( شیعہ اور سنی حضرات کے ساسی افکار کے سرچشمے یہلے ہمیں بہ دیکھناہو گاکہ بیراصول واساب، چاہے تاریخی ہوں، یافقہی اور کلامی (شیعوںاورسنیوں کیاور مذہبی سیاسی سوجھ بوجھ کی تشکیل میں کس طرح مو ثر ہوئے ہیںاور کیوںاس طرح وجود میں آئے ہیں ؟اوراس طرز تفکرنےان کی گذشتہ اور موجود ہ دینی سیاسی تغیرات کی تاریخ پر کیااثر ڈالے ہیںاور ڈال رہے ہیں ؟ آیاان دونوں کی سیاسی اور معاشر تی حتی ثقافتی تبدیلیوں کاسفر جہاں دین ومذہب کے ساتھ آمیز شاور ٹکراؤہواہے، یکسال رہاہے یادونوں میں فرق پایاجاتا ہے اورا گرفرق رہاہے توبیہ فرق کس حد تک سیاست اور دین کے دائرے میں دونوں کے نظریاتی بنیاد وں اور دونوں کے باہمی رابطہ کی کیفیتوں سے متاکثررہاہے؟ نیزید کہ اس فہم نے دونوں مذہب کے ماننے والوں کے معاشر تی اور معنوی ڈھانچہ پر کیااثر ڈالاہے؟ اس موضوع کی گہرائی کے ساتھ تحقیق صرف اس لئے اہم نہیں ہے کہ اس کی روشنی میں اہل تشجی اور اہل سنت کے ماضی کو بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے بلکہ اس سے زیادہ ہم ہیہ ہے کہ اس پر توجہ دیئے بغیر اسلامی تحریک کی موجودہ حالت کو صحیح طور پر سمجھانہیں جاسکتا۔ اگرچہ ممکن ہے کہ موجودہ اسلامی تحریک، شیعہ اور سنی علاقوں میں یا کم سے کم بعض علاقوں میں بکسال طور پراحاطہ کئے ہوئے ہو، لیکن اس سے اگر بیہ سمجھ لیاجائے کہ بیہ تحریک ایک ہی جیسے مقدمات اور بنیادی نظریات سے وجود میں آئی، پھولی پھلی اور آگے بڑھی ہے تو یہ غلط ہے۔ سیاسی، معاشر تی اور اقتصادی حالات کی تاثیر نیزان دونوں مذاہب کے پیرووں کے کم وبیش مشتر کہ سامر اجی تجربات اور تاریخی ماحول موجودہ حالات وجود میں لانے میں اس قدر قوی اور فیصلہ کن رہے

اسلامیاحکام و قوانین کے نفاذ واستحکام اور اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تمام چیز وں کوٹھکراد سنے کے سلسلے میں شیعوںاور سنیوں دونوں نے برابر سے

ہیں کہ کسی متشکلہ امر کے آغاز میں ہی ان دونوں مکاتب کی اعتقادی خصوصیات اور سیاسی ، نہ ہبی عمارت کی اہمیت کو دوطرح سے اسلامی تحریک کے عملی تعیین میں صاف طور پر پر کھا جاسکتا ہے۔

البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مختلف میدانوں منجملہ سیاس افکار کے دائر ہے میں ان دونوں کے بہت سے مشتر کات کو نظر اندار کر دیاجائے۔ مسکلہ یہ ہے کہ دونوں میں باہمی شاہتوں بلکہ بہت سارے مشتر کات کے باوجود باریک قسم کے اہم فرق پائے جاتے ہیں۔ایسے فرق اور امتیازات جن کو آج کے پیچیدہ حالات نے اور زیادہ بہتر طور پر نمایاں کر دیا ہے۔ان باریک اور ذہن سے بھسل جانے والے فرقوں سے غیر جانبدارانہ صحیح واقفیت جس قدر گہری ہوگی اتناہی ایک دوسرے کی شاخت میں مدد گار ہوگی اور باہمی مشکلات وبد گمانیوں کو زائل کر دے گی۔للذا ضرور ک ہے کہ ان کو پیش کر کے ان کے بارے میں بحث کی جائے نہ یہ کہ ان کو پوشیدہ رکھا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ شیعہ اور سنی، خصوصاً سیاسی نظریات میں بالکل دوطرح کے مختلف مکاتب ہیں اور سیاسی ومذہبی تحریک ،ان دونوں معاشر وں میں دو طرح سے وجود میں آئی ہے۔ کیااییا نہیں ہے کہ ہر ایک معاشر تی اور سیاسی تحریک خود اپنے حلقے میں موجود ساجی اور نفسیاتی حقیقتوں ، تاریخی تجر بوں اور اعتقاد وں سے متاثر ہوتی ہے اب جبکہ یہ ثابت ہے کہ حقیقتیں مختلف ہیں تو فطری طور پر تحریک کو بھی متاثر کر دیں گی۔ایک شیعہ اور ایک سنی کے مذہبی نفسیات بھی مختلف ہیں اور ان دونوں کے دینی و معاشر تی ڈھانچہ میں بھی فرق پایاجاتا ہے اور جب ایسا ہے تو نتیجہ بھی خواہ مخواہ اس فرق سے ضر ور متاثر ہوگا (ے)

بطور نمونہ ایران میں عام طور پر اہل سنت کے یہاں دین اور سیاسی رہبری کانہ ہونا عصر حاضر کی اسلامی تحریک میں ایک بڑی کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ جبکہ یہ تقیدی پہلوشیعوں اور سنیوں کے در میان ایک بے جامواز نہ کی دین ہے اور ناقدین نے اس نکتہ کو نظر انداز کر دیا ہے کہ یہ خصوصیات دونوں کی فقہی، کلامی عمارت، روایتی تاریخ نیز نفسیاتی اور معاشر تی ڈھانچہ سے متاثر ہے۔ ایسی بنیادیں اور ضرور تیں اصولی طور پر اہل سنت کے یہاں نہیں پائی جائیں جبکہ شیعہ ہونے کی حیثیت سے ،نہ یہ کہ وہ ایرانی ہے یاموجودہ زمانہ میں زندگی بسر کر رہا ہے، اپنے دینی لزوم کے تحت، نہ صرف رہبری کو قبول کرتا ہے بلکہ خودر ہبر تربیت کرتار ہاہے اور بیہ ضرورت اور لزوم اہل سنت کے یہاں نہیں ہے۔ نہ توان کے یہاں اس طرح کا کوئی نظریاتی سرچشمہ پایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے یہاں کوئی تاریخی تجربہ رہا ہے ؛نہ توان کی معنوی اور نہ ہی عمارت اس طرح کے ستون پر کھڑی کا ور بلندہوئی ہے کہ وہ ہر مسلہ میں اپنے مرجع دینی کی طرف رجوع کریں اور نہ ہی ان کے مذہبی معاشرہ کا ڈھانچہ اس طرح کا سی قض کو اپنے فیصلوں میں آخری نقطۂ اقتدار قرار دیں۔ مثلف نظریات

اس بحث کی اہمیت کے پیش نظر کہ جس کی یہ حامل ہے بہتر ہے ہم پہلے کتاب ''الفکر السیاسی الشیعی '' کے مؤلف علامہ محمد جواد مغنیہ کی بصیرت افر وز تنقید کا ایک حصہ یہاں پر نقل کر دیں۔ علامہ موصوف اپنی کتاب ''الشیعہ والحاکمون '' میں تحریر فرماتے ہیں: ''جمہور اہل سنت حاکم جائر کی اطاعت اور اس کے ظلم وجور پر صبر کرنے کو واجب جانتے ہیں اور اس کے خلاف خروج کی اجازت نہیں دیتے ، لیکن شیعہ ظلم اور برائی کے خلاف انقلاب اور مقابلے کو واجب جانتے ہیں۔ شیعیت اس مسئلہ میں سنیت کی مخالف ہے اور اس نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اکثر اہل سنت کی نظر میں کسی ظالم وجابر حاکم کے خلاف خروج دین اور اسلام سے خروج ہے اور شیعوں کی نظر میں اس طرح کا خروج مین دین ہے اس کے بر خلاف ظلم پر صبر کر نادین سے خروج شار ہوگا۔ اور اسی مقام پر احمد امین اور ان کی مانند دو سروں کے اس قول کی شجی اور صبحے علت سمجھ میں آتی ہے جو کہتے ہیں: ''دشیعیت ہر اس فرد کے لئے جو اسلام کی

نابودی کادر پے ہوا یک سائباں ہے" کیونکہ احمدامین اوران کے بزرگوں کی نظر میں ،اسلام ایک حاکم کے وجود میں ،چاہے ظالم ہویاعادل ، مجسم ہوتا ہے للذاہر وہ شخص جواس کے مقابلہ میں قیام کرے اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ لیکن شیعوں کی نظر میں خود حاکم ظالم ہے اور وہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ لیکن شیعوں کی نظر میں خود حاکم ظالم ہے اور وہ اسلام سے خارج ہے ...
اسی بناپر سے بات تعجب آور نہیں ہونی چاہئے کہ وہ (احمد امین) ایک شیعہ کواگر ''نابود کرنے والے '' سے تعبیر کریں۔''جی ہاں! بقیناً شیعہ گمر اہی اور برائی کونابود کرنے والے ہیں۔ ''

''یہ حسن بھری تھے جو کہا کرتے تھے: ''بنی امیہ کی اطاعت واجب ہے اگرچہ وہ ظلم وستم ہی کیوں نہ کریں ... خدا کی قسم ان کے ذریعہ جو بھال کی سامنے آئی ہے وہ ان کی برائی سے کہیں زیادہ ہے۔'' اس کے بعد وہ اپنے بیان میں مزید اضافہ کرتے ہیں: ''شیعوں کے انمہ ''، فقہا اور ادبانے ہمیشہ حکام جور کے خلاف قیام کیا ہے اور ان کی مدد اور تعاون کو گناہ اور معصیت میں قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ تشیع اپنی حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے باطل کے خلاف قیام اور استقامت کا حامی ہے اور وہ حق کی بر قرار ی کے لئے ایثار کا حکم دیتا ہے اور یہ محقول نہیں ہے کہ صاحبان قوت واقتد ار اس بات سے عافل رہے ہوں ، کہی سبب ہے کہ وہ حکام جور شیعوں کو آزار واذیت میں مبتلار کھتے تھے اور ہر جگہ ان کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے علائے سوء کو خرید لیا اور دونوں (حکام جور اور علائے سوء) نے مل کر طئے کر لیا کہ خداور سول کے مخلص مو منین اور ان کو قتل کر دیں۔ یہ لوگ ان کے قتل کو مبارک سیجھتے اور ان کے خلاف اس دین سے کہ جس کی وہ تفییر کرتے تھے، فتو کی دیا کرتے تھے۔'' (۸ (

جواد مغنیہ کی ہے بات خود اپنے مذہب کے سلسلے میں شیعوں کے عمو می تصویر کو بیان کرتی ہے اور اسی طرح اہل سنت اور ان کے علائے سوء کے بارے میں ان کے خیال کی ترجمان اور سے بیان اگرچہ اپنی حد تک صحیح ہے لیکن سے کا مل اور مکمل نہیں ہے ؛ حقیقت کا ایک حصہ ہے نہ کہ پوری حقیقت ؛ دیکھنا ہوگا کہ کیوں سے ایسے اور وہ ویسے ہیں ؟ آیا ہے صورت صرف شخصی اور اخلاقی دلائل کا نتیجہ ہے یا مسئلہ اس سے زیادہ گہر ااور باریک ہے۔ ان دونوں مکاتب فکر کے مواقف کا جائزہ لینے کے لئے پہلے مرحلہ میں ہمیں ہے دیکھنا چا ہے کہ انھوں نے اپنے اعتقادی، فکری، معاشر تی اور تاریخی فیصلوں میں کن بنیادوں پر عمل کیا ہے اور ان کے لئے پہلے مرحلہ میں ہمیں ہے دیکھنا چا ہے کہ انھوں نے اپنے اعتقادی، فکری، معاشر تی اور تاریخی فیصلوں میں کن بنیادوں پر عمل کیا ہے اور ان کے لئے بہلے مرحلہ میں ہمیں ہونکہ وہ بہر حال اپنے اعتقادی، فقہی اور کلامی حدود سے باہر قدم نہیں نکال سکتے تھے۔ جو شخص اپنے اعتقادی نقط ہے کہ وہ شخص سرزنش کے قابل نہیں ہے ، بلکہ اگر وہ اس کام کو اخلاص اور حسن نصول وضو ابط اور اعتقادی ذمہ داریوں کے تحت اپنے قدم اٹھاتا ہے نہ فقط ہے کہ وہ شخص سرزنش کے قابل نہیں ہے ، بلکہ اگر وہ اس کام کو اخلاص اور حسن نیت کے ساتھا نجام دے تو وہ قابل سٹائش اور تعریف بھی ہے۔

ا گر کوئی اعتراض اور تنقید بھی ہو تواسے بھی آزادی کے ساتھ ہو ناچاہئے نہ یہ کہ خاص اصول ( قواعد ) اور معیار کو قبول کر کے اس کی پابندی کی جائے اور اس کے طرح اصول اور فرائض سے دست بردار ہو کر تو قعر کھناایک بے محل اور بے جاتو قع کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔

مغنیہ کے بیانات نقل کرنے کے بعد (نقاد) تنقید کرنے والااس طرح تنقید کرتا ہے: ''بغیراس کے ہماس بارے میں تعصب سے کام لیں اور تعصب کی آگ بھڑ کائیں استاد مغنیہ کی قدر دانی اور شکریہ اداکرتے ہوئے ہمیں یہ کہنا چاہئے کہ ہم ان کے اس تجزیہ کی موافقت نہیں کر سکتے۔ان کی احساساتی اور خاص روش پر توجہ کئے بغیرا یک عام انسان یہ احساس کرتا ہے کہ شیعہ اور اہل سنت کا حکام کے ساتھ سلوک اور بر تاؤ بنیاد کی طور پر دو طرح کارہا ہے۔اس طرح پیغیبر اکر م النے آئیل کی رحلت کے بعدیہ دونوں حکام کی حاکمیت کے تحت دو مختلف حالات میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ''

اس کے بعد وہ اس طرح اضافہ کرتاہے'': وہ نظریات جو فقہائے عظام سے صادر ہوتے تھے وہ کوئی شخصی اور ذاتی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ عام مسائل سے متعلق تھاکسی فقیہ سے صادر ہونے والا فتو کی اس کی شخصیت اور ذات سے مخصوص نہیں تھا، بلکہ ان کے ماننے والے اور پیروک کرنے والوں، مریدوں اور مقلدوں کو بھی شامل ہوتا تھا۔ لہذاکسی بھی مسئلہ کی اس طرح تحقیق و تجزیہ نہیں کر ناچاہئے۔ ان کے بیان میں ایک بہت بڑا اشتباہ اور غلط فہمی ہوگئی ہے جس پر کوئی ایک بھی محقق ان کی موافقت نہیں کر سکتا، اگرچہ یہ نظریہ کچھ ایسے حقائق اور مطالب پر بھی مشتمل ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہمیں اپنے موقف اور نظریہ کے بیان میں شجاع اور صاف گو ہونا چاہئے ، لیکن اس کے حدود اربعہ کو فراموش نہیں کر ناچاہئے۔ بیان میں صراحت صرف ایک وسیلہ کی حیثیت رکھتی ہے نہیں بھارا اصلی مقصد ہے لہذا اس صورت میں ہم نے اپنے مقصد کو وسیلہ پر قربان کر دیا ہے۔ لیکن اس کے بر خلاف موقف یہ ہے کہ ظالم حاکم سے متعلق شیعوں کاموقف یہ ہے جس کی بازگشت ایک عمیق اور گہرے معیار کی طرف ہوتی ہے اس کی بنیادائمہ معصومین ۲۲۲ کا حکام کے ساتھ سلوک اور روبیہ ہے اور شیعہ ان (ائمہ معصومین ۲۲۲) کے تابع ہیں۔ "(۹)

چر بھی یہ مسلہ کا ایک رخ ہے۔اور اس کادوسرارخ خود عوام ہی کی طرف پلٹتا ہے۔مسلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اہل سنت کی فقہی و کلامی عمارت نیز اہل سنت کا اجماع اور تاریخی تجربہ ان کے علما کے متعلق ان کے سیاسی اور معاشرتی مید انوں میں ہمیشہ ان کے علما کی کار کردگی اور فعالیت میں رکاوٹ پیدا کی ہے۔اور ایسا بھی ہے کہ اہل سنت کے علما کی الیمی محد ودیت نے اس پور کی تاریخ میں عوام کی سطح امید کو بھی محد و دینادیا ہے۔ایک مذہبی عالم کے بارے میں ان کی فکر اور سوچ بھی شیعوں سے بہت زیادہ مختلف ہے اور شیعوں کا پنے علما کے بارے میں سوچنے میں فرق کے ساتھ ساتھ ان (شیعہ واہل سنت) کی (اپنے علما کے ساتھ) تو قع بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔

اہل سنت کے در میان ان کامذ ہبی عالم وہ شخص ہے جو ہا تقویٰ انسان ہواور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی علوم میں خاص مہارت کا بھی حامل ہے اور اسی لئے وہ اپنے دینی مسائل میں اس (عالم دین) کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ (۱۰(

لیکن شیعہ نقطہ نظر ہے ان کاعالم ان معیار وں ہے کہیں او نجا ہے وہ لوگوں کے امن وامان کامر کز اور ان کی بناہ گاہ ہے۔ نہ صرف سے کہ وہ لوگ وہ بیت نہیں شیعہ نقطہ نظر ہے ان کاعالم ان معیار وں ہے کہیں اور عیا تھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے سیاسی، ساتی اور معاشرہ مسائل میں بھی اس ہے کسب تکلیف کرتے ہیں اور یہ ایسا کہیں اور جائیں اور جائیں اور جائیں اور جائیں اور جائیں ہے ۔ اس کے مختلف مسائل میں بھی اس ہے کسب تکلیف کرتے ہیں اور یہ ایسا کہیں ہے ؟ اس فرق اور اختلاف کو فقط معاشر تی وار وہ میں سائل میں کر ناچا ہے۔

ایک طرح ہے اس اختلاف کا اہم جزسانی اور معاشرہ ہے اور وہ اس کے اعتقاد کی اور نظری (Ideologic) اسباب کے تحت ہے۔ شیعوں کے نزدی کے اجتہاد کے در وازہ کا کھلا ہو نااور زندہ جبتہ کی تقلید کا واجب ہو نا، پالکل در ست اہل سنت کے بر خلاف ہے ، یہ اہم ترین دلیوں میں ہے ایک دلیل ہے۔ اس کے لاز م اور ضرور کی ہونے کا فطر کی اور منطق نتیجہ ہے کہ لوگوں پر ضرور ک ہے کہ وہ لوگ 'اپنے جدید مسائل میں''(حوادث واقعہ) چاہے جس فتم کا نیاسکتہ ہواور وہ جس موضوع ہے بھی متعلق ہو، دبنی ضرورت کے تحت زندہ جبتہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے جواب کو اس سے حاصل کریں اور اس کے ذاتی نظریہ کو معلوم کریں اس لئے کہ یمی (لیخی اس سے سوال کرنا) اور اس کی اطاعت کے واجب ہونے کے لئے معتبر کا نظریہ معلوم کرنا) اور وہ فتی بھی اپنی نظر بیان کرتا ہے یا کم از کمی زندہ بھیتہ کہ نظر بیک نظر بیان کرتا ہے یا کم از کمی زندہ بھیتہ کہ نظر بیک کی اور ذاتی سطح جو اپناجو اب نے کے لئے دو مختف عالموں ہے رجوع کرتے ہیں۔ اگر مقر فتی نیادہ فتی نیادہ فتی نیادہ فتی کے آخری مر طلہ تک پہنچ پائی ہواں کا باہم مقالیہ نہیں کیا جاسکا اور ان میں بہت زیادہ فرق پایاجاتا ہے ، ای طرح ان او گول کی ڈبنی سے زیادہ فتی پانیاجواب یانے کے لئے دو مختف عالموں ہے رجوع کرتے ہیں۔ اگریہ فرق ماضوی میں اسلامی مراکز خصوصاً سالمی ممالک کے ذبی اور ذاتی سطح جو اپناجواب یانے کے لئے دو مختف عالموں ہے رجوع کرتے ہیں۔ اگریہ فتی اسکور میں اسلامی مراکز خصوصاً سالموں ممالک کے ذبی اور ذاتی سطح جو اپناجواب یانے کے لئے دو مختف عالموں ہے رجوع کرتے ہیں۔ اگریہ فتی انہوں کیا ہم مقالے کہ نہی

معاشرہ کے بند ہونے کے سبب اور معاشر تی ثقافتی اور اقتصادی حالات کے بدلاؤ میں سستی کی بناپر کھل کر سامنے آنے کاموقع نہیں تھا، آج اس فرق کے ظاہر کرنے کاموقع فراہم ہو گیاہے۔

اس مقام پر نکتہ بیہ ہے کہ بیہ تفاوت اور فرق کوئی نئی بات نہیں ہے بیہ ایسافرق ہے کہ کم وبیش بیہ دونوں مذہبوں کیا بتداسے چلا آر ہاہے البتہ موجود ہ دور میں پرد ہُ خفاء سے نکل کر سیاسی عرصہ میں معاشر تی تجلی حاصل کر لی ہے۔

اس سے قطع نظر کہ اہل سنت کے اپنے بہت سے ایسے امور ہیں جن میں وہ لوگ حاکم کو یہ حق دیتے ہیں اور تمام امور میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں،

لیکن شیعہ فقہ میں ان تمام امور میں فقیہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ موضوع صرف سیاسی حیثیت کا حامل نہیں ہے۔ اس کی محاشرتی حیثیت بہ در جہ ہا

بہت ہی قوی اور بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور ایسی صورت میں شیعہ عالم بھی اپنے کو ضروری اختیارات کا حامل سمجھتا ہے اور لوگ بھی اپنے تمام

امور میں اس (مجتهد جامع الشرائط) کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لہذا شیعہ عالم بھی اپنے آپ کو واجب الا تباع سمجھتا ہے اور لوگ بھی اس کی اطاعت کو

ایک دینی فرکفتہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ ایسے مسائل اہل سنت کا معاشر ہاور ان کی تاریخ نے کبھی بھی ایسا تجربہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی وہ ایسے تجربہ حاصل

کرنے پر قادر ہیں اور بہت بعید ہے کہ وہ (اہل سنت ) آئندہ بھی اس بات کا تجربہ کریائیں۔ (۱۱ (

#### دینی قیادت

دینی مرجعیت کامفہوم اور جمتہ دجامع الشرائط کی اطاعت کا واجب ہونادقیق طور پر شیعہ فقہ اور علم کلام کے معیار سے وجود میں آیا ہے۔ یہ موازین اور معیار جس طرح سے کہ جمتہ دین کرام کو ان کے بلند و بالا مقام پر پہنچاتا ہے، لوگوں کو بھی ان (جمتہ دین کرام) کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ شیعہ حضرات اپنے روز مرہ پیش آنے والے مسائل میں جمته دین کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر مذہب تشیع کی اتنی سی نہیں ہے کہ شیعہ حضرات اپنے روز مرہ پیش آنے والے مسائل میں جمته دین کر ان کوسماج کے واسطے پیش کریں۔ پھر بھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شیعہ کہ وہ اس طرح ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہیں کہ ایسے جمته دین کی تربیت کرکے ان کوسماج کے واسطے پیش کریں۔ پھر بھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شیعہ علما اپنے ہم پلہ سی علما کے مقابلہ میں جنگ طلب اور شجاع ترین رہے ہیں، بلکہ مسئلہ اس بات میں ہے کہ انھوں نے شیعوں کے نظری معیار کو مضبوط کرنے والی حتی ایک خصوصیات کے موجد اور بانی ہیں۔ (۱۲) (

ایک شیعہ عالم اپنے عقاید پر بھر وسہ کرتے ہوئے بغیر کسی شک وشبہ اور کسی خوف وہر اس ایک حکومت کے مقابلہ میں ایسے مقامات پر جہاں وہ ضرور ک سمجھے قیام کرے ہے اور لوگوں کواس قیام کی طرف دعوت دے۔ لیکن اس کے مقابلہ میں ایک سنی عالم اپنے عقاید کے کون سے حصوں پر بخلیہ کرکے ایسا اقدام کرے۔ یہ صحیح ہے کہ سنی فقہ اور کلام میں بھی ظالم حاکم اور بادشاہ کے مقابلہ استقامت جس کو وہ جائزیا پھر کر وم کا قائل ہوا یہ مقابلہ کے پچھ نمونے معارضہ اور مگر اور ایعنی اس کے مقابلہ میں خالف تول ) سے دوچار ہیں۔ یعنی بہت سے مقامات پر اہل سنت کے در میان بہت زیادہ مثالیں اور بہت ہی معتبر اقوال اس فکر کے مدمقابلہ میں خالف تول ) سے دوچار ہیں۔ ایعنی بہت سے مقامات پر اہل سنت کے نزدیک )۔ (۱۳) دو سرے یہ کہ کم از کم ہم یہ صراحت اور قاطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو قطعی نصوص ( یعنی قر آنی دلیلیں اور روایات انکہ " شیعہ فقہ اور کلام میں موجود ہیں وہ سنی فقہ اور کلام میں ہر گز اس صراحت و قاطعیت کے ساتھ نہیں پائی جاتی ہیں اور اصل کہتہ یہی ہے۔ ایسے حالات میں کس طرح ایسے علما کے میدان میں آنے کی تو قع کر سکتے ہیں اس صراحت و قاطعیت کے ساتھ نہیں بائی جاتی ہیں اور اصل کہتہ یہی ہے۔ ایسے حالات میں کس طرح ایسے علم میں وہ ایکی جنگ طلب خصوصیات کے بھی مالک ہوں۔

اس نقطۂ نظرے پر مسئلہ شخص اور ذاتی مسئلہ نہیں ہوگا اور صرف شیعہ اور سن علما کی ذاتی خصاتوں پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ بیان دونوں کے فقہی اور کلا کی ڈھانچہ کالب لباب ہے جس کے سب ان کے عالموں اور ماننے والوں کو اہم سیای مسائل میں اور اس کے مقابلہ میں ابنا اپنا مسلک اختیار کرنے میں ان کو گوں کی دو طرح ہے پر ورش اور تربیت کی ہے۔ فطری طور پر اس فکری اور نظری معیار کو اس پوری طوانی مدت میں معاشر تی اور سیاسی بنیاد وں اور ان کے مذہبی رجان کی عمارت کو اپنی خصوصیات کے مطابق مستملم اور استوار کر کے عملی طور پر شیعہ حضرات اہل سنت والجماعت اور ان دو مذہبوں کے علم کو دو مختلف تاریخی، معاشر تی، فکری اور اختقادی میدان میں لاکر کھڑا کر دیا ہے۔ (۱۳) اگر ہم میہ چاہیں کہ ان دونوں (شیعہ اور سنی) کے فرق کی طرف توجہ دیئے بغیران کے بارے میں ملاحظہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی البتہ یہ ممکن ہے کہ اہل سنت کے فعال جوانوں کا ایک مذہبی اور دیندار گروہ احزاب اسلامی کے ایے مجموعہ میں (اسلامی گروہ) جمج ہو کر کسی ایک شخص کو سیاسی اور مذہبی ریاست کی کرسی پر بٹھادیں لیکن یہ بہت سخت ہے کہ ایساتھ ماس کو فاق کے دینی بنیاد اور اس کے لزوم سے عاری رہے اور اور ایسی توفیق حاصل کر کے اس کی بقاء کے ضامی ہو جائے اور ایسے شخت خطر الیہ خصوصیات کے اعتبار سے ترتی کے راستہ کی مرب ہم نہ ہو۔ اس سے قطع نظر ایسے محدود اقدام کو تمام معاشر ہاور ساج میں نفاذ نہیں کیا جاسکتا ہے کو نکہ ہم معاشر ہو وصیات کے اعتبار سے ترتی کے راستہ کی گامز ں ہو جاتا ہے نہ کہ کسی خاص گروہ کے منشا اور چاہت کی بنیاد پر کہ جس طرح وہ چاہیں معاشرہ کو اس ورک دی ایک خصوصیات کے اعتبار سے ترتی کے راستہ کی گامز ں ہو جاتا ہے نہ کہ کسی خاص گروہ کے منشا اور چاہت کی بنیاد پر کہ جس طرح وہ چاہیں معاشرہ کو اس کی ذاک ہو اس کی دور کا در

بہر حال یہاں پر ان اختلاف اور فرق کی کامل توضیح دینا ہمار امقصد نہیں ہے۔ بلکہ اس مقام پر اس نکتہ کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ بید و نوں مذہبوں کے حامل لوگ موجود ہیں اور ان دونوں مذہبوں کی جڑیں تاریخ کی گہرائیوں میں پائی جاتی ہیں۔ (ان کے بارے میں قضاوت کرنے سے پہلے) بید لازم ہے کہ علمی اور بغیر کسی پیش داوری اور پہلے سے فیصلہ کئے ہوئے ان کو پہچپانا جائے تاکہ ہم نتیجہ کے طور پر ایک دوسرے کی بہتر پہچپان کر سکیں اور ایپ اسلامی موجود رہی ہیں۔ اس لئے کہ ایسی مشکلیں خصوصاً ان آخری سالوں میں موجود رہی ہیں۔

سے معلوم کرنے کے لئے کہ شیعہ حضرات اور اٹل سنت کی سیاسی افکار کی موجودہ اسلامی تحریک پر کیاا ترپڑاہے، اس تحریک کی خصوصیات کو واضح و آشکار ہو
نی چاہئیں۔البتہ اس بارے میں بہت کچھ کہااور لکھا جاچکا ہے۔ بلاشک و شہبہ ان آخری دس سالوں کے دوران (۱) بین الاقوامی سطح پر اس تحریک کے
برابر (۱) لوگوں کے افکار اور نظریات کی توجہ کامر کر نہیں بن پایااور اپنی طرف جذب نہیں کر پایا ہے۔البتہ اس مقام پر تحلیل و تجزیہ یا تکرار مقصود نہیں
ہے بلکہ موجودہ زمانہ میں تاریخی اور معاشر تی پس منظر میں پوری تیسری دنیا جس کا ایک حصہ اسلامی دنیا ہے اس کے بارے میں چھان بین مقصود ہے۔
ہیلکہ موجودہ زمانہ میں تاریخی اور معاشر تی پس منظر میں پوری تیسری دنیا جس کا ایک حصہ اسلامی دنیا ہے ہو تقریباً تمام تیسری دنیا پر
چھاگیا ہے۔اگرچہ اس تاریخی دورہ ظہور کے نمونے تیسری دنیا ہیں بکس اس طور پر نہیں ہیں، لیکن جزوی طور پر ساری دنیا ہیں یہ پایاجاتا ہے؛ اور اسلامی دنیا
میں بچھ خاص اسب کی بناپر زیادہ قدرت کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے۔اگرچہ اسلامی دنیا ہیں بھی تاریخی حالات کے اعتبار سے اس مون کی قدرت اور قوت
میں بکھ خاص اسب کی بناپر زیادہ قدرت کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے۔اگرچہ اسلامی دنیا ہیں جم کے بدلاؤ کے اعتبار سے،اس مون کی قدرت اور قوت
میں اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسک کے اس کی وسعت ہر جگہ موجود ہے اور یہ تمام اشیاپر اثر انداز ہوا ہے۔اب دیکھنا ہے ہوگا کہ اس کا
میں ہوتھ کیا ہوتا ہے ؟

جسووقت سے تیسری دنیا کے ممالک عصر جدید میں وار دہوئے ہیں ، حالا نکہ ان کے ورود کی کیفیت علاقوں کے اختیان سے بہت زیادہ مختلف تھی ، ایک جدید تاریخی دور کا آغاز ہو گیا جو کم وہیش ۱۹۰۰ء کی دہائی کے آخر میں اور ۱۹۰۰ء کی دہائی کے شروع تک بیر (دور) باقی رہا۔ اس زمانہ کے بعد ایک دوسر ادور شروع ہوا، جواز کم تہذیب و ثقافت ، یا ہی اور معاشر تی لحاظ سے ان کی طرف جھکاؤ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جوابی پہلے والے دور سے بہت زیادہ اہم فرق کا حامل ہے۔ البتہ یہ فطری بات ہے کہ اس آخری دور میں تمام ممالک میں شروعات اور ابتدا کی تاریخ آئی نہیں ہے۔ تاریخی ، اقتصادی اور سیاسی خصوصیات کے اعتبار سے ان تمام ممالک میں جلدی اور دیر سے بلکہ آخری دورہ میں شدت اور ضعف کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ۱۹۰۰ء کی دہائی کے آغاز سے لے کر ۲۰ء کی دہائی کے آخراور ۲۰۰۰ء کی دہائی کے شروع تک عموماً تیسری دنیا کی حکومتوں میں موجودہ اضطراب اور بے چینیاں بالخصوص اسلامی دنیا میں اس دور جدید کی سیاسی علامتوں کے عنوان سے رونماہوئی ہیں۔ (۱۲) جو یاتو یکسراور کا ملاً اس تاریخی دورہ کی تخلیق ہیں یاان خصوصیات کی زیر اثر قرار میں بین ہیں۔

جس وقت سے تیسری دنیاوالوں نے اس جدید تاریخ اور تدن کے ساتھ وار دہوئے ہیں، اب چاہے استعار کے راستہ کو اختیار کیا ہواور چاہے زمانہ کے عومی حالات اور فطری طور بغیر کسی سام ابق سیاست کو ہروئے کار لائے ہوئے اس کام کو انجام دیا ہو، وہاں پر تاریخ کے نئے دور کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس سے پہلے وہ اپنے گذشتہ طریقہ پر زندگی بسر کرتے تھے۔ اس طرح ان کی چین، جاپان سے لے کر ہندوستان، ایران، مصر اور تمام افریقی ممالک اس دور جدید کی لیسٹ میں آگئے اور جنوبی امریکہ کے ممالک کچھ تاریخی اسب و عوامل اور ملکی آبادی کی بناپر ہماری اس بحث میں داخل نہیں ہیں۔ یعنی ہماری اس بحث سے خود بخود خارج ہوگئے ہیں۔ گفتگوان ممالک کے اس گروہ کے بارے میں ہے جو خود اپنی ایک تاریخ اور مستقل تہذیب و تدن کے مامل شے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کررہے تھے اور اچانک اس نئی دنیا کے روبر وہوئے توان میں تغیر اور تبدیلی پیدا ہو گئی اور اس طرح سے ان لوگوں نے ایک نئے دور میں قدم رکھ دیا۔ بغیراس کے کہ بیتاریخی صانحہ جنوبی امریکہ کے ماند لوگوں کا جو قد درجو ق جرت کرنا، جو ثقافت اور تمدن کے کے خانے سے وہاں کے مقامی لوگوں سے بہت زیادہ فرق رکھتے تھے، اس کو قطع کر دیا جائے اور طرح طرح کی تبدیلیاں ان پر تحمیل ہو جائیں۔ ( یعنی ان

ان سر زمینوں پراس موجود تغیر و تبدل اور تبدیلی سے پہلے ان کی اپنی ذاتی تاریخی و ثقافتی خصوصیات ایک حدود اربعہ میں تھیں لیکن جس وقت سے اس (نئی تہذیب) سے روبر وہوئے اور آہتہ آہتہ اپنے اندر گیر انگی اور وسعت پیدا کرلی توایک نئے دور کا آغاز ہونا شروع ہوگیا۔ یہ دور کچھ خصوصیات کا مالک تھاجو ہماری بحث سے متعلق ہیں ان میں سے چندا ہم خصوصیتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔

شخصیات اور دانشور ول کی حکومت

اس دور کی اہم خصوصیت سے تھی کہ دانشوراور پڑھالکھاطبقہ جن کے ہاتھوں میں زمام حکومت اوراقتذار تھا، وہ طبقہ جدید تہذیب و ثقافت سے اچھاخاصا متاثر تھا۔ باوجوداس کے کہ بھی اس طبقہ (دانشوراور شخصیات) کی تاثیر بہت ہی عمیق اور گہری اور بھی تاثیر قبول کرنے میں والہانہ اندازاختیار کر لیتی اوراپنے آپ کو بھول جانے اور سرمست ہونے کی حد تک پہنچ دیتی تھی، اس کے برخلاف عوام کی اکثریت نے ۲۰ء و سے برکی دہائی کی ابتدامیں، مختلف معاشرتی واقتصادی حالات کے تیزیاست اور مدھم بدلاؤ کے اعتبار سے ساج کے بسیط اور محدود ہونے اور حسب منشا براہ راست پورے طور پر اس نئ تہذیب کے اثر کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ اپنے روایتی اور قدیمی ماحول پر خاص طرز پر اپنی قدیمی روایت جوان کے پہلے والوں سے ان کومیر اث کے طور پر ملی تھی اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کررہے تھے۔ان کے مقد سات وہی قدیم مقد سات اور ان کے زندگی گذار نے کاطریقہ ،ان کی چاہتیں اور ان کا مثالیہ کر دار اور نمونہ ۽ عمل (Idial) سب کچھ قدیمی طور طریقہ پر تھیں۔اگرچہ تہذیبِ نوکے بعض عناصر ،چاہے ان دانشور وں ،روشن فکر اور پڑھے کھے طقہ کے ذریعہ یاوہ لوگ اپنی زندگی میں روز مرہ کی ضروریات کو پوراکر نے اور تکنیکی چیزوں (Technologic) کے روز افزوں دباؤکے تحت ان کی زندگی میں روز مرہ کی ضروریات کو پوراکر نے اور تکنیکی چیزوں (Technologic) کے روز افزوں دباؤکے تحت ان کی زندگی کا جزبن گئے تھے ،لیکن وہ مجموعی حیثیت سے اتنی مقدار میں اثر انداز ہو کر حالات میں تبدیلی لانے پر قادر نہیں تھے۔معاشرتی ، مذہبی ، ثقافتی اور اقتصادی بنیادیں یا تو بالکل و سے ہی اپنی تھی کہ ان کی قدیمی روایات ، رسم ورواج اور ان کی بنیادیں بالکل نابود ہو جائیں۔ (۱۸

سے تاریخ کا تیسر اموڑیادور تیسر کی دنیاورا ہی طرح اسلامی ممالک میں بھی دواہم خصوصیات کا حامل ہے۔ایک تو وہی خصوصیت ہے جے سابقاً بیان کیا گیا ہے۔ لیعنی دا نشور،روشن فکر اور پڑھے لکھے طبقہ میں گہری ہا تیوں کے باتھوں میں ان کے معاشرہ کی زمام حکومت تھی ان لوگوں کا جدید تہذیب ہے بے حد متاثر ہو نااور کم و بیش اپنی قدیمی تہذیب اور روایات ہے دور ہو جانا (البتہ افراد، حالات اور ان کے علا قوں کے اعتبار ہے اس تاثیر میں فرق پایاجاتا ہے اللہ بہر ہو نقافت اور قدیمی وراشوں اور روایات ہے دور ہو جانا (البتہ افراد، حالات اور ان کے علاقوں کے اعتبار ہے اس تاثیر میں فرق پایاجاتا حاکم تھائی پر بغیر کی اختلاف اور نزاع کے قبر برساتے ہوئے اپنے مقدس نظام کو مصم ارادہ والے نظام اور سان کے کی نظام پر تہذیب نو کو مسلط کر دیا تھا، البتہ یہ تسلط اور قبضہ بھی ان دانشوروں کے ذریعہ وجود میں آیا۔ جو لوگ نئی تہذیب ہے بہت زیادہ متاثر تھے یہ غلبہ اور اقتدار ایک طرف ہے ان عوام دانشوروں اور شخصیات کے پختہ اعتماد رائے ہے متعلق تھا جو نئی تہذیب کی مطلق برتری کے معتمد اور قائل تھے۔ (19) اور دو سری طرف ہے ان عوام دانشوروں اور شخصیات کے پختہ اعتماد رائے ہے متعلق تھا جن کو شخصی طرب میں قدی کی روایات کے مطابق اپنے معاشرے میں زندگی بسر متعلق تھا جن کو شخمی طور پر وہ عوام الناس اقراد کر رہے تھے کہ اگر ایک خاص ماحول میں قدی کی روایات کے مطابق اپنے معاشرے میں زندگی بسر کر رہ ہے تھے۔ ایک ایسااعتاد اور اطمینان کم ہے کہ واضح طور پر تہذیب کی بندیت خالفت بھی کی جو اس نئی تہذیب کے خاص می ہوا۔ اگر چہ بعض لوگوں نے خود جوش، وقتی اور ناپائیدار مخالفت بھی کی جو اس نئی تہذیب نو کو خلاف دیکھنے میں آئی ہیں، لیکن یہ خالفت بھی کی جو اس نئی تہذیب نو کو خلاف دیکھنے میں آئی ہیں، لیکن یہ خالفت بھی کی جو اس نئی تہذیب نو کو خلاف دیکھنے میں آئی ہیں، لیکن یہ خالفت بھی نظام کے خت، دائی، پائیدار سوچ سمجھے نظام کے خت نہیں تھیں۔ دوران تہذیب نو کو تنظ میں استعار کی طاقتوں اور سام رائ نے بھی نیاد کی کر دار ادا کیا ہے۔ (\* ۱)

اجمالی طور پر اس تاریخی دورکی یہ فطرت عموماً تمام تیسری دنیا کے ممالک اور اسلامی دنیا کے ملکوں کی دور حاضر کی تاریخ بھی یہی رہی ہے۔ عوام الناس کی اکثریت اور ان سے متعلق تہذیب و ثقافت موجودہ بُرگار، فعّال، سیاس، معاشر تی اور تہذیب تدن کے ساتھ موجودرہی ہے۔ اس جدید تر طرز کے مالک دانشور اور نخبگان ہی حاکم مطلق تھے۔ ایک الیی حاکمیت جو تاریخ جدید میں وار دہونے سے پہلے جو کہ ظالمانہ حاکمیت کی اساس پر قائم تھی۔ صرف فرق بی تھا کی یہ لوگ اپنی حکومت کو ظاہری طور پر نئی Modern ( اور سنوار ہوئے تھے اور اتفا قائم بی ظاہری خوبصورتی، ان کی حکومت کی پائیداری میں زیادہ مدد کررہی تھی۔ ان کا واحد ہدف اور مقصدیہ تھا کہ معاشرہ کو اس سمت لے جائیں جو ان کے لئے اہمیت اور ان کی خصوصیات کی طرف رہنمائی میں زیادہ مدد کررہی تھی۔ ان کا واحد ہدف اور مقصدیہ تھا کہ معاشرہ کو اس سمت لے جائیں جو ان کے لئے اہمیت اور ان کی خصوصیات کی طرف رہنمائی کرتا تھا اور یہ تمام چیزیں ظاہری طور پر تمام لوگوں کی رضامندی کے سبب انجام پاتا تھا کم از کم قدیم وراثتوں کے ورثہ داروں اور اس کی حفاظت کرنے والے محافظین کے سکوت اور خاموشی کی بناپر انجام تک پہنچتا تھا۔ (۲۱) البتہ بیہ ہر گزاس معنی میں نہیں تھا کہ تہذیب و ثقافت اور گزشتہ میراث یکسر فراموش کردی گئی تھیں اور نئی تہذیب کے دلدادہ اور جدت پہند دانشور دکام اس کی طرف توجہ نہیں کررہے تھے۔ ایساہر گزنہیں تھا بلکہ کبھی قدیم

ورا ثنوں کی حفاظت کی تاکید بھی کی جاتی تھی۔ بلکہ مسلہ سے تھا کہ نئے اور ان کے اہمیت کے حامل نظام اور تہذیب نوکی کیفیت پر غور و فکر کے بعد اس کے بارے میں خوب چھان بین اور قضاوت کی جاتی تھی۔ لہذااس کی حقیقت سے بہت کم اور جو عام لوگوں کے در میان موجود تھی، شاہت اور کیسانیت پائی جاتی تھی۔ گذشتہ زمانے کی الیمی تصویر اس کی ہویت و حقیقت، ضرور توں، ان کے قلبی لگاؤ، مقاصد اور ثقافت، وہی معاشر ہ پر حاکم ثقافت اور (نئی تہذیب کے علمبر دار) حکام وقت یعنی دانشور وں کے ساتھ ساز گار اور ہم آ ہنگ تھیں۔ (۲۲ (

د قتی طور پراس کے تحت سبب عوام اپنی فعالیت کے اعتبار سے سیاسی اور معاشر تی زندگی میں فعال تھے۔وہ لوگ ایساو سیلہ تھے جوصاحبان قدرت اور معاشر ہ کے جاہ طلب لو گوں کی خدمت میں آ جاتے تھے ،البتہ ہر دو فکریں حدیدیت کی علمبر داراور حدت پیندی کے عنوان سے ساج میں جانے جاتے تھے۔اور عوام الناس اپنی کوئی خاص نظر نہیں رکھتے تھے اور کبھی کبھی بے توجہی اور خوف وحراس کے ساتھ حوادث پر نظر رکھتے تھے نہ تو وہ لوگ عقلی اور فکریاعتبارے اس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ وہ لوگ جدیداور نئے نظریات کو حاصل کرلیںاور نہ ہی اس بات کی قدرت رکھتے تھے کہ تہذیب نوسے مقابلہ کریںاوران کی بلامنازعہ نئی تہذیب تدناوراس کی دعوت دینے والوں اوران کے حامیوں جو کہ اس کے معاشر ویر حاکم تھے اس کے مقابلہ میں آ وازاُٹھا سکیں۔ تدن نو،اس کی دعوت دینے والوں اوران کے حامیوں کے زرق برق نے لوگوں کی آئکھوں کو خیر ہ کر دیا تھا۔ یہ بھی اسی کے سبب ہے اس تاریخی دورہ کے سیاسی،معاشر تی بدلاؤ، تغیرات اکثران حکام(داشمندوںاور مفکروں) کے ذریعہ جو کہ موجودہ حاکم نظام کے خلاف سوچتے ہیںا کثر حکام پاجدا گانہ سونچ رکھنے والے شخصیت حاکم نظام کے ذریعہ اپنی موجود گی کوثابت کر دیتے تھے،البتہ اس کوفراموش نہیں کر ناچاہئے کہ اس میں جوہری اور حقیقی فرق نہیں پایاجاناتھا(یعنی بنیادی واساسی مخالفت نہیں تھی) کیونکہ ہر دو طبقے صاحبان اقتدار (حاکم) اور چاہےان کے سیاسی مخالف کہ ان میں کے اکثر سب کے سب طرزنو کی حامل شخصیات تھیں وہ لوگ (Modernity جدت پیندی اور جدید تدن کومثالیہ کر دار بنانے میں باہم مشترک تھے۔اختلاف یاتوقدرت کے حصول کے بارے میں یااندازاورسلیقہ کے بارے میں تھا۔ بعد والے دورہ کے بالکل برخلاف جو تغیراور تبدیلی کونہ توبیہ گروہابیا تھاجو عملی طور پر جووہ لوگ ہیں جواس کو وجو د بخشتے ہیں۔(۲۳) جبیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس دورہ کے ساسیاور معاشر تی یہاں تک کہ فکری اور ثقافتی انقلاب مغرب پرست جدت پیند دانشوروں کے ذریعہ وجود میں آتا ہے۔عام لوگ انقلابوں اور اپنی معاشرتی زندگی میں ایک کنارہ ہو جاتے ہیںاورلوگ بالایر واہی کے ساتھ د نیاکے حوادث کا نظارہ کرنے پر چُتی سادھ لیتے ہیں باان کے ذریعہ اس نئی تہذیب کو مستخکم کیاجاتا ہے۔اہم بات پیہے کہ وہ لوگ بہر حال اس سے متاثر اور اس کے تابع ہیں نہ ہیہ کہ وہ خود فعال، سر نوشت ساز اور صاحب ارادہ بھی نہیں ہیں۔اس مدت میں بھی قدرت دانشور وں اور شخصیات کے ہاتھ میں ہی تھی اور ان کے سیاسی قائدین ،جو حکام وقت کے مخالف تھے وہ بھی انہیں دانشور وں میں سے تھے۔ گویا ساسیاور معاشرتی فعالیت اوراثر کو قبول نہ کرنے کی صلاحت عوام الناس کی عملی زندگی کے حالات سے زیادہ وسیعی بیانہ پر وجو دمیں آتی تھی۔ جوانول كاميدان ميں وار دہونا

ا قصادی اور معاشرتی حالات کا تیزی سے بدلنا اور سیاسی ثقافتی دباؤ کا بڑھ جانا • ۵ء کی دہائی کی ابتد ااور اس کے بعد ، ایک دوسرے تاریخی دور کے وجود میں آنے کے حالات ہموار ہوئے ، جوزیر بحث ہیں۔ایک ایساد ورجو فکری اور ثقافتی رجحان اور اسی طرح معاشرتی ضروریات ، سیاسی اقتصا اور اس کے نظام رہبری کے لحاظ سے پہلے والے دور سے مختلف اور جدا ہے۔ تیزی کے ساتھ اقتصادی ، صنعتی اور تکنیکی تبدیلی کا آنا (Technologic) قدیم معاشر وں کا مخصر اور محد ودہو جانا بلکہ تقریباً ان تجاری مراکز کا بند ہو جانا ہیدچیزیں عام لوگوں کی اندر ونی خواہشات کو چکنا چور کر دیتی ہیں۔ان کے معاشر ہ

کوبنداورانحصارہ بیخ کے جدید علم و فکراور فلسفہ سے روبر وکردیتی ہے۔ جیسا کہ ان (عام لوگوں) کواپنی قدیم تہذیب کی باواسطہ یابلاواسطہ توہین و تحقیراورذلت ان کی قدیمی در اثنوں، رسم رواج اور دین و مذہب کے مقابلہ میں حساس اور ناراض کر دیتا اور تیوریوں پر بل آنے گئے ہیں۔ عام لوگوں کا بڑے شہر وں میں آباد ہونا، وہاں کی آباد کی کابڑھنا، گروہی مواصلاتی نظام میں وسعت، تعلیم و تربیت کاعام ہو جانا، طبقاتی تضاد اور مخالفت کی زیادتی، ایسے اداروں میں سستی اور کندی کا آجانا بلکہ ان کادر ہم بر ہم ہو جانا (ایسے ادارے) جو معاشر میں کسی شخص یافر دکی مقام و منز لت اور اس کی شخصیت بنانے میں اساسی کر دار ادا کرتے ہیں، (بیہ تمام چیزیں) ایک نئی صورت حال کو جنم دیتی ہیں اور آخر کار ظاہری اعتبار سے روشن فکروں کی تجد د پہندانہ حکومت جس کے یائے ثبات میں تزلزل ممکن نہیں ہے اور حاکم کی فکر اور آرز و نیز اسکی جدت پہندی کا لباس پہنتی ہیں۔ (۲۲

اب یہ کہ لوگوں کی قلبی خواہش کس طرح منتقل ہو کر ختم ہوئی اور دوسرے دور کا کس طرح آغاز ہوااور معاشر تی اور ثقافتی حالات اور اس کا مطلق العنان تصرف کس طرح نابود ہوگی اور ایسار جحان اور یہ قلبی میلان قاعد تھے کوں کر وجود میں آیا اور یہ قلبی میلان علاقوں اور معاشرہ کے کس حصہ میں زیادہ تو ی اور مستکم تھا؟ یہ ایسے مسائل ہیں جن کی الگ سے مفصل بحث کی ضرورت ہے۔ اس مقام پر جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ یہ دورہ (اس صدی کے) دو تین گذشتہ دہائیوں سے شروع ہوا، البتہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ شدت وضعف (کمی وزیادتی) تقدم و تاخر تمام علاقوں میں اس کی علامتیں اور نشانیاں گذشتہ دہائی کے در میان ظاہر ہو گئیں اور اس دور کی اہم خصوصیت '' حقیقت کی تلاش'' اور صرف اپنے آپ کو اہمیت دینا'' ہے۔ دوسر ی عبارت میں یہ کہاجائے کہ اس (دور) کا اصلی مقصد قومی، ملی دینی، نسلی، لسانی اصالت اور حقائق کی طرف پلٹنا ہے ، یہ چیزیں تاریخی اور ثقافتی ا متیاز ات میں یہ کہاجائے کہ اس (دور) کا اصلی مقصد قومی، ملی دینی، نسلی، لسانی اصالت اور حقائق کی طرف پلٹنا ہے ، یہ چیزیں تاریخی اور ثقافتی امتیاز ات میں یہ کہاجائے کہ اس (دور) کا اصلی مقصد قومی، ملی دینی، نسلی، لسانی اصالت اور حقائق کی طرف پلٹنا ہے ، یہ چیزیں تاریخی اور ثقافتی احتیاز اس

ایسے دورہ کی پیدایش کے مظاہر کو تیسری دنیا کے بہت سے ممالک میں تلاش کہ کیاجاسکتا ہے۔ تیسری دنیا کے بہت سے ممالک کے معاشر تی اور سیاسی اضطراب اور ناامنی، یہ اس مقام پران کے معاشر تی، سیاسی اور ثقافتی حالات کی طرف پلٹتا ہے اور اکثر اسی دور جدید کی پیدائش کا سبب ہے، اس صدی کی آخری دہائی کی اسلامی تحریک کو بھی ان طبقہ بندیوں کے اندر جگہ دے سکتے ہیں۔ (۲۷ (

دور ﴿ وَجدید بہلے والے دورہ کے مقابلہ میں اہم تفاوت (فرق) کا حامل ہے۔اس کی فطرت اور حقیقت کے اعتبار ہے ہو یااس کے معاشر تی اور ثقافی حالات کے اعتبار ہے اور پہلے دورہ کی پیدائش نئی ثقافت اور تدن کے حالات کے اعتبار ہے اور پہلے دورہ کی پیدائش نئی ثقافت اور تدن کے ملاپ کا نتیجہ ہے اور گذشتہ تاریخی رہ گذر ہے اُلئے پاؤں واپس پلٹ آنے اور معاشرہ کو نئی تہذیب ہے ہم آ ہنگ کرنے کی پور کی کو حش،اس مقام پر صاحبان قدرت اور حکام نے کم ہے کم منتظمین (حکومت کے متعلق ہوتا،اس طرح کا تھا۔ یہاں اس کے مقابل ایک عکس العمل سامنے آ یا ہے۔ آئکھ ہند کر کے اثر قبول کرنے والے ملاپ کے مقابلہ میں بغیر کسی قید وشر ط تائع ہونے اور اپنی اوان کی فکر کے مطابق ڈھال لینے کے علاوہ پہلیس سوچتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ (معاشرہ) ابنی اصالت اور قد کی حقائق کی طرف وٹ جائیں۔اگرچہ اس ہدف تک پہنچنے کے لئے انہیں بھاری قبیت ہی کیوں نہ اداکر نی بڑے۔ وہاں پر قدرت اور حکومت کی باگ ڈور مغرب پرست دانشوروں کے ہاتھوں میں تھی اور وہاں کے لوگ عملی طور پر میدان سے دور تھے ،وہ دور سے ان کی سیاست بازیوں کا نظارہ کر رہے تھے اور یہاں پر حکومت اور اقتدار ان جو انوں کے ہاتھ میں ہے جو دور جدید کے میار سے نیامنے موڑے ہوئے جائے۔ اور لوگوں کی اکثریت (عوام الناس) بطور فعال سیاس اور معاشر تی زندگی میں وار دہوگئی ہے۔ معیارے اپنامنے موڑے آپس میں بہت زیادہ افتکا فات کے باوجود ، دو سرے مرطے کی پیدائش پہلے مرطے کی حاکمیت کا فطری اور منطق نتیجہ ہے۔ ان دوناریخی مرطوں کے آپس میں بہت زیادہ افتکا فات کے باوجود ، دو سرے مرطے کی پیدائش پہلے مرطے کی حاکمیت کا فطری اور منطق نتیجہ ہے۔

جدید تدن نے تیسری دنیا میں داخل ہوتے ہی،اس طرح آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا کہ کسی شخص میں بھی اس سے مقابلہ اور کلر لینے کی ہمت تک باتی نہیں رہ گئی تھی۔ایک مخضر ساگروہ اسی (جدید تدن) میں ضم ہو گیا اور لوگوں کی اکثریت کسی شدید عکس العمل کے بغیر تماشائی بنی رہی اور اس کے مقابلہ میں سکوت اختیار کرلیا۔ لیکن بیان کی آخری تسلیم اور خود سپر دگی کے معنی میں نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کوان کے حوالہ کر دیا ہو (خصوصاً ان علاقوں میں جہاں کے رہنے والے روشن اور در خشاں تہذیب و ثقافت کے وارث اور مالک تھے۔) گویاان پر ایک قشم کا سکتہ (بے ہوشی) طاری ہوگیا تھا اور بیح حالت (اس صدی کے) آخری دو تین دہائیوں تک اسی بے ہوشی میں باقی رہی اور ان لوگوں کا اس حالت سے خارج نہ ہوناد و سرے نور انی مرحلہ کا پیش خمہ تھی۔

بہر حال یہ بھی لازم تھا کہ ایک مدت گذر جاتی اور حالات میں بدلاؤاور انقلابات رونماہوتے اور تجربے حاصل ہو جاتے اور اس کے ساتھ جس میں واقعیت کے خلاف نامطلوب حالات سے مگر لیناپڑتا اور موجودہ حاکم کے مقابلہ میں قیام کی جر آت و جسارت پیداہو جاتی ، تاکہ اتنا بڑا تغیر و تحول پیدا ہوجائے لیکن حقیقت بیہ ہے کہ تیسر ی دنیا کے بہت سے ممالک کے بڑے اقتصادی اور معاشر تی انقلاب ، اقتصادی اور معاشر تی تبدیلیاں دوسر سے تاریخی مرحلہ کو وجود بخشنے اور ظہور میں لانے کے لئے بہترین حالات فراہم کرنے والی ربی ہیں۔ قدیمی معاشرہ کا تربیت یافتہ جوان بہت ہی کم اور ضروری خصوصیات سے محروم تھاجو قدرت ، ثقافت و تمدن اور موجودہ نظام حاکم کے مقابلہ کے لئے قیام کر سکے۔ اس کا امکان پایاجاتا ہے کہ ایمان میں استحکام اور پختگی اور دینی مسائل میں تعصب اس کو اس اقدام پر ابھارے اور یہ کوئی اقدام کر پیٹھے ، لیکن بیا قدام ایک بڑے حاد شاور تحریک کو وجود میں مہیں لاسکتا ہے اور ایک جدید تاریخی دورہ کو اپنے ساتھ نہیں لاسکتا ہے اور ایک جدید تاریخی کی دورہ کو اپنے ساتھ نہیں لاسکتا ہے اور ایک جدید تاریخی کے اوائل سے اب تک اپنی مرکزی حکومت کے مقابلہ میں سخت استقامت کے ساتھ مقابلہ کرتی رہی ہورہ کی تحریک سب سے زیادہ ان آخری دہا ہوں منت رہی ہے ، نیز ہندو ستانی قدرت مندلوگوں کے دستور العمل بنانے کی کیفیت کی بھی مرہوں منت رہی ہے ، نیز ہندوستانی قدرت مندلوگوں کے دستور العمل بنانے کی کیفیت کی بھی مرہوں منت ہیں میں اتی میں اتی استقامت اور شدت یہ داوہ تمام اسباب موجود ہوتے تو نیزیادی طور پر الیں تحریک وجود ہی میں نہیں آتی یا کم از کم ایسے حدود اربعہ اور اس میں اتی استقامت اور شدت یہ دانہ ہم آلے اور کا ۲

موجودہ اسلامی تحریک بھی مندرجہ بالانکات کی طرف توجہ دیتے ہوئے جائزہ لینے کے قابل ہے اور دینی اور سیاسی علامت کے عنوان سے اسلامی دنیا کا میہ دوسر اللہ میں اس کے مشابہ دوسری سیاسی تحریک سے مقایسہ اور موازنہ میں سیہ تحریک وسیع اور کافی عمیق ( وگہری ) ہے ،البتہ بیہ خصوصیات اسلام اور اسلامی تمدن کی طرف پلٹتی ہیں۔

دین اسلام مورداعتقاددین ہونے اور اسلامی تدن اور ثقافت کے عنوان سے قابل فخر شان و شوکت والی میر اث ہے ، جو اور عین اس عالم میں مسلمانوں کو موجودہ تا ہوں کا جدید تدن سے رو ہر وہوتے ہی ، اسلامی موجودہ تاریخی حقیقت بنانے کے اعتبار سے طرح موجودہ مسلمانوں کو سنوار نے والی ہے ، اسلامی معاشر وں کا جدید تدن سے رو ہر وہوتے ہی ، اسلامی تدن لگاتار کسی نہ کسی طرح سے نکت چینی کا مرکز تنقید اور حملہ کی آماج گاہ حتی مورد تجاوز قرار پایا ہے۔ اگر چہ مسلمانوں نے بھی موجودہ تقاضوں کے تحت ان کے حملوں کا مقابلہ کر کے عکس العمل ظاہر کیا ہے ، لیکن یہ عکس العمل کبھی بھی اس حد تک نہیں پہنچا کہ مغرب پرست حکام جو اسلامی مراکز پر قابض ان کے افکار اور ان کی حکومت اور افتدار کو ختم کر پائیں ۔ اور اگر کبھی ایسے مواقع پیش بھی آئے ہیں تو وہ بہت ہی محد ود اور ہے اہمیت اور سطمی تھے اور زیادہ تربیہ علالت دینی پختگی ، استحکام اور اس میں بہت زیادہ پابندی سے وجود میں آتی تھی نہ کہ فکر میں بلندی ، مطلوبہ معاشر تی اور ثقافی پختگی اور بالیدگی

کے استعال اور صحیح سوجھ بوجھ کے سبب وجود میں آئی ہو۔ دلچیپ بات سے کہ مغرب (مغرب پرستی) اس مدت میں اس طرح اپناپورے اقتدار کے ساتھ ان کے انہامات کے مقابلہ میں اپناقبضہ اور تسلط جمائے ہوا تھا حتی کہ اسلام کا دفاع بھی انھیں کی مدد کا محتاج اور نیاز مند تھا۔ ان کی دلیلوں کالب اس طرح تھا کہ اسلام تبھی حق ہو سکتا ہے جب وہ اگر مغربی تدن اور جدید تدن کے معیار کے مطابق اور موافق ہواس لئے کہ اسلام دراصل انہیں (مغربی تدن) کی طرح ہے بلکہ وہ ہو وہ ہی ہے۔ اس مدت میں ساری کو ششیں صرف اس بات پرکی جارہی تھیں کہ اسلام کے ایسا کوئی نیا تدن کھوج کالیں اور اس طرح سے انہیں کی حقانیت ثابت ہو جائے۔ (۲۸)

بیہ حالات تقریباً ۲۰ ء کی دہائی تک جاری اور بر قرار رہے۔ لیکن وہ تمام اسباب جن کاذکر طوالت کا باعث ہے، اس بات کا سبب بناکہ مسلمانوں اور خاص طور پر جوان طبقہ اور طلبا (Students) تیسری دنیا کے اپنے ہم عمر ساتھیوں کی طرح، شدت و سرعت کے ساتھ ، دو سرار استہ اختیار کرلیں۔ اس طرح دو سرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ جن ممالک میں اقتصادی ، معاشرتی نیز ثقافتی ، فکری اور مذہبی اور ثقافتی تغیرات میں تیزی و گہرائی زیادہ پائی جاتی تھی ان ممالک میں ایمان اور اسلامی تہذیب و ثقافت پر زیادہ ہجوم اور حملہ تھا اور اس پر مستقل د باؤ بنا ہواتھا ان علاقوں میں اسلام بہت جلدی نمایاں ہوا اور طاقتور اور عمیق تر ہو گیا اور انھیں ممالک کے ذریعہ دو سرے علاقے بھی اس کی لیسٹ میں آگئے البتہ معاشرتی ، و فکری ودینی رجحان اور اس کے حالات کے طاقتور اور عمیق تر ہو گیا اور انھیں ممالک کے ذریعہ دو سرے علاقے بھی اس کی لیسٹ میں آگئے البتہ معاشرتی ، و فکری ودینی رجحان اور اس کے حالات کے اعتبارے کس حد تک اس جدید مرحلہ سے سازگار ہو کر زیر اثر قرار یا گئے۔

مشرقی سیاسی محاذBloc)) میں تبدیلیاں

یہاں پر مناسب ہے کہ مشرقی سیاسی محاذ (Bloc) کی موجودہ تبریلیوں کوجووہاں کے ساکن لوگوں، خاندانوں اور ملتوں کی نہ ہیں، دبنی، تو می اور ثقافتی حقائق اور اسباب کا اثر قبول کئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اشارہ کیا جائے۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ اس (Bloc) سیاسی محاذ نے بہت می مختلف دلیلوں (دلاکل) اور اسباب کے ذریعہ تیسری دنیا کو دبنی و ملی اور ثقافتی اصالت کی طرف لگا کر، ان کی اصالت اور حقائق کی طرف کھینچ لے گئی ہے، لیکن یہ بات بھی قابل انکار نہیں ہے کہ یہ دونوں موجودہ زمانہ میں اپنے مقاصد کو پانے کے لئے کم و بیش ایک ہی مقصد کے حصول میں گئے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں اور خان غالب کی بناپر اپنے ہدف تک پہنچے میں کا میابی کے لئے ایک دوسرے کی تحریک ہر ایک اپنے لئے راستہ کھوج کا کیا سبب بنی ہے۔ اس بلاک) (Bloc میں رہنے والے بعض قومی و نسلی اور خاندانی گروہ کی خود مختاری اور انفرادیت کی خواہش کبھی اس صد تک بہنچ جاتی ہے کہ بلاشک و شہر اصالت اور حقیقت پر ستی اور انفرادیت کی لہر تیسری دنیا والوں میں تحریک کی آگھز وردوڑا دے گی۔ اب ہمیں بید دیکھنا ہو گا کہ بات کیا ہے اور وہ کیسے وجود میں آئی ہے؟

جیسا کہ تیسری دنیا کے موجودہ انقلابات اور تبدیلیاں عموماً کیک جدید تاریخی دورہ کے سبب ان ممالک کی تاریخ میں وجود میں آئی ہے، ان پیوستہ سالوں میں مشرقی سیاسی محاذ (بلاک) کے بہت عظیم اور بہت سریج اور تیز تغیرات کے بھی جدید تاریخی مظاہر میں سے ایک مظہر جس کا آغاز ایک مدت سے ہو چکا ہے اور وہ اسی طرح باقی ہے اور باقی رہے گا۔ ان دونوں دوروں میں جو بنیادی اور اساسی فرق پایاجاتا ہے وہ اسی میں ہے کہ پہلے تاریخی دورہ کا تعلق تیسری دنیاسے ہے اور اس کی تاریخ مختلف اسباب وعوامل کے زیر اثر ہے جن میں سے اکثر نظامی، سیاسی اور تکنیکی کمزوریوں کے زیر اثر ہیں، وہ کمزوری اسی علاقہ میں باقی رہے گی، لیکن تاریخ محتلف اسباب وعوامل کے زیر اثر ہے جن میں مشرقی بلوک (bloc ) میں ہے، لیکن یہ کہ (اوّلاً) اس کی پیدائش کے کھے اسباب وعوامل بین الاقومی دو اور جو ہات کے حامل ہیں اور صنعتی اور غیر صنعتی چیزوں میں تیز تبدیلیاں (چاہے وہ فوجی۔ ٹکنالوجی ہو اور چاہے غیر

فوجی ٹکنولوجی ہو) ستر اور اسی کی دہائیوں میں ترقی یافتہ ممالک سے متعلق ہے۔ (۳۰) دوسرااس لحاظ سے ہے کہ یہ خیمہ (مشرقی بلاک) بین الا توامی سطح کے دوبڑے سیاسی حصہ داروں میں سے ایک رہا ہے، لہذااس کے محصلہ نتائج اس کے ملکی حدود سے بہت زیادہ وسیجے اور بہت گہری حدود تک پہونچ جا کے اور موجودہ دورکی پوری تاریخ میں ایک بہت بڑی گہری اور عیق تبدیلی پر ہی تمام ہوگی۔

بہر حال سب سے زیادہ اہم اس دور کی خصوصیات کا حاصل کرناہے اور یہ کہ کیوں اور کس طرح یہ دوررو نماہواہے،؟ جبیباکہ ہم نے بیان کیاہے کہ اس دور کی پیدائش میں مختلف اسباب اور عوامل دخیل اور شریک رہے ہیں۔ یہاں پر اس دوران جائزہ لینے کا مقصد وہاں پر اس حد تک ہے کہ ثقافتی حقائق، ثقافت کے اپنے عام مفہوم کی طرف یلٹتے ہیں

ہے کہ یہ خصوصیات کیاہیں؟اوراس کے پیدائش کے اسباب اور عوامل کون کون سے ہیں؟اس نکتہ کے واضح اور آشکار ہونے کالاز مہ ہے کہ تہذیب و تمدن اوراس کی نئی تاریخ کا آغاز کس طرح ہوا؟اوران ممالک میں (اس سے مرادوہ ممالک ہیں جنہوں نے بعد میں مشرقی خیمہ (Bloe) کوڈھوندھ نکالا)اس کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہا ہے (مشرقی بلوک) ان ممالک میں کس طرح اپنے قدم جماکر وہاں پرڈٹ گیااور کس طرح ان ممالک میں جذب ہو کراس نے اپناکام شروع کیا؟اور کیا کیا تغیرات اس نے پیدا کئے؟اور قدیمی تہذیبوں، ثقافتوں، تدنوں اور قومی ولسانی اور دینی و مذہبی وراشتوں اور مجموعی طور پریہ کہاجائے کہ جو چیزیں اس سرز مین کے لوگوں کی تاریخی، ملی، قومی اہیت اور حقیقت کو تغمیر کرنے والی ہیں ان کے ساتھ اس (مشرقی بلاک) کا کیار و بیر رہا ہے؟اور اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ اس معاشر ہیر حاکم طاقت (حکومت) نے اس بارے میں کیامو قف اختیار کیا؟اور کس طرح اس نے صنعتی، اقتصادی اور معاشرتی میدان میں ان کو وسعت دے کر ترقی کے راستہ پرگامزن کر دیا؟آخر کار آیاقد بی تہذیب و ثقافت کو بلاکل نظر انداز کردیا اور نئی تہذیب شافت اور اس کی ضروریات اور چاہتوں کے علاوہ بالکل کچھ نہ سوچا اوریا مقامی تہذیب و ثقافت کے پھلنے پھولنے کے بلاکل نظر انداز کردیا اور نئی تہذیب شافت اور اس کی ضروریات اور چاہتوں کے علاوہ بالکل کی خد سوچا اوریا مقامی تہذیب و ثقافت کے پھلنے پھولنے کے لئی کوئی موقع نہیں چھوڑ ااور اسے دشمنی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ (۱۳ (

فعالیت میں دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور مدمقابل تھے۔

توسيع اورترقي كابرابراور خلاق نههونا

لیکن به تناسب اور باہم ساز گاری وہم آ ہنگی جو مغربی پورپ میں موجود تھی اور دوسرے علاقوں میں ہر گزاییا نہیں تھا منجملہ مشرقی پورپ اور روس اگرچہ مشرقی پوروپ کے بعض ممالک مثل پو گوسلاوی (چک اسلواکی)، مشرقی جر منی اور ایک حد تک مجارستان ولهستان گذشته اور موجودہ صدی میں اگرچہ مشرقی پوروپ کے بعض ممالک مثل پورپ سے وابستہ تھے یا پھر کم سے کماس کے ثقافتی مراکز سے وابستہ تھے یا بلاواسطہ اور تدریجی طور پر اس سے متاثر ہور ہے تھے، لیکن حقیقت بہ ہے کہ دوسرے مشرقی پورپی ممالک نہ ان (مغربی ممالک) کے جغرافیائی مراکز سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی ان کے ثقافتی مراکز سے ان کا کوئی رابطہ تھا۔

یہ بات متحدہ روس (اب روس تقسیم ہو کر بہت سے ملکوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ (بقلم مصحح) کے بارے میں زیادہ صحح ہے۔ یہ ملک خودا یک بڑا عظم کے مانند ہے کہ جس نے پورپ اورایشیا کے ایک بڑے حصہ کواپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ اس (روس) کے مغربی حصوں میں آباد غیر روسی لوگ جن کی تہذیب و ثقافت اور خصوصیات مغربی بورپ والوں سے مشابہ ہے مثال کے طور پر بالکان کے ثقافتی مرکز سے وابستہ اور اس علاقے کے رہنے والوں کے مانند ہیں یعنی ان سے شاہت رکھتے ہیں اس کے ایشیا کے گردونواح کے علاقوں کے مانند ہیں یعنی ان سے شاہت رکھتے ہیں اس کے ایشیا کے گردونواح کے علاقوں کے واس کے مغربی ایشیا کی قومیں اور اس میں زندگی بسر کرنے والی دوسر کی قومیں بھی اس کے مغربی ایشیا کی قومیں اور اس میں زندگی بسر کرنے والی دوسر کی قومیں بھی اس سے شاہت رکھتی ہیں۔ (۱۳۲)

ا گرچہ تمدن جدید کیان سرزمینوں میں آمداس حد تک کہ تیسر کا دنیائے ممالک میں اس کا دار دہو ناخاص طور سے وہ ممالک جوقد یکی اور روایتی زندہ ثقافتوں والی مستحکم اور قدرت مند تھیں مشکل ساز نہیں تھیں، لیکن اس تہذیب و ثقافت کی آمداور بالخصوص اس کے دار دہونے کی کیفیت اتنی زیادہ آسان اور بے زحمت نہیں تھیں۔ یہ پریشانیاں اور تکلیفیں ان سرزمینوں پر حاکم ثقافت اور نئی تہذیب و تمدن کے نگر اؤسے کہیں زیادہ پہلے تیسر کی دنیا کے بہت سے ممالک کے مانند، بنیادی جڑوں کی حامل رہے ، مختلف شعبوں میں معاشرے کے لئے صنعتی، اقتصادی اور اجتماعی میدانوں میں معاشرہ کی تعمیر کے لئے صنعتی، اقتصادی اور اجتماعی میدانوں میں معاشرہ کی تعمیر کے لئے اب بھی بہت سی مشکلات موجود تھیں۔

مارکس کے نظری عقیدہ (Marxism) کی تابع حکومتیں خودان ممالک پر حاکم، نظام پیش قدم او گوں کے عنوان سے جدید تدن کی وسعت اور صنعتی نوسازی اورا پنے معاشر وں کوجدید (Modern) بنانے کی ذمہ داری اپنے سرلے لی۔ نئی ساخت وساز سے ان کا مسلح ہو ناجوان کی نظر میں بطور کا مل اشتر اکیت کے نظام میں نمایاں ہو کر چمک رہی تھیں اور متجلی تھیں، فوجی وسیاسی اورا قتصادی طاقت کو ان ممالک میں متمرکز بناکر مقامی، قومی اور دینی ثقافتوں کی حقیقت جیسے تھی ان کو ویسے ہی ظاہر ہونے سے مالغ تھیں۔ یاان لوگوں کوسانس لینے کے لئے کوئی موقع فراہم نہیں ہونے دیا آخر کار ان لوگوں کو صرف اتنی فرصت دی جاتی تھی کہ وہ اپنی تہذیب کو ''مارکس'' کے نظریہ سے مطابقت دے لیں اور اسے اپنے دین اور ثقافت کے نام سے لوگوں کے سامنے چیش کریں اور اس تغییر کو در حدام کان مناسب ترین تغییر سمجھ کر قبول کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ دو سرے لفظوں میں سے لوگوں کے سامنے چیش کریں اور اس تفیر کو در حدام کان مناسب ترین تغییر سمجھ کر قبول کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ دو سرے لفظوں میں سہدے کہ ''دارکس'' کے نظریہ کو مطلق العنان اور آزاد چھوڑ کر اس کو حقیقت کی شاخت کا معیار قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس کو بہترین اور آخری راہ حل سمجھ کر قبول کر کے اس کو منوالیا، یاموجود دہ اور رائی جہنہ بیوں اور ثقافتوں کو زبر دستی کر کے اس کو منوالیا، یاموجود دہ اور رائی جہنہ بیوں اور ثقافتوں کو زبر دستی

بے حس کر کے پرد ہُ خفا میں ڈال دیا، اس کے بغیر کہ اس کو جڑسے اکھاڑ پھینکیں یااس کو ذراسا بھی کمزور کریں۔ (۱۳۳) مشرقی خیمہ (Block) کے بعض ممالک کافعال، خلاق اور عمومی سہم ندر کھنے کے سبب تدن نو کے وجود میں لانے اور اس کے (پیطنے و پھولنے) ترقی دینے میں کسی سیاسی کر دار کا حامل نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی ان ممالک کااس ثقافت سے تضاد اور اختلاف اور ان کی بریگا نگی اور اس کے بابت اس مقام پر مفید اور کار آمد تجربہ کاندر کھنااور اشتر اکیت اور مار کسیسم کے قالب میں ان حکومتوں پر قابض ہو جانا (خود تمدن جدید کی تجلیات میں سے ہے یہ اسی صور ت

میں ہے کہ مغربی یورپ کے حالات واحوال انیسویں صدی کے وسط میں اس جدید تمدن کے حالات کے لئے مقتضی ہوئے بلکہ اس کی ضرورت محسوس کی۔)(۳۴٪

فوجی اور سیاسی آمر انہ نظام اور اس چیز کا باعث ہوئی کہ مقامی وعلاقائی تہذیب و تدن اور ثقافتوں کو اپنے اظہار وجود اور موجودہ صورت حال سے مطابقت دینے کی انہیں مہلت ہی نہ ملے ، یاوہ خود اپنے آپ خاموشی اختیار کرلیں یاان کو زبردستی سکوت کے لئے مجبور کر دیاجائے۔

قدیمی وراثتوں کے بارے میں حساسیت

ایک طرف مرکزی حکومتوں کادباؤان تہذیبوں اور ثقافتوں سے وابستہ لوگوں کو اپنے قدیم اور وراثتی تہذیب کی نسبت حساس بنارہا تھا اور دوسری طرف سے موجودہ صنعتی اور اقتصادی تغیرات کو اپنے اور اپنی حقیقت کے بارے میں سوچناجوان حساسیتوں میں جلوہ گرتھا، اس چیز پر آمادگی کے تمام حالات فراہم کرکے ان کو مستحکم اور قوی بنارہا تھا (جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں) اقتصادی اور صنعتی تغیرات اس کے بالکل برخلاف لوگوں بالخصوص جو انوں کو قد کی میر اث اور تدن کے بارے میں ہو، طولانی مدت میں آہتہ آہتہ اس سے تعلق بڑھارہا ہے۔

عموماً یہ ممالک اس سے پہلے کہ سالم اور کھلی فضا میں بغیر کسی آمر (حاکم) کے دباؤ کے اس نظری اعتقاد سے مسلح ہو کر جو اس بات کے مدعی تھے کہ وہ بہشت جس کا آخرت میں وعدہ کیا گیا ہے اس کوروئے زمین پر لے آئیں گے، نئی تاریخ کوئے تدن کی روشنی میں آزمائیں ایک دوسر ہے کے ساتھ ساتھ زندگی گذار نے اور ملی اور قومی مصلحتوں کے بار بے میں فکر کرناسیکھیں، وہ اپنی ہی تعمیر پر مجبور ہو کر خود اپنے کو اشتر اکیت کی خصوصیتوں اور اعتقاد کے مطابق سنوار نے میں مشغول ہو گئے۔ ان کی اقتصاد کی وصنعتی وسعت اور معاشر ہاور ثقافت کی ترقی کے ساتھ ساتھ قدم ہہ قدم اپنی قدیمی اور قومی وراثتوں کی حفاظت کے شعور کو بھی بیدار کریں اور ملی بیجہتی اور اتحاد کو تقویت بخشیں وہ لوگ ایسی صلاحیت کے مالک نہیں تھے۔ (۳۵) البتہ یہ مشکل اس وقت تک باقی رہی جب تک ان کے سرپر فولاد کی ہتھوڑ اپڑتار ہااور اظہار کرنے کی جرئت نہیں تھی لیکن جیسے ہی دباؤ کی شدت اور زور کم ہوا، حقیقت خود بخود کھل کر سامنے آگئی۔

یہ اہم ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے جو مشرقی پورپ کے ترقی یافتہ اور صنعتی ممالک میں قومی بے چینی اور اضطراب کے نہ پائے جانے کو واضح اور آشکار کرتی ہے۔ ان ممالک کا ترقی حاصل کر لینااور صنعتی اعتبار سے ترقی یافتہ ہو جانا ''مارکس'' کے نظری اعتقاد کی تابع حکومتوں سے پہلے والے نظام کا مر ہون منت ہے۔ یہ اس معنی میں ہے کہ وہ لوگ تسلط سے پہلے کافی آزاد فضامیں ، جدید تدن کا تجربہ کر بچے ہیں اور اس تجربے کے در میان ملی اور معاشرتی مطلوبہ اتحاد پانچے ہیں۔ البتہ اس کا مقصد میہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کی صنعتی اور اقتصاد کی ترقی اس لحاظ سے ہے کہ ان کی ترقی کی کافی آزاد ماحول اور کھلی فضامیں مضبوطی اور قاطعیت کے ساتھ بنیاد رکھی گئے ہے اور یہ بھی

کوشش کی ہے کہ ملی و قومی اتحاد اور انسجام کو مقتررانہ طور پر ہدیہ کے عنوان سے پیش کرے۔

اگران حادثات کے برخلاف دیکھناچاہیں توروس کی آزاد کی طلب ریاستوں کے نظر یہ میں روس کے مختلف صوبوں یو گوسلاوی، رومانی اور بلغار ستان کی قومی کشیدگی میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ روس کی جنوبی جمہوری ریاستوں کے موجود ہر جھانات میں بھی یہی تھم نافذاور رائے ہے۔ اگرچہ عملی رجحانات کا عملی دھانچہ ان آزاد ریاستوں (حکومتوں) میں اس لحاظ سے ہے کہ اس کے رہنے والے (باشندے) عموماً مسلمان ہیں لہذا بالٹیک کے علاقہ کی مرکزی جمہوری ریاستوں میں اس کی عملی کیفیت میں فرق پایاجاتا ہے، یہ تفاوت ایک طرف سے دین اسلام کی وجہ سے ہے کیوں کہ اس کے مقد سات مختلف اور بلکہ جدید ثقافت کے مقد سات کے بالکل بر خلاف ہیں بلکہ ''مارکس'' کے نظام کے مطابق چلنے والی حکومتیں اور اس کے رسم ور واج اور نئی تہذیب و تمدن کے قضاد (خلاف) کی طرف پلا تو سااور پر وان چڑھا یا تمدن کے حقافت کی حقیقت جس کو یہ دین وجود میں لا یااور اس کو پالا پو سااور پر وان چڑھا یا تمدن کے تعدن (خلاف) کی طرف پلاتا ہے اور دو سری طرف سے ثقافت کی حقیقت جس کو یہ دین وجود میں لا یااور اس کو پالا پو سااور پر وان چڑھا یا ہے۔ (۱۳۲۹)

بالٹیک کے علاقہ کی موجودہ ثقافت عیسائیت سے متاثر ہے اکثر آ' کیتھولک'' عیسائی اور بعض ارتھوڈ کس عیسائی ہیں۔اور پروٹسٹان سے پرورش پاکروجود میں آئی ہے۔ اس کے ساتھ خود محتار اور آزادی خواہ جنو بی میں آئی ہے۔ اس کے ساتھ خود محتار اور آزادی خواہ جنو بی آئی ہے۔ اس کے ساتھ خود محتار اور آزادی خواہ جنو بی آزادر یاستوں کے تغیرات و تحولات کی ماہیت مذہبی حقیقت کی بہ نسبت قومی اور ثقافت حقیقت سے زیادہ مشابہ ہیں لیکن چو نکہ یہ ثقافت اسلامی ثقافت ہے نہ کہ عیسائی ثقافت امدا چند جہات کی بناپر مرکزی بالٹیک کے علاقہ حقیقت کے جو یار جھانات سے متفاوت اور مختلف ہے۔

جو پھے بھی اوپر کہا گیا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ سیاسی، بین الا قوامی اور اقتصادی یاد وسرے اسباب مثال کے طور پر آزادی خواہی اور مغربی سطح کے برابر سطح زندگی لانے کی چاہت اس در میان ان باتوں کا کوئی دخل نہیں تھا اور اگر اس کا حصہ مان بھی لیاجائے تو بہت ہی کم تھا۔ بلکہ اس معنی میں ہے کہ سب سے زیادہ اہم اور حالات کو بدلنے والے مقامات میں سے ایک مقام کو بخلی بخشنے اور سے کہ اس کی پیدائش کے اسباب اور کیفیتس کیا ہیں اور انقلاب برپا کرکے پورے دورہ کی اصلاح کرنے کے حالات کو اجا گر کیا جائے۔ اس کے شبیہ رجحانات کی پیدائش کے اسباب اور کیفیتوں کا تیسر می دیناسے کیا فرق پایا جاناہے ؟ اب اپنی اصل بحث کی طرف پلٹتے ہیں۔

#### گذشته حقائق کی تلاش

ای ترح سے اصالت اور حقایق کی طرف قلبی جھاؤ، حتی بہتریہ ہے کہ ہم اس طرح کہیں کہ ان حقایق اور اصالت کی طرف ہجوم ہڑی ہی تیزی سے شروع ہو گیا تاریخ کے اس مرحلے میں یہ فکر سب سے زیادہ ترق طلب اور سب سے زیادہ اپنے حالی رکھنے والی موجودہ معاشر تی اور سیاسی فکر تھی، لہذا دوسرے بہت سے لوگوں کو ہو موجودہ سیاسی حکومت سے ایک طرح سے ناراض اور ہم آ ہنگ نہیں تھے، ان لوگوں کو اس فکرنے اپنے زیر سایہ تھینے لیا۔
یہ بالکل اسی سب کے تحت ہے فکر کے زیر سایہ بہت میں طاقتیں جمع ہوگئ ہیں جو عناد، بغاوت اور سرکشی کی حالت سے دوچار ہیں اور کبھی کبھی ان کے خلاف ساز شیں رچنے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ وہ معاشر سے جو بڑی تیزی کے ساتھ جدت پندی کوروائ دینے کی ہوا میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ خاندانی، تربیتی اور اخلاقی حیثیت سے فاقد ہیں اور کثر ت سے پائے جاتے ہیں۔ جس وقت اقتصادی، صنعتی اور معاشر تی تغیرات کا جم (کسی معاشرہ میں) خاندانی، تربیتی اور اخلاقی حیثیت سے وسیع ہوجس کو سائی اور معاشرہ برداشت نہ کر پائے توالی مشکلات کے جھیلنے کے لئے اس کا نظار کرتے رہنا حیا ہے۔ ( ۲۳ )

مندرجہ بالا نکتہ کی طرف توجہ دینا تیسری دنیا کی موجودہ سیاسی تحریکوں کی موجودہ حالت کو بھی صحیح سیحفے کے واسطے اسلامی تحریکیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایسانہیں ہے کہ وہ تمام موجودہ طاقتیں جوان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان مقاصد کاعقیدہ رکھتے ہوئے اس پر کاربندہوں، بلکہ وہ ان تحریکوں سے اسی لئے وابستہ ہیں کہ وہ اپنی قلبی اور باطنی خواہشات کا مناسب جواب دینے کیلئے اس راہ سے بہتر کوئی اور راہ نہیں پاتے ہیں اسی لئے کہ موجودہ حالات سے مگر لیناان کی افکار کے نقطۂ مرکزی کو تشکیل دیتا ہے، اسے تلاش نہیں کر پائے ہیں۔

اس واقعہ کے مختف اسباب ہیں۔ لیکن وہ تمام اسباب اسلام اور اس کی استثنائی خصوصیات کی طرف پلٹتے ہیں۔ اسلام پورے موجود ودور میں ، نہ صرف ایک دین کے عنوان سے ، بلکہ تہذیب و تمدن اور ثقافت کے خالق اور اسلامی ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے بھی اس پر حملہ اور تجاوز کیا گیا۔ لہذا نگی اسلامی تحریک ، نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کی عظمت اور تقان سے ساتھ دوبارہ والی کے خواہاں ہیں ایک عقید تی اور باعظمت نظام ہے ، بلکہ اسلامی وراثتوں اور ان پر اعتماد اور بھر وسہ کرنے کے بھی خواہاں ہیں۔ جدید تاریخی دور میں تیسری دنیاوالوں کی اپنی اصالت و حقیقت اور انحصار طبی مسلمانوں کے در میان وراثت اور اسلامی ماہیت اور حقیقت کی طرف بازگشت کی صورت میں نمایاں ہوئی ہے۔

اسلام اپنی پوری گذشتہ تاریخ میں مجھی تھی کسی کے تحت تسلط اور دباؤ میں نہیں تھا، تاکہ وہ اپنے پیروں کو پیچھے ہٹائے اور زندگی کے فعال معاشرتی، سیاس اور ثقافتی میدان کو چھوڑ کر ہٹ جائے، لیکن ایساد باؤ پورے دور جدید میں عملی طور پر موجو د تھا۔ بید دباؤنہ بید کہ صرف جدید نہیں تھا اور ماضی میں اس کی کوئی نظیر نہیں تھی بلکہ اس (اسلام) کے اندر ونی اور ذاتی خصوصیات کے مخالف بھی تھا۔ جیسا کہ دو سرے ادبیان سے شمولیت اور پھیلاؤ کے اعتبار سے اسلام کی طرح ان کے پاس اصالت بیندی نہیں پائی جاتی ہے۔ لہذا بید لوگ بہتر طریقہ سے عصر نو کے دباؤمیں آسکتے ہیں اور اس سے ہما ہنگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن دین مقد س اسلام ایساہم گزنہیں کر سکتا اور نہ ہی مستقبل میں ایسا کر سکتا ہے۔

مغرب پرست مسلمان تجزیه نگاروں یاوہ اہل یورپ جن کی نظر جہال اسلام کے حوادث اور واقعات پر رہتی ہے، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلاتھ، وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی گذشتہ صدی میں مقابلہ اور استقامت صرف ان کا خالص تعصب اور دین میں اند ھی تقلید کی بناپر تھاجو آ ہستہ آ ہستہ زمانہ کے ساتھ ساتھ نابود ہو جائیگا، وہ لوگ اس حساب سے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ اس دین اسلام کی ذات اور اس کے اندر پائے جانے والے جو ہر سے بے خبر اور غافل تھے اور یہ بھول گئے تھے کہ وہ چیز جو نئے زمانہ کے دباؤ کے ساتھ سازگار اور ہم آ ہنگ نہیں ہے وہ خود اسلام کا ذاتی جو ہر ہے نہ یہ کہ ان (انگریزوں) کے کہنے کے مطابق اس کے ماننے والوں کو متعصب بنیاد پرست اور رجعت پہند کہا جائے۔ (۱۳۸

جو پھے یہ لوگ (انگریز) اور مغرب پرست مسلمانوں کو،اتی بڑی غلطی کی طرف تھینچالا یا، یہ اصلاح طلی کاراستہ تھا، جس کوعیسائیت نے طے کیاور تقریباً دوسرے تمام ادیان نے بھی کم و بیش اسی راہ کو طے کیا۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اسلام بھی ایک دین کے عنوان سے اسی راستہ کا انتخاب کر کے اس پر گامزن ہو جائے گا۔ مگر ایسانہ ہو ااور ایساہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اسلام کی حقیقت، عیسائیت حقیقت سے مختلف ہے اور اپنے ماننے والے مسلمانوں سے اسی مہیت اور حقیقت کے لحاظ سے توقع بھی رکھتا ہے۔ ایمان کی شرط، اس دین کی کلیت اور تمامیت میں ایمان شرط ہے (اسلام) اور اہمیت کا حال یہ تھا کہ عیسائیت کی طرح اس کلیت کو بانٹا نہیں جا سکتا۔ (یعنی تقسیم کے قابل نہیں ہے) مو منین اور زمانہ کا ہر دور میں اجماع اصول اور اس کے حدود اربعہ ک تعربین اور زمانہ کا ہر دور میں اجماع اصول اور اس کے حدود اربعہ کی تعربین تھی۔ اس موضوع کی اہمیت کے لحاظ سے اس کا اجمالی جائزہ لیں گے۔ اسلام، عیسائیت اور تمدن حدید

دین اسلام اور عیسائیت جدید تمدن سے ملاپ کے بارے میں مسئلہ صرف بیے نہیں ہے کہ بیے تمدن عیسائیت کے آئین میں ، پلا بڑھا اور اس بھی ہے ،

پر وان پڑھا اور موہو وہ و گیا ہے لہذا اس (عیسائیت) کی اس (غے تمدن) سے ہم آ بھی اور سازگار کی اسلام کی ہہ نسبت کہیں زیادہ تھی اور اب بھی ہے ،

بنیادی مسئلہ ہے کہ عیسائیت ایک وین کے عنوان سے اپنے کو ان تغیر ات کے ساتھ جو اس تمدن کے ترتی کرنے سے پیدا ہوئے اور نئی نئی ضرور تیں

علی ، ساجیاتی ، سیا کی اور ثقافتی حتی اظلی اور تربی مختلف میدان میں پیدا کردی تھیں وہ اپنے آپ ایک طرح سے تمدن نوسے مطابقت کر سکتی تھیں اور بیا

مطابقت پہلے درجہ میں خود اس دین کی ذاتی خصوصیات کی مر ہون منت تھی ۔ (۴۹) عیسائیت کو اس کے مرکزی نقط سے تعبیر کیا جاتا تھا لیتی حضرت عیسی اور کتاب خیل کے پیغام اور دستورات اور عہد مقتی سے بھی تعبیر کیا جاتا تھا ، جو بعد میں عیسائیت کو ایک جز کے عنوان سے قانونی طور پر بہچانا جانے اور کتاب خیل کے پیغام اور دستورات اور عہد مقتین سے بھی تعبیر کیا جاتا تھا ، جو بعد میں عیسائیت کو ایک جز کے عنوان سے قانونی طور پر بہچانا جانے کو ایک اور اس کے بچھ ضمی ھے جو کلیسا کے بادر کی (روحانی) اور اہل کلیسا کے ذریعہ تمدوی و ذاتی اور معاشر تی امور پر مشتل تھی۔

الیسے جامع و کالی دین میں تبدیلی کر دے جو کہ قرون و سطی میں مؤر مین ، تمام مادی ، معنوی و ذاتی اور معاشر تی امور پر عیسائیت ای طور پر اپنے مالیا و ن کیسائیوں پر عاضر رہتے تھے ، اس فرق (تقاوت) کے ساتھ کہ اسلام کی تقی جہات سے فردی اور اجما گئی زندگی میں ضرور تیں پور اگر تے اور فعالانہ طور پر حاضر رہتے تھے ، اس فرق (تقاوت) کے ساتھ کہ اسلام کی میں میں تیر میں آئی تھی ، بعنی قرآن و سنت سے پیدا ہوئی تھی اور صرف اس زمانہ کی عیسائیت کی حقیقت بعض ابتدائی کے ایک حصہ کی مقاتب تھی سے خلاء اور کم و جائے۔

طرف پلٹی تھی۔ حقیقت میں ہے کلیسائے پادر کی اور معنوی روحانوں (پادریوں) اور کلیسا والوں کا اجماع بی تھی تو عیسائیت کے خلاء اور کم و جائے۔

طرف پلٹی تھی۔ حقیقت میں ہے کیار کی اور معنوی روحانوں (پادریوں) اور کلیساؤوں کی کم تاتھ کی مارور کم اور کم اور کا کیسائیت کے خلاء اور کم واحات کی دور تو کی کردیا گئی کہ کیسائیت کے خلاء اور کم واحات کے دور کی کیسائیت کے خلاء اور کم واحات کے دور کھی کیسائیت کے خلاء اور کم کی کیسائیت کے خلاء اور کم کیسائیت کے خل

یہ فطری بات ہے کہ یہ دونوں دین اس د باؤ کے مقابلہ میں جوان کے مقابلہ کے لئے اٹھتا تھاان کے عقب نشینی اور اس کی واپی کا خواستگار تھا، دو مختلف کیفیتوں کا عکس العمل ظاہر کریں، ایک جگہ پر خود یہی دین تھا جواس کے اصول و توانین اور بنیاد وں اور اس کے حدود اربعہ کو بیان اور معین کر تا تھا اور دوسری جگہ پر اس (دینی) مجموعہ کے بچھ جھے شارع مقد س کے ذریعہ نہیں بلکہ بعض دوسر وں کے ذریعہ اگرچہ وہ لوگ بھی مقد س اور معتبر سے مگر وہ لوگ ہر گزشارع مقد س کے ہم پلہ اہمیت حاصل نہیں کر سکتے تھے، ان کے ذریعہ اس دین مجموعہ کی تو خیتی اور تعیین کی جاتی تھی۔ اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ایسے لوگ ہر گزشارع مقد س کے ہم پلہ اہمیت حاصل نہیں کر سکتے تھے، ان کے ذریعہ اس دین مجموعہ کی تو خیتی اور تعیین کی جاتی تھی۔ اہمیت کی حامل بات یہ کہ ایسے لوگ وں کی رائے کا اعتبار اور ان کا ججت ہونا بھی جن کو خود دین سے حاصل کرناچا مئے نہ کہ مو منین کے اجماع اور اتفاق سے۔ یہ اہل کلیسا کا اتفاق اور اجماع تھا جس نے قدیسین اور کلیسا کے روحانیوں اور پادریوں کو اس مقام و منز لت پر لاکر کھڑا کر دیا تھا کہ ان کے نظریات اور آرا کو دین کے برا ور قانون کا در جہ دیکر اس کا ایک حصہ سمجھ لیاجائے۔

عملی طور پر بھی یہ دونوں (دین) جدید تدن کے مقابلہ میں حقیقی طور پراس کے رقیب بلکہ اس کے مخالف محسوب ہوتے تھے، دوطرح سے ردعمل کا اظہار کیا۔ عیسائیت نے ایک طویل عرصہ تک اس کا مقابلہ کیا مگریہ مقابلہ فطری طور پر تاریخی بہاؤ کے رخ کا مخالف تھااور اس کا کوئی بتیجہ نگلنے والا نہیں تھا آخر کاریہ استقامت اور مقابلہ شکست کھا گیا۔ اس مقابلہ کے دوام نہ پانے اور اس کے بکھر جانے کے بہت سے وجو ہات ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک و شہرہ نہیں کہ اس کی اہم ترین نقصان اور ضرر قبول کرنے والی خصوصیت خود اسی سے متعلق ہوتی تھی۔ اسی خصوصیت نے لوٹر اور کالون اور دوسرے تمام پروٹسٹانیزم (Protestant) کے بانیوں کی پرورش کی اور ان کو مید ان میں لے آئی۔ وہ لوگ جھوں نے دوسری تعبیر کی وہ تمام سختیوں اور موانع کے ماوجو د نفوذ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔

کیااس کے علاوہ کچھاور ہے کہ جولوگ خالص اور حقیقی ابتدائی عیسائیت کی طرف رجوع کرنے کے مدعی تنے ، وہ لوگ عیسائیت کوہراس چیز سے
سنوار نے کی فکر میں لگ گئے جس کا آہت ہ آہت کلیسااور اہل کلیسا کے ذریعہ بڑھاواد یا گیا تھا۔ انہوں نے اس فکر و خیال کے ساتھ میدان میں قدم رکھااور
ایسی فکر کو آگے بڑھانے کے لئے حالات بھی مناسب اور سازگار تنے۔ لہٰذا بڑی تیزی کے ساتھ یہ نظریہ پھیلااور تمام رکاوٹوں کو بالکل صفح هستی سے ختم
کر دیا۔ ایساحاد شرکسی اسلامی مملکت میں وجو دمیں نہیں آسکتا تھاجو بعد میں اپنے آپ کو وسعت دے۔

اگرچہ اسلام میں بہت سے ایسے لوگ تھے جواس آخری صدی کے دوران عیسائی (Protastant) مذہب کی پروٹسٹان شاخ کی پیرو کی کرتے ہوئے اٹھے یااس کی طرف توجہ دیئے بغیر، کم و بیش ایسے مقاصد کی بیروی کرتے تھے۔ لیکن یابیہ لوگ شروع ہی سے شکست کھا گئے اور یابیہ کہ نتیجہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ (۴۰) جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بھے ہیں کہ اس کااصلی سبب یہ تھا کہ یہ دودین دو مختلف ماہیت اور حقیقت کے حامل ہیں۔ مذہبی اصلاح کے معنی یہ ہیں کہ بعض مذہبی اعتقادات کو ترک کر دیاجائے اور بلکہ عیسائیت کے معیار پر عیسائیت ہیں۔ یہ انفاق رو نماہو سکتا ہے اور اسلام میں اس اتفاق کے رو نماہو نے کاامکان بھی نہیں پایاجاتا تھا۔ ایک عیسائی ہو سکتا ہے کہ معتقد اور مو من بھی ہو وہ اور اضافات کو اس اعتبار سے کہ بیاضافات شارع واقعی سے متعلق نہیں ہے لہٰذا اس کو ایک کونے میں ڈال دے (بیاصل شریعت عیسیٰ میں نہیں ہے) یہ چیزاس کے ایمان واخلاص کے مخالف اور منا فی خریس متحقی میں نہیں ہے) یہ چیزاس کے ایمان واخلاص کے مخالف اور منا فی خریف خبیں تھی لیکن ایک مو من اور معتقد مسلمان ایساہم گرنہیں کر سکتا۔ کیونکہ جس چیز پر وہ ایمان وعقید ہر کھتا اور اس پر پابند تھاوہ تمام چیزیں اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیر کہ وہ علمائے اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیر کہ وہ علمائے اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیر کہ وہ علمائے اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیر کہ وہ علمائی اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیر کہ وہ علمائی اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیر کہ وہ علمائے اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیر کہ وہ علمائی اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیر کہ وہ علمائی اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیر کہ وہ علمائی اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیر کہ وہ علمائی اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیر کہ وہ علمائی اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیر کہ وہ علمائی اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیر کہ وہ علمائی اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیر کہ وہ علمائی اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیر کو اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیر کو تعیس نہ بیر کو میں اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیں کو اسلام کی طرف سے تعیس نہ بیر کیس کی میں کو بیر کیا تعیال کو تعیار کیا تھا کی سے تعیس نہ بیر کی کو تعیار کیا تھا کی کو تعیار کو تعیار کیا تھا کی کو تعیار کیا تھا کی کی کی کو تعیار کیا تعیار کی کو تعیار کیا تھا کی کر تعیار کیا تھا کی کی کر تھا کی کو تعیار کیا تھا کی کر تھا

البتہ اسلام میں بھی دوسرے آئین مذاہب اور مکتب فکر کی طرح پور کاتاری ٹیس خود سائتہ بہت زیادہ اضافے پائے جاتے سے اور اس کے بہت سے قواعد اور قوانین اور مفاہیم جس کو خود اسلام نے بیان کیا تھا، اس کے خلاف بہت ہی رنگ برنگ تغییر بی دیکھنے کو ملتی اور رائے تھیں۔ بہت سے لوگوں نے قیام کیاتا کہ ان اضافات کو آہتہ آہتہ ختم کر دیں ان غیر صبح تغییر واصلاحات ان اصلاحات کے بر خلاف ہیں جوعیسائیت یاد وسرے ادیان میں بائی جاتی ہیں اور جدید تمدن اور اس کو حقیقت کے مطابق بچیو اکس سے تمرن سے تمدن اصلاحات کے بر خلاف ہیں جوعیسائیت یاد وسرے ادیان میں بائی جاتی ہیں اور جدید تمدن اور اس کی دخواست کے عین مطابق قرار پائی ہیں۔ یہ تمدن اس سے زیادہ کہ ان ادیان میں اصلاح اور اس کے بنانے اور سنوار نے کان کے آخری معنی میں طبرگار ہو، (ادیان) کی تقییم اور گلڑے کلڑے کر دینے اور اس کے مقیم معاشر تی مسائل کو یکسر پی پیشت ڈال دے اور اس کے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اس (تمدن جدید) کا مقصد یہ تھا عیسائیت اور دوسرے ادیان بھی ان کو تعیر کی اور مثبت جواب دے سکتے تھے۔ لیکن اسلام سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اس (تمدن جدید) کا مقصد یہ تھا عیسائیت اور دوسرے ادیان بھی ان کو تعیر کی اور مثبت جواب دے سکتے تھے۔ لیکن اسلام سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اس (تمدن جدید) کا مقصد یہ تھا عیسائیت اور دوسرے ادیان جی اضار کی کیست جواب دے سیست کی یااصلاح کے لئے سیقت کی یااصلات کیس کی کھرتے ہی دوسر کی اور مثبت بیات دور اس کی تھر یکوں اور ان کے افکار خود سے ان کی تکست بیا کہ دلا کل سے زیادہ اعتقادی دلیوں کی حامل تھی بہترین دلیل ہیں اصلاح کی دور تھی ان کی تکست کیادہ کی تھر بی اور اعتقادی دلیوں کی حامل تھی

البتہ اسلام اور عیسائیت کا تفاوت اور ان دونوں کا جدید تمدن سے مقابلہ ، صرف اس نکتہ پر ختم نہیں ہوتا ہے عیسائیت ''لوٹر پذیر'' ہے اور اسلام ''لوٹر پذیر'' نہیں ہے یاعیسائیت کے پروٹسٹان کے ایسا گروہ عیسائیت میں تغیر اور انقلاب پیدا کر کے کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اسلام میں ایسابد لاؤہر گزیید ا نہیں ہو سکتا۔ عیسائیت کی اصلی شاخ اور حقیقت پسند جدید تمدن اسلام کے برتاؤ کے مقابلہ میں مخالف ٹکر اؤکا حامل ہے یہ بھی ان دونوں کی حقیقت اور اس کے اندرونی ڈھانچہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اور یہ اسلام کا جامع اور کامل ہو نااور اس کے دستورات اور احکام کے کامل نفاذ اور یہ کہ اخروی کامیابی حتی ہم مسلمانوں پر زور دیا گیا ہے کہ دنیاوی عزت بھی ایسے کامل دستاویز پر کی مر ہون منت ہے، دوسرے ادیان کے برخلاف یا کم ان کی موجودہ تفسیر کے خلاف، یہ بات بڑھتے ہوئے اور نئی تاریخ کوذلیل وخوار کر دینے والے دباؤکے مقابل اس دین کی اصالت کا محافظ ہے۔

جانس Johnston) (نے اس بات کی دوسرے زاویہ نگاہ سے اس طرح توضیح دی ہے: ''آج اسلام اور مغربی دنیا باہم ایک دوسرے کے خلاف صف آرائی کئے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے کہ کسی بھی بڑے دین میں الی صف آرائی نہیں ہوئی ہے نہ عیسائیت میں کہ وہ خود مغربی دنیا کا ایک حصہ ہے اور جدت پیندی کے ذریعہ وہ اسی میں ضم ہو گیا ہے ، ہندوایزم کو اور بودھ ایزم کے طریقہ پر تخلیل و تجزیہ نہیں کیا ہے کہ ان کی گہرائی میں صرف و حانیت پائی جاتی ہے اور روح کی نجات و فلاح کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے اور نہ ہی یہودیت کہ ایک بہت چھوٹاساآ سین و مذہب اور ایک قوم و ملت میں محدود ہے۔ اور ان ادیان کے مذہبی رہنماؤں میں سے کسی رہنماکا وہ اثر نہیں ہے جتناکسی خلیفہ، مہدی اور آبیت ایس کسی رہنماکا وہ اثر نہیں ہے جتناکسی خلیفہ، مہدی اور آبیت ایس کسی رہنماکا وہ اثر نہیں ہے جتناکسی خلیفہ، مہدی اور آبیت ایس بھی وہی جنگی صورت حال اور عمر اور کا سلسلہ باقی ہے۔ ''۲۲(

ا گرچہاس کی تحقیق اور چھان بین اور اس کی تفسیر اسلام اور مغرب کے مسلحانہ اور سیاسی عمر اؤپر ناظر ہے لیکن میہ بات واضح ہے کہ یہ عمر اؤاسلام کی دینی حیثیت سے ہے جواپنے حقائق اور اصالت پر زور دیتا ہے اس جدید تدن کے مقابلہ میں جو در میانی روبیہ اختیار کرنے کاخواہاں، بلکہ اس کے جیچے ہٹنے کا خواہاں ہے۔

د و باره پلٹنا

للذااس دین کی ذاتی خصوصیات کی طرف توجہ کرتے ہوئے، یہ سوال پیداہوتا ہے کہ کیوں اس دین نے ایک مدت کے لئے اس جدید تاریخی میدان کو ترک کر دیا، (اور گوشہ نشین اختیار کرلی) گرالیا نہیں ہے کہ آج کل متحرک اور فعالانہ طور پر میدان میں قدم رکھ دیاہے ؟ جو پھے آج ہم دیکھتے ہیں، یہ اس کے اندر ونی خصوصیات کے ساتھ باہمی توافق اور آپی سازگاری ہے اور اس سے پہلے جن چیزوں کود کھتے تھے، وہ ایک عارضی اور نپائیدار حادثہ تعلد خصوصاً یہ کہ کوئی بھی دین اس دین کے برابراس طرح سے کہ ہر طرف سے معاشرہ اور تاریخ میں اس قدر عمیق رسائی نہیں رکھتا ہے اور اپنا اثر نہیں اس قدر عمیق رسائی نہیں رکھتا ہے اور اپنا اثر نہیں خواصہ مغرب سے پیکار اور بلکہ اپنے میرووں کو اپنے مقصد کے حصول کے لئے اکٹھا کرنے اور اپنے مقاصد کو وجود بخش نے پر قادر نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کا خاصہ مغرب سے پیکار اور بلکہ اپنے غیر میں آمادہ پیکار بہنادین اسلام میں دو سرے ادیان سے زیادہ عمین اور قاطع ہے۔ (۱۳۲۳ (
حقیقت میں موجودہ اسلامی تحریک جدید تمدن کے پوری و نیاچہ چھا جانے کے مقابلہ میں اس دین کی استقامت کا ایک نمونہ ہے۔ اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ اس کو اجود سوال طلب ہو اگر دو سرے ادیان اور ثقافتیں ایس تحریک کی حامل نہیں تھیں، یا کم از کم اگر ایس ہو تو دہ وال طلب ہو اگر دو سرے ادیان اور ثقافتیں ایس تحریک کی حامل نہیں تھیں، یا کم از کم اگر ایس ہو جود و اس کی وجہ یہ ہو کہ تو ہو ہو ہو تھی ہو کہ اپنی وجہ ہو سکتی ہو کہ کہ ہو تکی حامل نہیں تھیں، یا کم از کم اگر ایس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دو دو لوگ حکومت اور سرز مین کے واسط ایسے معیار کو ان کے معیار دوں اور مقد سات اور معیار بوان کے معیار وں اور در معیار ہوان کے معیار وں اور اور مقد سات کو تمدن جدید اور اہم موجودہ نظام کے ساتھ ہا جنگ اور موقع ہو تھی ہو سکتی ہو کتی ہو کتی ہے کہ دولوگ اس بات ہو تمدن اس کو تمدن صور دورہ نظام کے ساتھ ہا جنگ اور موافق بنائے سے کہ دولوگ اس بات ہو تمدن حدید دور اور مقد سات کو تمدن جدید اور اہم موجودہ نظام کے ساتھ ہا جنگ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہی تعلی کی اس کی سے بیان کے معیار کو ان کے معیار دوں اور در مور اور تم اور کر اس کو تمدن حدید دور اور کو تمدن کو تمدن کو جدید اور کیا ہو کر میں کور استعام کیا ہو کیا کے معیار کو ان کے معیار دوں اور دور مور کور کور کیا ہو تکر دو تمر کے دیا کور کور کی کی موردہ نظام کے ساتھ کی

البتہ، اس بات کااضافہ کرناچا ہے کہ اسلامی معاشرہ میں اس آخری صدی میں رونماہونے والے انتظابات اس طرح بتھے کہ اس استقامت اور نگراؤک لیے خور دریاں میں استفامت اور نگراؤک کے خور دریاں میں اس بات کا افکار، اعتقادات اور ان کی شخصیت کی بچھ اس طرح پر ورش کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئی بڑی اور عظیم تحریک کی خدمت کے لئے آمادہ کر لیں۔

کے افکار، اعتقادات اور ان کی شخصیت کی بچھ اس طرح پر ورش کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئی بڑی اور عظیم تحریک کی خدمت کے لئے آمادہ کر لیں۔

اس بات کا پیتہ لگانے کے لئے اس کا بہترین نمونہ اس آخری ور ان میں اسلام کا کر کی شخصیت اور اس کی بچھان بین ہے جس سے مسلمان ابتدائی دہائیوں میں اسلام اور جدید تحدن کے مقابلہ اس طرح مرعوب ہو گئے تھے کہ وہ اپنے دین کے دفاع کے سلسلہ میں اس شباہت اور برابری کو ثابت کر ناچا ہتے تھے۔

اسلام اور جدید تحدن کے مقابلہ اس طرح مرعوب ہو گئے تھے کہ وہ اپنے ذری کے ذریعہ اپنے زعم ناقص بیس اس شباہت اور برابری کو ثابت کر ناچا ہتے تھے۔

بعد میں آنے والی نسل خود اپنے اوپر تکیہ کرتے ہو گا ہے اعتقادات کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنے میں لگ گئی۔ اس نسل کا بدف اپنے اسلاف کی طرح اسلام کو جدید تمدن کے معیار کے مطابق اس کے مانداور برابر ثابت کر نائبیں تھا۔ بلکہ نسل جدید کا مقصد (بدف) یہ تھا کہ ان کو اس کی مستقل طور پر انہیں تھا۔ بلکہ نسل جدید کا مقصد (بدف) یہ تھا کہ ان کو اس کی مستقل طور پر کی جدید تمدن کے معیار کے مطابق کی ناس کا علم و فہم اور بیان قاعد قر اصولی طور پر) دو سری طرح اور جدا گانہ ہے اور وہ اسلام کا قیاس دو سرے (یعنی اسلام کا قیاس دو سری کر تہذیوں اور ثقافتوں کے ساتھ نہ کیا جائے جو نکہ اس سے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں مقبلہ کی تاب کیا ہو کہ نہیں جن کا مقابسہ اسلامی مقابلہ ہی نہیں خین کی مقابلہ کا مقابسہ اسلام کا قیاس دو سری کر تر تر دس سے دریا کوئی مقابلہ کی مقابلہ کا قیاس دو سروں سے (یعنی اسلام کا قیاس دو سری کہذ تیوں اور ثقافتوں کے ساتھ نہ کیا جائے جو نکہ اس سے ان کا کوئی مقابلہ کی نظر میں صرف اسلام کا قیاس دو سری کر تھر کیا مقابلہ کوئی مقابلہ کی نظر میں میں کوئی مقابلہ کیا گیا کہ کیا سے کے ساتھ کی کیا سے کا ساتھ کوئی کیا کہ کوئی مقابلہ کوئی مقابلہ کیا گوئی مقابلہ کیا خور کیا کہ کر کیا مقابلہ کیا گیا کہ کوئی مقابلہ کیا کوئی مقابلہ کوئی مقابلہ کی مقابلہ کی کوئی مقابلہ کیا کیا کہ کوئ

یہ تغیراور تبدیلی خوداس بات کی حکایت کرتی ہے کہ مسلمانوں میں دین رجانات کی شاخت اور ذہنی تبدیلی پیداہوگئ ہے خصوصاً جوانوں اور مسلم طلبا (Muslim Students) کی فکر میں انقلاب آیا ہے اہم بات ہے ہے کہ یہ تمام تغیرات اور تبدیلیاں ایک ساتھ تمام اسلامی ممالک میں معاشرتی ، اقتصاد کی اور معیشتی ، معاشرتی اور سیاسی تغیرات کے ساتھ ساتھ ہے بدلاؤ پیداہو گئے ہیں۔ للذا اور اعتقاد کی انقلاب کا آجانا بلکہ اسلامی ممالک میں معاشرتی ، اقتصاد کی اور معیشتی ، معاشرتی اور سیاسی تغیرات کے ساتھ ساتھ ہے بدلاؤ پیداہو گئے ہیں۔ للذا برخھ برخھ کرایک دو سرے کو قو کی اور مضبوط بنانے میں حصہ لیا۔ یہاں تک کہ برے کی افرے میں اور جی آخری منزل تک پہوٹی گیا اور لوگوں میں ضختی میان کیا ہے کہ یہ تحریک (اس دور جدید کی) سیاسی ، (
یہ عالات اور حوادث کو وجود بخشاجس کا سلسلہ اب تک جاری وساری ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ یہ تحریک (اس دور جدید کی) سیاسی ، (
یہ بین اور معاشرتی) اور دور جدید کی ثقافتی نظافی اور علامت ہے کہ اس (تحریک) نے دنیا کے تمام غیر صنعتی ممالک بجز جنوبی امریکہ کے سب کو اپنی لپیٹ میں لیکر ، و حشت پھیلائی اور دورہ کا متیجہ ہے۔ یعنی ایک ایساد ور جوا پنے زرق و برق و قدرت اور جدید تدن کی تکنیک میں لیکر ، و حشت پھیلائی اور دوسرے تدن کی تکنیک تم نوں کو یہ خوالے کی دورہ کے علاوہ دو سرے علاقوں کے تدنوں کو اپنے رعب و داب اور دھمکی میں لیکر ، و حشت پھیلائی اور دوسرے تدنوں کو یون کو کونا میں گئی تھے۔ (

اور خودنے چو کھاغلبہ کرکے اس پر اپناقبضہ جمالیا۔ نئ حالت جو نئے تمدن کے غلبہ کے ہمراہ تھا، یہ زیادہ تر عارضی اور ناپایکرار تھا یہاں تک کہ فطری طور پر اس ناپائیداری میں استحکام بنار ہااس طرح، لحاظ کیا جاتا تھا کہ بغیر کسی سبب اور علت کے قدیمی میر اث کوفرامو شی کے سپر دکر دیا تھااور اس قدیم تہذیب و تمدن کی اولاداور اس کے وار ثوں کو بھی سکوت و خامو شی ہر مجبور کر دیا تھا۔

یہ فراموشی جوا کٹر ذلت ورسوائی کے ہمراہ تھی،ایک طولانی مدت تک باقی نہیں رہ سکتی تھی۔لیکن اس زمانہ کوختم ہونے کے لئے بھی اس بات کی ضرورت تھی کہ مقدمات کوفراہم کیا جائے۔ کچھ مقدمات اور حالات آخری صدی میں پیدا ہو گئے،آخری دو تین دہائیوں میں اپنے مقام ومنزلت اور بلندی کو پالیااور تیسری دنیا کو تاریخ کے ایک نئے دور میں لا کر کھڑا کر دیا۔اس نئے تاریخی دور نے دنیائے اسلام کو بھی شدت اور زیادہ گہرائی کے ساتھ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

ابددیکھنایہ ہوگا کہ یہ نیادور کن اساب و عوامل اور طاقتوں کے زیراثر ہے اور اس کے ایجھے اور برے پہلوکیا ہیں؟ اور وہ اپنی پائیداری اور خلاقیت اور سربانندی کی کس حد تک حفاظت کر سکتا ہے؟ بیدا یک دوسر اسکلہ ہے کہ اگر جدید دور کی حقیقت طلی کاعقیدہ اور نظریہ کہ یہ دور خود کسی نہ کسی طرف سے اس دور کی مخلوق ہے، تیسر می دنیا خصوصاً اسلامی دنیا کی مختلف ضرور توں کا جواب دہ ہو، ایک طرح سے اصالت اور تجدد پہندی اور اس کی طرف میلان اور تبدیلی کی خواہش، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک دوسر سے پر فدانہ ہوں توالی صورت میں اطمینان کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نظری اعتقاد (Idiology) میدان کارزار میں کامیاب ہو جائے گا۔ اصالت سے وابشگی آج کی بہت زیادہ اور مختلف ضرور توں کو نظر انداز کر کے اس پر شاب اور آئے دن تبدیلی کی شاہد دنیا، تنہا اس کامیابی کی ضامن نہیں ہو سکتی (یعنی کامیابی نصیب نہ ہو سکتے گی) اور سے بات ہمارے زمانے میں حقیقت طبی جس کی اس کے بعد آنے والی دہائی میں گذشتہ تاریخ کے تمام زمانوں سے زیادہ صحیح ہے۔ اس کی طرف توجہ دینانہ صرف یہ کہ اس محرکہ میں حقیقت طبی جس کی بنیاد ڈالی جاچی ہے نظری اعتقاد کی کامیابی کی ضامن ہے بلکہ ہم ہے کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور کی پائیداری اور اس کا ہمیشہ باتی رہناکا میابی اور کامرانی بھی اس کی طربون منت ہے۔ اس نظری عقاد کی کامیابی کی ضامن ہے بلکہ ہم ہے کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور کی پائیداری اور اس کا ہمیشہ باتی رہناکا میابی اور کامرانی بھی اس دور کے خاتمہ کے ساتھ ضاتھ ختم ہو جائے گی۔ (۲۸ (

اس مقام پر بہتر ہیہ ہے کہ کتاب کے آئندہ حصہ میں جس حصہ کے بارے میں بحث کی جائے گیاس کی طرف اشارہ کریں۔ شیعہ حضرات اور اہل سنت کی سیاسی فکر کی تحقیق اور اس کی چھان بین کے لئے ہمیں یہ دیکھنا چا ہیے کہ اصولاً ( قاعد تاً)ان دومذہبوں کی حقیقت کیا ہے اور ان دونوں کے خصوصیات اور اختلافات کیا ہیں؟

عقیدتیانتلافات کی جڑیں (بنیادیں (

اس موقع پر بنیادی مشکل بیہ ہے کہ ان دومذ ہبول کے تفاوت اوراختلاف کامر کز صرف حضرت علی۔ کی خلافت کو بنایاجاتا ہے۔مسکہ اور مشکل بیہ نہیں ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ۲۲۸ پیغمبرا کرم مشرقیلی تھی کے بلافصل وصی میں یا کہ چوتھے خلیفہ۔ان دونوں کے اختلاف کاخلاصہ اسی مقام پر نہیں ہوتا ہے۔

بنیادی طور پر بحث کامر کرزات اور شخصیت نہیں ہے اور بیہ کہ وہ کون ہے۔ بحث کامر کرزشان اور اس کامقام ومنزلت ہے۔ اور وہ بیہ کہ وہ (شان) مقام و منزلت کیاہیں ؟ اور کون شخص اور کون کون اشخاص اس شان وشوکت اور مقام کے حامل ہیں ؟ دوسرے لفظوں میں بیہ کہ بحث مصادیق سے زیادہ مفاہیم پر ہنی ہے۔ شر وع میں بحث اس بارے میں ہے کہ امامت کامفہوم کیاہے ؟ نہ بیہ کہ امام کون ہے ؟ اگر اس مسئلہ پر ایک تاریخی مسئلہ کی حیثیت سے نظر کریں تو یہ ایک (بہت بڑی) غلطی محسوب ہوگی اور حقیقت بیہ ہے کہ بیہ مفہوم (امامت) اہل سنت و تشیع کے تمام مختلف زاویہ نگاہ اور دینی افکار کے حدود اربعہ کو متاثر کرتا ہے۔

اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ کہاجائے۔ شیعوں کااعتقادی، فقہی اور کلا می ڈھانچہ اور اس کے بعد، تاریخی تجربہ ،اہل سنت و تشیع کانفسیاتی اور معاشرتی ڈھانچہ اور اہل سنت دوطرح کے مختلف اسباب سے متاثر ہو کر وجود میں آئے اور پروان چڑھے۔اس اختلاف (تفاوت) کااصلی سبب بیہ ہے کہ اہل سنت اسلام کو (ماورائے اسلام) خلفائے راشدین و صحابہ اور تابعین کے زمانے میں اسلام کے وجود کے بارے میں صوری خیال کرتے ہیں اور پھر اسلام کو اس کو جانشینی کے سلسلہ میں پیغیبرا کرم ملتی آئی کی تاکید اور سفارش اور فرمان کے مطابق اسلام کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ایک (فرقه) اسلام کو صدر اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھتاہے اور دوسرا (فرقه) صدر اول کی تاریخ کو اسلامی معیار وں اور قواعد و ضوابط کے اعتبار سے جائزہ لیتا ہے۔ایک جگہ دین کو صدر اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے اور دوسری جگہ تاریخ کو دین سے ہٹ کر پر کھا جاتا ہے۔ یہ دونوں کا ملاً، مختلف زاویہ نگاہ کے حامل ہیں۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ شیعہ وسنی کے اصلی اختلافات اور ان دونوں کے ایم امتیاز ان اور شاخت دوکلامی اور فقہی مکتب کے اعتبار سے بیا ختلافات وجود میں آئے ہیں۔ (ے ۱۷)

جس وقت صدراسلام کی تاریخ، خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین کے زمانہ کی اہمیت وعظمت و منزلت خوداسلام کے ہم پلیہ ہو جائے، تو یقیناً یہ اسلام دوسرے گروہ کے اسلام سے مختلف ہو گاجو گروہ نہ فقطاس تاریخ کی اہمیت و منزلت کامعتقد نہیں ہے بلکہ اس کی اہمیت کا قائل ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ سنجیدگی کا حامل ہے کہ پہلی نظر میں ایسالگتا ہے کہ ان دونوں کا اختلاف، اسلام کو سنجھنے میں دومختلف معیار کی بناپر ہے۔

ایک جگہ امامت و ظافت وامام و ظیفہ کوایک زاویہ ہے سمجھا جاتا ہیاور و سرے مقام پر (گروہ میں) دوسری طرح ہے درک کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف
شان و خصوصیات پخیری کی قدر و منز لت اور بعد میں آنے والے ظیفہ (امام) کی خصوصیات کو گھنا کر برابر کر دیا جاتا ہے اور دو سری جگہ پر امام کی
خصوصیات اور اس کے مقام و منز لت کو پنجیرا کرم میر گئی آئی تک بڑھا دیا جاتا ہے (البتہ یہ فطری بات ہے کہ و تی اور نبوت کے علاوہ) ان دو نظر بیت کے
پیش نظر بہت ہے مسائل وجود میں آتے ہیں کہ جن کا ظہور میں مجوباً ہیا تی افکار ہی میں ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ان دو نوں
پیش نظر بہت ہے مسائل وجود میں آتے ہیں کہ جن کا ظہور میں مجوباً ہیا تی افکار ہی میں ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ان دو نوں
پیش نظر بہت ہے سائل اوجود میں آتے ہیں کہ جن کا ظہور میں مجوباً ہیا تی افکار ہی میں ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ان دو نوں
پیل کیر و صدت اسلام کے بارے میں تمام دوسری بحثوں کے پیش کرنے سے غلط فہمی پید انہ ہو جائے مثال کے طور پر اگرا ہے اختما فات پائے جائے
بیل کیر و صدت اسلامی کے کیا معانی ہو سکتے ہیں ؟ باہم کہ و صدت اصل ہے لیجی اسائی حیثیت کی حامل ہے۔ المذااان بحثوں کا یہاں پر چھیڑ نامناسب نہیں
ہے۔ اوّلاً ان تمام اختما فات کے باوجود ان دو فرقوں کے در میان و سیج اور مسلم معیار جن میں شک و شبھ نا ممکن ہے، ان کی برک سے اور دوسرے عام
اسلامی فرقوں ہے بھی اس قدر مشترک نبیاد کی میں اشاد کے بارے ہیں شرح ٹی ذمہ دار ک کے عنوان سے اس کی بہت زیادہ تاکید کی اور محکم دیا ہے۔ المذا اصحول طور پر بیہ مطالب ہماری بحث ہے اور ایک بیاں دو فدا ہب کی گذشتہ تار ن تھی کے حیات کی بہت زیادہ تاکید کی اور محکم دیا ہے۔ المذا السے کی گزشتہ تار ن تھی کی اور اس کی کیا ہو کو اور اس اور عطاکر نے کے بارے میں جائزہ لیا جائے گاہ وہ اس امرے متعلق ہو گااور اس مقطمہ کی اور بعد میں کہا جائے گاہ وہ اس امرے متعلق ہو گااور اس مقطمہ کی کر اور مقصد نہیں ہوگا۔
لانے اور اس کو کی اور مقصد نہیں ہوگا۔

پہلی فصل کے حوالے

) ا (مثال کے طور پر اس مقام پر عیسائیت کے اقد امات کے بارے میں رجوع کریں:

Vatican Counil 2nd The Conciliar and Post Conciliar Documents, PP. 903-911.

)۲ (اس سے زیادہ وضاحت کے لئے دیکھئے العقید ہ والشریعة فی الاسلام ص، ۲۵۰۔۲۲ اور البدعة: تحدید ہاوالموقف الاسلام منہا، نامی کتاب میں بھی رجوع کریں۔

)۳(اس سے زیادہ وضاحت کے لئے تیسری اور چو تھی فصل میں دیکھئے۔

) ۱۹ (برائے نمونہ، رجوع کریں۔

. Asaf Hussain, Islamic Movements in Egypt, Pakistan and Iran

)۵(اس بحث کے واضح ہونے کے لئے لازم ہے کہ معاشر ہاور تاریخ پر اسلام کی تاثیر کی کیفیت کو معاشر ہاور تاریخ پر معاشر تی اور تاریخی تغیرات کے پیدا ہونے میں اس کا کر دار کیا ہے،ایک دین کی حیثیت سے دین اسلام کی دوسری خصوصیات کے بارے میں شخفیق کی جائے۔اس بارے میں کتاب اید وُلوژی وانقلاب، نامی کتاب کے صرم ۱۱۱۔۱۳۹۹، و نیز الفکر السیاسی الشبعی، کے صرم سے ۱۱۱ور العقید ۃ والشریعۃ فی الاسلام کے صرم ۱۳۳۰۔ ۲۵ اپر مجمی رجوع کریں۔

)۲ (شیعہ اور سی کے نظریاتی اختلاف کی روشنی میں مؤثر اختلاف کو حاصل کرنے کے لئے اس طولانی مدت میں شیعہ اور سی معاشر ہر موجودہ زمانے کی پوری مدت میں کیااثر ڈالا ہے اس کو معلوم کرنے کے لئے رجوع کریں۔ .55-18-15 Faith and Power PP.31 الفکر السیاسی الشیعی نامی کتاب کے صبہ ۱۸۵۔ کتاب کے آخر میں بہترین اور قابل اعتنامصادر (منابع) اس بارے میں پائے جاتے ہیں۔

) ک (بہترین مآخذ میں سے ایک ماخذ جس پر توجہ کر کے بخوبی شیعہ وسنی کے دینی اور فکری، رجانات کے ڈھانچہ میں فرق کو جانا جا سکتا ہے اور اسی طرح شیعہ حضرات اور اہل سنت کی عاطفی اور جذبات پر مبنی حساسیت کو بھی اور ان کے سوچنے کی کیفیت اور ان کی تاریخ پر نظر کو اور خصوصاً صدر اسلام کی تاریخ کو حاصل کیا جا سکتا ہے، پچھالی کتابیں بھی ہیں (جن سے یہ چیزا چھی طرح معلوم ہو سکتی ہے) جو ان سنیوں نے لکھی ہیں جو سنی سے شیعہ ہو گئے ہیں ان کتابوں میں اس سے بحث کی گئی ہے۔ نمونہ کے طور پر آپ محاکمہ تاریخ آل محمدٌ مؤلفہ قاضی بہجت آفندی، لماذ ااخترت مذہب الشیعہ مؤلفہ امین الا نظاکی اور خصوصاً اس طرح کی آخری کتاب جس کو تونس کے روشن فکر سنی عالم جو بعد میں شیعہ ہو گئے، انہوں نے ثم اہتدیت کے عنوان پر لکھی ہے مؤلفہ محمد شیاف الساوی۔ اسی طرح نظریۃ الامامۃ الشعۃ الامامیۃ نامی کتاب کی طرف بھی رجوع کریں (مولف) احمد محمود صبحی، صرحی، عبر ۱۸

) ٨ (الشبعة والحاكمون، ص ٢٦\_٢٤؛

)9(الفكرالسياسيالشيعي، ص، ١٨٠\_٦٥

) • ا(اس بات کوعبدالکریم الخطیب نے اپنی کتاب سد باب الاجتهاد وماتر تب علیه میں انچھی طرح توضیح دی ہے۔ خصوصاً اس کے ص سام ۸ پر رجوع سیجئے۔

)اا (حقیقت یہ ہے کہ علمااہل تشیع و تسنن اعتقادی، تاریخی، فکری اور معاشر تی اعتبار ہے دوطرح کے حالات سے متاثر ہو کر وجود میں آئے ہیں اور ترقی حاصل کی ہے اور یہ بات خصوصاً آخری صدیوں میں اور خاص طور پر موجودہ ذمانے میں زیادہ صحیح ہے۔ شیعہ مذہب میں علما اور روحانیت کو ایک مستقل حیثیت حاصل ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مشکل تنہا یہ نہیں ہے کہ یہ معاشرہ اور ادارہ اقتصادی اور تشکیلاتی طور پر مستقل اور کسی سے وابستہ نہیں ہے۔ زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ادارہ عوام الناس اور حکومت دونوں کی طرف سے قانونی طور پر ایک مستقل حیثیت حامل ہے اور خود (علم) مجمی اس بارے میں رائے یقین رکھتے ہیں اور اس طرح شیعہ معاشرہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، یا کم از کم ایر انی معاشرہ اس طرح ہے کہ وہ اس سے بے تو جہی اور بے اعتنائی نہیں کر سکتا ہے۔

ایرانی معاشرہ کم از کم قاچاری نظام کے زمانہ کے بعد سے خصوصاً ان مواقع پر جوعوام سے متعلق ہیں اس طرح وجود میں آیا ہے گویاوہ ہمیشہ اس ادارہ کی طرف رجوع کرنے کے لئے ضرورت منداور محتاج ہے۔ اس حد تک کہ اس مقام پر بیہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اس سے قبل کہ بیہ ادارہ (علما) عوام الناس کا ضرورت مند ہویہ عوام ہیں جو مختلف اسباب کی بناپر اس (اتحاد اور کمیٹی) کے محتاج رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگریہ کہاجائے کہ علما کا گروہ حقیقت میں ہمارے عوام کی مادی، دینی، نفیاتی اور روحی مشکلات کو برطرف کرنے والاہے تو کوئی مبالغہ آرائی نہ ہوگی۔ یہی سبب ہے کہ بہت سی اندرونی اور بیرونی مشکلات کے باوجود اب تک بیہ چیز باقی ہے۔ بیہ صنف کم سے کم گذشتہ دو تین صدیوں کے در میان لوگوں کی قلبی (عاطفی) اور اخلاتی بہت بڑی تکیہ گاہ رہی ہے۔ وہ لوگ (عوام الناس) نہ صرف بیہ کہ اس کے خواہش مند تھے کہ وہ اپنی ذاتی اور فردی زندگی کی مشکلات میں ان (علما) کی طرف رجوع کریں اور اپنی مشکلات اور مصیبتوں کو حل کرنے کے لئے ان سے امداد کی درخواست کرتے تھے۔

ان باتوں (نکات) کاکامل جائزہ میں طوالت کا باعث ہے۔ لیکن اس مقام پر مسکلہ شیعوں کی روحانیت اور مرجعیت کی طرف بلٹتا ہے، ایساہی ہے۔ لیکن اس مقام پر مسکلہ شیعوں کی روحانیت اور مرجعیت کی طرف بلٹتا ہے، ایساہی ہے۔ کیونکہ ان کے ان اسباب اور تجربیات میں سے کوئی بھی مسئلہ اہل سنت کے در میان نہیں پایاجاتا ہے اور شایداس کا وجود میں آنا ممکن بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے اعتقادی معیار جدااور ان کافر دی، معاشر تی اور تاریخی تجربہ اور ہے۔ ان کے نزدیک ایک عالم کی حیثیت اسلامی اور فقہی مسائل کے ماہر سے زیادہ نہیں ہے جس طرح معاشر ہمیں مختلف شغلے اور پیشے پائے جاتے ہیں اور ہر ایک شخص کسی نہ کسی چیز میں مشغول ہے، علما بھی امامت جمعہ و جماعت اور دینی و فقہی مسائل کے مطالعہ میں مشغول ہیں اور ان مواقع پر ان کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

افسوس کا مقام ہے کہ آخری زمانہ کے بدلاؤاور تعلیمی نظام کی اصلاح نے ان لوگوں کو زیادہ قانونی، سرکاری اور مغرب پرست بنادیا ہے اور اس کے نتیجہ میں وہ لوگ عوام الناس سے بہت دور ہوگئے ہیں۔ شیخ شک مشہور ترین اور عربی عوام کا محبوب ترین خطیب نے اپنے ایک خطبہ کے ضمن میں ۱۹ ماہ پریل ۱۹۸۱ء کو علیائے '''ازہر'' اور تمام علیائے دین کو خطاب کرتے ہوئے اس طرح بیان کیا (لاکارا) ۱۹۹۱ء میں ''ایصلاح'' کے نام سے ایک ضربہ ''جامعہ الازہر'' کو پہنچایا گیا کہ جس نے واقعاً اس (جامعہ ازہر) کو نابود کر دیا۔ اے جامعہ ازہر والو! مجھے بتاؤ کہ جب تم اپنی سند کو لیتے ہو تو قرآن کا کون ساحصہ حفظ کرتے ہواور کتنے سوروں کو ازبر (زبانی) پڑھنے کی صلاحت رکھتے ہو؟ آج کل ''ازہر'' سے فارغ التحصیل ہو کر لوگ جب نگلتے ہیں تو وہ قرآن کو دیکھ کر بھی صحیح طریقہ سے نہیں پڑھ سکتے۔ ''جامعہ ازہر'' نے اتنا سخت ضربہ کھایا ہے یہ کب سے یہ طے پایا گیا ہے کہ جامعہ ازہر سے شیخ لیعنی واکس چانسلر کو فلسفہ کا ماہر ہو ناضر وری ہے ( ایک واکس چانسلر (شیخ ) نے جر من سے ڈاکڑ یٹ (پی ایکی ڈیکی) ڈگری حاصل کی تھی اس سے پہلے والے چانسلر کو فلسفہ کا ماہر ہو ناضر وری ہے ( ایک واکس چانسلر (شیخ ) نے جر من سے ڈاکڑ یٹ (پی ایکی ڈیکی) ڈگری حاصل کی تھی اس سے پہلے والے شیخ نے فرانس سے فلسفہ میں (پی ایکی ڈی کی کی ڈیگی کی ڈیگی کی ڈیگی کی ڈیگی کی ڈگری کی اس سے پہلے والے گوئر انس سے فلسفہ میں (پی ایکی ڈیگی کی ڈیگی کی ڈیگی کی ڈیگی کی ڈیگی کی دور پی ایکی ڈیگی کی ڈیگی کی ڈیگی کی ڈیگی کی ڈیگی کی دور نیکی کا دیا ہو کی دور کی کی گوگی کی دور گی کی گوگی کی دیکھ کی دور کی دینی کی دور کی کی گوگی کی گوگری کی گوگری کی گوگری کی کر دیا ہے کہ کو کی کی دور کی کی کی ڈیگی کی دیا گی دی کی کو گوگری کی گوگری کی کوگر کی کی دور کی کی کی ڈیگی کی گوگری کی کو گری حاصل کی تھی ۔ آئی میں کی کوگری کی کی ڈیگی کی کی ڈیگی کی گوگری کی کی دور گی گی کی گوگری کی کوگری کو کوگری کی کی ڈیگی کی دور کی کی کی ڈیگی کی کوگری کی کوگری کی کی ڈیگی کی کوگری کی کوگری کی کی کوگری کی کی کی کوگری کی

ڈگری لینے کے لئے فرانس جائیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ بعد میں آنے والا شیخ کون ہوگا۔ شاید ایک فوجی اعلیٰ کمان کاافسر (جرئل) جامعہ از ہر پر قبضہ جمالے کوئی کیا جانے؟ لیکن بہر حال اصلاح کے زمانے سے ،اسلام کے ربہر نے اس کی ہر طرح کی ربہر کی اور ہدایت کو چھوڑ دیا ہے۔" اور بعد میں اس طرح اضافہ کرتا ہے: "نئے مفکر وں کا اس زمانے میں نئے طریقہ کے مطابق بغیر استادیا شیخ کے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ براہ راست کتابوں میں رجوع کرتے ہیں لیکن کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑتا، یعنی کچھ بھی نہیں شبحتے ہیں۔ ان دنوں ایک ستر سالہ مؤمن واعظ کی جگہ ایک نو بالغ لڑکالے لیتا ہے ابن تیسیداور ابن عبد الوہا ہے کے چند کلے اور کچھ صفحات پڑھ کر آیا محافظ ایمان ہو سکتا ہے۔ کتنی مضحکہ خیز نمائش! اے شخانہ راور وہ تمام لوگو! جو خواب غفلت میں بڑے ہوئے ہواور اسلام کو تم نے چو پایوں کے چرنے کی جگہ (چراگاہوں) میں تبدیل کر دیا ہے کہ جس کا جو بھی جی چاہے اس میں چرنے گئے۔" پیامبر وفرعون، ص ہوا کے ۱۲۲ کے ۱۳

ان تنقید وں اور دوسری تنقیدیں جو کہ کی گئی ہیں اور کی جارہی ہیں اس کے باوجودیہ کہناچاہئے کہ جو ناخواستہ طور پر ان معاشر وں میں ،سیاسی فعال زندگی سے دوری اختیار کرلی ہے اور یہ بہت زیادہ مشکلات خاص طور سے سنیوں کے فد ہجی معاشر ہ میں پیدا کر دی گئی ہیں۔ان (اہل سنت ) کے معاشر وں میں اسلامی تحریکوں کے منحر ف ہو جانے کا اصلی سبب انھیں واقعات اور حادثات کی طرف پلٹتا ہے۔البتہ اس کی تاکید کرنی چاہئے کہ یہ فاصلہ کا ہو جاناان کی گذشتہ موقعیت کا فطری اور قبری نتیجہ ہے ، یہاں تک کہ آگا ہانہ ارادہ اور کبھی بھی ان کا غیر ذمہ دار انہ اقد ام سبب بناہے ،اسلامی تحریکیں منحرف ہو گئی گر ائیوں میں اپنی ہے۔یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے بل کہ ان کی تاریخ کا مسئلہ ہے اور نہ ہی موجودہ آخری صدی کے حالات کا مسئلہ ہے جو تاریخ کی گر ائیوں میں اپنی جڑس پھیلائے ہوئے ہے۔

یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ رشیدرضا کے ایساشیعہ مخالف انسان جو شیعوں سے پکی دشمنی رکھتا ہے علمائے شیعہ کی مؤثر فعالیت اوران کے اساسی کر دار اور ان کے اساسی کر دار اور ان کے اسلامی معاشر ہ کی حفاظت کی کوشش کی صریحی طور پر قدر دانی کرتا ہے حتی کہ اپنے مذہب کے علما کو بھی تاکید کرتا ہے کہ ان (شیعہ علما) کی طرح اپنا کر دار پیش کریں اور فعالیت کو انجام دیں۔ اس کے لئے اندیشہ سیاسی در اسلام معاصر ، نامی کتاب کے صہ اہما۔ ۱۴۲ ، کی طرف رجوع کریں۔ اہل سنت کی روحانیت کے ڈھانچہ اور پور می تاریخ اسلام میں ان کے کر دار کے بارے میں آپ اس کتاب کے مفید مقالہ کے سلسلہ میں آپ اس کتاب میں رجوع کریں۔

# Gibb and Bowen, Islamic Society and the West, PP.81-113.

اوراسی طرح رجوع کریں، قابل مطالعہ کتاب الاسلام بین العلماء والحکام عبد العزیز البدری کی تالیف کی طرف علمائے دین اور جدت پیندوں اور ترقی پیندلو گوں کی طرف سے تنقید وں اور اعتراضات کے بازار گرم ہونے کے بارے میں نمونہ کے طور پر آپ رجوع کریں۔ عربی دنیا کے ایک مذہبی روشن فکر اور نفوذر کھنے والے شخص خالد محمد خالد کی تنقید وں میں سے ایک کتاب الشیعہ فی المیزان مغنیہ میں: صرم ۱۸ سے ۱۸ سے معتبر ادیب احمد بہاء الدین کی تنقید وں میں سے ایک کتاب الاسلام والخلاف فی العصر الحدیثے صرم ۱۸ سے عبر مذہبی فکر وں میں سے ایک بہت معتبر ادیب احمد بہاء الدین کی تنقید وں میں سے ایک کتاب الاسلام والخلاف فی فی العصر الحدیثے صرم ۱۸ سے معتبر ادیب احمد بہاء الدین کی تنقید وں میں سے ایک کتاب الاسلام والخلاف فی فی العصر الحدیثے میں ۱۸ سے میں اس کا بے طرفانہ اور جمد روانہ نظریہ خصوصاً قدیم عربی ادب کی حفاظت میں ان کامؤثر حصد دیکھنے کے لئے من حاضر اللغة العربیة کے صرم ۲۵٬۲۲۸ پر رجوع کریں۔

) ۱۲ (واضح ترین بات جس کی طرف اوپر والی عبارت میں اشارہ ہو چکا ہے نمونہ کے طور پر شیخ جعفر کا شف الغطاءاور فتح علی شاہ کے روابط میں اس کو بخو بی

دیکھاجاسکتاہے۔اس کی طرف رجوع کریں،رویاروئیہ تبای اندیشہ گران ایران بادورویہ تدن بور ژوازی غرب،ایران کے متفکرین اور مغربی مفکرین کے در میان پہلی مرتبہ مقابلہ، کے ص،۳۲۹،۳۲۹پر،دوسرے بہت سے نمونوں کی ''کول'' نشان دہی کرتاہے۔

Roots of North Indian Shi,ism In Iran and Iraq., PP.113-204

)۱۳(،معالم الخلافة فی الفکرالسیاسی الاسلامی نامی کتاب کے صر ۱۲۱و۲۵ اپر رجوع کریں اور اسی طرح النظریات السیاسیة الاسلامیة کے، ص ۱۷۰ او ۲۵ اپر رجوع کریں۔

) ۱۲ (مک ڈونالڈ گولڈزیبر Goldziher) ( اس طرح نقل کرتا ہے: "شیعہ کے در میان اب بھی مجتہد مطلق پائے جاتے ہیں۔اوراس کا سب سے کہ وہ (شیعہ حضرات) مجتہدین کرام کو امام غائب کا نما کندہ سبھتے ہیں۔اسی بناپر مجتہدین کرام کی موقعیت اور مقام و منزلت بالکل علمااہل سنت سے کہ وہ (شیعہ حضرات) مجتهدین کرام کی موقعیت اور مقام و منزلت بالکل علمااہل سنت سے کھنل علم مختوعی طور پر اس کی مختلف ہے۔انہوں نے شاہ پر آزادانہ طور پر اعتراض بھی کرتے ہیں اور اس کو کنڑول بھی (مہار) کر لیتے ہیں۔لیکن اہل سنت کے علم مجموعی طور پر اس کی حکومت کے تابع اور اس کے افراد شار کئے جاتے ہیں۔"

#### Shorter Encyclopaedia of Islam, P.158.

) ۱۵ (علا کی صنف (جمعیت) کی طرح دوسر ادارے بھی اس کے مقابلہ میں مثال کے طور پر مذہبی کمیٹیاں اور مذہبی انجمنیں جوابران جلسے ملک میں وجود میں آئی ہیں، ہمیشہ معاشرہ کے اسلامی ہونے کی محافظت کرتے رہے ہیں، بہت سے اہل سنت کے مذہبی روشن فکروں نے اسلامی یارٹیوں (گروہ) کی تاسیس کی تجویز پیش کی ہے۔اس فکر کیا بتدامیںان کاسب سے پہلا مقصدیہ تھا کہ یہ ادارے اورا مجمنیں قانونی اور معاشر تی طور پراسلامی قوانین کی حفاظت کے لئے وجود میں آئیں نہ ہیہ کہ وہ سیاسی کروفر میں مصروف ہو جائیں (ایرانی معاشر ہمیں مرکزی حکومتوں کے مہار کرنے اور مغربی بے راہ روی کور و کنے اور ان کی جدت پیندی اور دین مخالف و قوم مخالف طاقتوں پر قابویانے والی طاقت کے حامل یہی علمائے دین ہی تھے) معاشر تی اور یہاں تک کہ معیشت کے قدیمی ذرائع کے مراکزاور بازار کے بھی محافظ تھے۔لیکن پایہ ادارے تمام اسلامی ممالک میں نہیں پائے جاتے تھے یاا گرموجود بھی تھے تو ان کے اندرا تنی طاقت اوراستقلال نہیں پایاجا تا تھا۔ان ممالک میں جو چیزیں حکومتوں کو کنڑ ول اور مہار کر تیں یاان کوڈراتی تھیں،وہ لو گوں کے عام افکار تھے۔لیکن اول یہ کہ یہ سبب برمحل عکس العمل ظاہر نہیں کر سکتے تھے اور دوسرے یہ کہ موجودہ حکومتوں کی تہدیداور پرویگنڈوں سے متأثر ہو جاتے تھے لہذار وشن فکرلوگاور صالح ومذہبی علیانے اسلامی احزاب کی تاسیس اور بنیاد کی فکر میں پڑ گئے۔ مثلاً کتاب معالم الخلافة فی الفکر الساسی الاسلامی کے مؤلف ایسے احزاب (گروہ) کی تاسیس کوجوامر بالمعر وف اور نہی عن المنکر کے فرئضہ کوادا کرناچاہتے ہوں اس کو واجب جانتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں: ''پیںا گر کوئی حزب ایسے عمل پراقدام کرے جس کااشارہ آیت میں ہواہے توبہ عمل بقیبہ مسلمانوں کے اس عمل کے انجام نہ دینے کے گناہ کوختم کر دے گا،اس کے انجام نہ دینے کا گناہ بقید لو گوں کی گردن ہے اُٹھالیا جائے گا۔ کیونکہ یہ (امر بالمعروف ونہی عن المنکر) واجب کفائی ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے کہ دوسرےاحزاب کی تشکیل میں کوئی مانع قرار پائے۔اس لئے کہ بیہ منع کر ناواجب کے مقابلہ میں قیام کرنے کے متر ادفاور حرام ہے۔'' اس کے بعد وہاضافہ کرتے ہیں:'' جبیباکہ واجب کے قائم کے لئے حاکم کیا جازت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایسے قیام کی نسبت حاکم کیا جازت پر مو قوف کر دیناحرام ہے۔للذامسلمانوں کااسلامی احزاب قائم کرنے کے لئے اسلامی حکومتوں کی اجازت ضروری نہیں ہے۔''اسی مقام پر ص ہیں۔ ۱۲ اور ۴۷۲پررجوع کریں۔

ایک دوسرامؤلف اس بارے میں اس طرح کہتاہے: ''نقذاوراعتراض انھیں حقوق میں سے ایک حق ہے جس کواسلام نے تمام اسلامی معاشر ہمیں رہنے والوں کے لئے مقرر کیا ہے۔ لہٰذاا گر کچھ لوگ چاہیں کہ لوگوں کواپنے افکار و نظریات کی طرف دعوت دیں تووہ لوگ اس کے ذریعہ احزاب اور کمیٹیاں بنا سکتے ہیں۔ ''

نظام الحکم فی الاسلام کیص ، ۹۲ مزید وضاحت کے لئے دیکھئے اخوان المسلمین والجماعات الاسلامیّہ الحیاۃ السیاسیۃ المصریۃ ،۱۹۔۳۱:۳۲ ساس ، نیز معالم فی الطریق کیص ، ۲۲ ا، پر رجوع کریں۔

)۱۱(پیامبر وفرعون، کے، ص ۲۸۳\_۲۹۵ پر رجوع کریں۔

) کا (جنوبی امریکہ میں انقلابی فکر کے بارے میں اور یہ کہ اس کی خصوصیات کس حد تک تیسری دنیا کے بہت سے خصوصاً سلامی دنیا کے ممالک میں موجودہ انقلابی افکار کے خصوصیات سے کس قدر مختلف ہیں ، اس کے لئے رجوع کیجئے فیدل ومذہب، کی طرف جو" فری بتو"کی تحریر اور خاص طور پر چگوارا کے ظریات اور خطابات کے مجموعہ کی طرف اس عنوان کے تحت Che Guevara and The Cuban Revolution اور چگوارا کے ظریات اور خطابات کے مجموعہ کی طرف اس عنوان کے تحت الکہ چگوارا کے بائیں بازو کے افکار کا ہمز ادموجود تھاجوا نقلاب کی کامیابی سے پہلے فدائیان خلق، اگر چگوارا کے بائیں بازو کے افکار کا ہمز ادموجود تھاجوا نقلاب کی کامیابی سے پہلے فدائیان خلق، کی راہ وروش اور ان کے نظریات کا حامل تھا اس کتاب کا قیاس جدید نظریہ پر دازوں کے بہت بڑے رئیس" بیژن جزنی" کی کتابوں کے ساتھ کیا جائے، کی راہ وروش اور ان کے نظریات کا حامل تھا اس کتاب کا قیاس جدید نظریہ پر دازوں کے بہت بڑے رئیس (ایران) آمریت اور ترقی) کے صہر ۲۲۲، کی طرف مراجعہ کیا جائے۔

Islam and the Search for Social Order in Modren Egypt

اسی طرح مصرکے معاشرہ کی فکری،سیاسی اور معاشرتی انقلاب کو بیسویں صدی کے نصف اول کے روشن فکروں میں سے ایک اہم ترین اور سب سے زیادہ اثر انداز محمد حسین ہیکل کی بایو گرافی کی روشنی میں ان کے بارے میں شخقیق کی جائے۔

) ۱۸ (نمونہ کے طور پر آن روز ہا (وہ ایام) ترجم رحسین خدیوجم" کی طرف رجوع کیاجائے۔

) ۱۹ (بطور نمونہ ، طلاحسین کے نظریات کی طرف رجوع کریں جس کوانھوں نے اپنی جنجالی کتاب مستقبل الثقافة فی مصر (مصری ثقافت کا مستقبل) ۲۰ ہے۔

کا دہائی کے شروع میں تحریر کی ہے وہ اس کے ایک حصد میں اس طرح تحریر کرتے ہیں: ''تحریک کاراستہ صاف ستھر ااور بالکل سیدھا ہے اور اس میں شک و شہدہ اور کسی بھی طرح کی کوئی بجی نہیں پائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے بور پ والوں کی طرح اپنی زندگی ڈھال کر ان کی روش کو اختیار کریں اور ان کے شریب والوں کی طرح اپنی زندگی ڈھال کر ان کی روش کو اختیار کریں اور ان کے راستہ پر چلنا چاہئے تاکہ جدید تمدن میں بالکل اخصیں کی طرح ہو کر ان کے شریک ہو جائیں وہ چاہے اچھی ہوں یا ہری خوشگوار ہوں یا تائج چاہے وہ ان کی طرف سے ضروری ہوں یاان کو برے لگتے ہوں ، چاہے اس کی اچھائیاں ہوں یا خرابیاں۔ جوشخص اس کے علاوہ سو سے وہ یا تو فریب کارہے اور یافریب خور دہ (دھو کہ میں پڑا ہو) ہے '' مؤلفات فی المیزان ، کے ، ص ، واسے نقل کیا گیا ہے۔ اس سے ان کی تنقید اور اجمالی نظریات کی شخص کی جا سے۔

E. Von Grunebaum. Islam, PP.208-16

) ۲ (المعالم الاسلامی والاستعار السیاسی والاجتماعی والثقافی ، میں رجوع کریں خصوصاً اس کے ص ، ۱۵۸ ـ ۵۹ اپر رجوع کریں۔

) ۲ (محمد المبارك شام كارہنے والاہے جس نے موجودہ زمانہ میں اپنے وطن شام كے بارے میں زندہ توصیف كواپنى كتاب الفكر الاسلامي الحديث في مواجهة

الا فکارالغربی کے تفصیلی مقدمہ میں تحریر کرتاہے۔ایک ایسی تعریف و توصیف جو در دورنج سے بھری ہوئی ہے۔ابیادر دورنج جواس کی تہذیب و ثقافت، زبان وادب رسومات اوراس کے دینی مظاہر اوراس کی تہذیب و ثقافت پر حملہ (جموم) سے پیدا ہواہے۔ خصوصاً اسلام در جہان امر وز، (اسلام اور عصر حاضر) ''مؤلفۂ کانٹ ول اسمتھ'' کی کتاب کے ،ص، ۱۲سار ۱۲ اپر رجوع کیجئے، جو عربوں کے مذہبی احساسات کے مجر وحہونے کو بڑی ہی

ہدر دی اور دلسوزی کے ساتھ بیان کرتاہے اور اسی طرح سے نئے زمانہ میں مسلمانوں کے حالات کی تشریح کرتاہے۔

مشرق وسطلی کے مطالعات کا بین الا قوامی جریدہ،شارہ ۱۹۸۱،۴۰ء ۔۔۔

)۲۲ (اس قسم کے چند نمونوں کو کتاب ناسیونالیسم ترک و تدن باختر، مؤلؤ ضیاء کوک آلب، (جدید ترکی کے معنوی باپ) کیاس تصنیف میں دیکھا جاسکتا ہے۔ جس کوسید حسین نصرا پنی کتاب علم و تدن دراسلام، کی عالمانه تمہید میں جواس نظر و تفسیر پر ایک تنقید ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے اور اس طرح اید وُلو ژبی وانقلاب، کے ص م ۶۲ ـ ۹۳ پر رجوع کریں۔

) ۲۳ (اس تاریخی حصه میں مسلمانوں اور ان کے حالات اور فکری خصوصیات اور مسلمان روشن فکروں کی فکری خصوصیات معلوم آپ اس تاریخی دور میں ملاحظہ سیجئے جہاں پر ضمنی طور پر ان کے نظریات پر تنقید بھی کی ہے۔ ، G. E. Von Grunebaum, Islam 1949, PP.185-86.

) ۲۴ (افسوس کامقام ہے کہ اسلامی ممالک کے مذہبی ساج کی طرف سے تہذیب نوکی طرف جھکاؤکی بہ نسبت جوابد ہی کے بارے میں اوراس طرح ان کے نفسیات پر پڑنے والے اثرات کے محاذ سے بھی مسلمان جوانوں کے رجحانات کے بارے میں بہت ہی سرسری جائزہ لیا گیا ہے۔ اس بارے میں ''در کے نفسیات پر پڑنے والے اثرات کے محاذ سے بھی مسلمان جوانوں کے رجحانات کے بارے میں بہت ہی سرسری جائزہ لیا گیا ہے۔ اس بارے میں '' کے ص۲۵ اور 80 میر رجوع کریں اس طرح ایک سعد الدین ابراہیم مشہور مصری معاشر قی اور اسلامی تحریکوں کے بارے میں کام کیا ہے اس کی تحقیقات کی طرف رجوع کیا جائے اس کے مقالہ کے خلاصہ کو اور خود مؤلف اور اس کی کار کردگیوں سے روشاس کرایا گیا ہے خصوصاً اس کا وہ مقالہ اس کو اور خود مؤلف اور اس کی کار کردگیوں سے روشاس کرایا گیا ہے خصوصاً س کا وہ مقالہ اس اس قوامی جریدہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ رجوع فرمائیں۔

)۲۵ (ملاحظہ کریں معیشتی اور معاشرتی تبدیلیوں کی تاثیر کے بارے میں تیسری دنیائے جوانوں کی جدائی خواہی کی تحریک (اصالت خواہ) کے بارے میں ہیں، ہندویا کتان، نامی کتاب کے ص، ۱۲۱۔ ۱۹۱۱وراسی طرح سعد الدین کی کتاب جو۔ The New Arab Social Order کے عنوان کے تحت ہے اس کی طرف رجوع کریں۔

)۲۷(بیشتر توضیح کے واسطےاس کتاب میں رجوع کریں۔

Islamic Future, The Shape of Ideas to Come, PP,47-59.

)۲۷ (ہندوپاکتان، کے صرا۱،۹۱،پررجوع کریں۔

) ۲۸ (بید نکته اوراس سے وجود میں آنے والے عوارض کی طرف میملٹن گب اچھی طرح سے توشیح دے رہا ہے ۲۸

Islam, PP,124-127.

)۲۹ (نمونہ کے طور پر رجوع کریں۔ Inside the Iranian Revolution, PP,39-58: اید وَلو ژی وانقلاب، کے صور پر رجوع کریں۔

) • ۱۱۰ مزید وضاحت کے لئے موج سوم، میں خصوصاً اس کے صبر سرے ۲ے۔ ۱۲۳ م ۲۵۳ م ۲۵۳ کا ۲۱۱۔

) ۳۱ (Idealogy) الرکسیز مایڈیالو جی کی بنیاد اور فکری عمارت کچھاس طرح تھی کہ وہ اپنے مانے والوں اور حاشیہ نشینوں کو چروہ شخص جواس کا مخالف ہے اور بنیادی طور پر اس کی افکار کے مخالف تھاان کو طلب کر لیتاان سے بیز اری سے پیش آنے کی دعوت دیتا۔ ان لوگوں کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ جولوگ ان کی فکر سے ہم آ ہنگ نہیں متھان کے خلاف بڑی ہی شخی اور شدت کے ساتھ پیش آیا گیا ہے ، نمونہ کے طور پر ملاحظہ ہو کتاب در زیر زمینی خدا، کا واقعہ ملاحظہ ہو جس میں چینی اور روسی کمیونسٹوں کے ذریعہ ترکستان الشرقیہ ، مشرقی ترکستان کے مسلمانوں کا کس بے رحمی سے قلع قبع کیا گیا ہے اس داستان میں اس کی کیفت کو بیان کیا گیا ہے اس سے بھی بہتر ہے کہ ساچیان کے ساتھ قیام کے بارے میں خاص طور سے اس کے صفحات پر رجوع کہا جائے ، ۱۳۱،۵۱۰

جو چیز اس ملک کے استحکام اور اتحاد کی حفاظت کرتی تھی وہ عملی طور پر اس کے خلافمر کزی حکومت کا فولادی آبنین مشت موجود تھا حجری اور فولادی تہنین مشت موجود تھا حجری اور فولادی تہنی بہتری کے خلاف ارتباط پیدا کرتا اور زندہ قوموں کے تہذیب اور عہد استالین ، اور جنگ جہانی دوم کے زمانہ والے اکتبر والے انقلاب کے زمانہ کی نسل ظلم ستیزی کے خلاف ارتباط پیدا کرتا اور زندہ قوموں کے آرمانی ثقافتوں کا ان کے ملتے جلتے اجزاء سے پیوند مار کسیسم کی نگاہ میں ایسی قوم جو مار کسیزم کو اس کے نزدیک لائی، صنعتی اور اقتصادی تغییر ات اور انقلاب کا وجود میں نہ آنا اور اس کے اتباع میں سیاسی اور فکری بدلاؤجو عموماً • کے آخری دہائی اور • ۸ء کی آخری دہائی میں وجود میں آیا اور آج بہتمام تغییر ات اور تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں نمونہ کے طور پر ملا حظہ ہو کتاب گفتگو بااستالین برخاص طور سے اس کے صہ ۲۸۷ درجوع کریں۔

) ۱۳۳ (خصوصاً میر اطوری فرویاشیدہ، کے ص ۲۴۷۔۲۹۵، پر رجوع کریں۔

) ۱۳۴ فرانسوی مارکسیزم کے ص، ۲۰۱۰، ۱۳۹۰، پر رجوع کریں۔

)۵۵ (طقه جدید، کے صفحات ۱۳۲،۱۳۲، پررجوع کریں۔

) ۱۳۷ (روسی مسلمان مبلغین کے ذریعہ اسلام اور مار کسیزم کے در میان یکسانیت پیدا کر نااوراس کے کم مدت اور طویل مدت میں حاصل ہونے والے نتائج، خاص طور پر '' امیر اطور کی فرویا شیدہ'' کے ص ۱۲۱\_۲۷۸ پر ملاحظہ کریں۔

) سے ایستان افکار سے متعلق ہے جو بعض دلیلوں کے سبب ان کے سمجھنے اور ان سے وابستگی کے علاوہ آگے بڑھ رہی ہے مار کسیز م بھی تیسری دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسی مشکلات سے روبر ور ہی ہے۔ توضیح کے لئے ملاحظہ ہو''اید وُلو ژبی وانقلاب'' ص، ۲۱۲،۲۱۵۔

)Muhammedanism س۸ (کے جیسی مختصر اور دقیق کتاب کی آخری فصل میں ملاحظہ کیجئے

ہیملٹن گب نے اپنی کتاب میں ایک زمانہ پہلے بڑی ہی دقت اور ہوشیاری کے ساتھ عصر حاضر میں اسلامی عقب نشینی کے ناممکن ہونے کے بارے میں بیان کیاہے۔

) (اس تطبيق كا بهترين نمونه: Vatican Council 2nd, PP,903-1014

آپ کوریہ مل جائے گا کہ اسلام اور عیسائیت کا عکس العمل جدید تمدن کے مقابلہ میں اس کے اثر کو نئی تہذیب کے ماننے والوں پر بھی چھوڑا۔اس بارے میں

خصوصاً آپ روشن فکران عرب وغرب, کے ص ۱۷۱۴ ا،پر رجوع کریں۔

) • ۲ (بلانٹ اپنی کتاب The Future of Islam, London, 1882 میں معتقد تھا کہ مستقبل لامذہب مسلمانوں سے متعلق ہے یعنی ساج میں ان کابول بلا ہوگا۔ Islamic Futures, P, 25.

) ایم (موجودہ صدی میں مسلمہ صرف یہ نہیں تھا کہ ترقی پینداور نئی فکر کے حامل افراد پروٹسٹان کی تحریک سے قوت لیکر بغیراس توجہ کے قیام کر دیا کہ انھیں کے جیساکو کی اقدام کریں اہمیت کا حامل مسلمہ یہ تھا کہ ان کے بعض افراد کا' لوٹر' کی طرح عوام بعض گروہ کی طرف سے تعارف کرایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ لوگ بھی اسی کی طرح کا میابی حاصل کرلیں گے اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایسانہ ہوگا۔ اس کا ایک بہترین نمونہ عبدالرزاق ہے اس کے باوجود کہ اس کی کتاب الاسلام والاصول الحکم تقریباً پوری کتاب تاریخی اور علمی حقائق پر استوار ہے لیکن چو نکہ اہل سنت کے بنیادی اصول کی مخالف تھی للذا اپنے لئے راستہ نہ بناسکی۔ اس کے کہ اس کے اصول الیے نہیں تھے جو زمانہ کے ساتھ ساتھ پُر انے ہو جائیں اور وہ بھلاد بے جائیں۔

Johnsen, "International" Islam The Economist, 3, jan, 1980.

Asaf Hussain, Islamic Movemeuts: P.12th مانحوذان

) ۱۱ ان حقا کق کو بہت سے انگریزوں نے اگرچہ وہ دشمنی اور کینہ سے بھرے انداز اختیار کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ , Islamic Futures

PP.43-44.

The Dagger of Islam, PP.4-9: 69-82. اورای طرح Ibid. PP.27-35

کہ اس در میان مؤلف نے مغرب پرست عیسائیوں اور عربی د نیامیں د نیاپرست مسلمانوں کے فرق کوجدید تدن سے ملنے پر واضح کیاہے اس کے واسطے رجوع کریں 15-27 The Dagger of Isran, p. 27-35

۳۴ (عیسائیت کا تدن کے ساتھ روبر وہونے اور ہید کہ آج کل کے انسانوں کے واسطے کیا پیغام رکھ سکتا ہے اس کے بارے میں آج کل کے انسانوں کے واسطے کیا پیغام رکھ سکتا ہے اس کے بارے میں آج کے عیسائیوں کے بزرگ علما میں سے ایک بزرگ عالم کی طرف جس نے مندر جہذیل عنوان پر لکھا ہے۔

On Being a Christian, PP.25-51:89-112: 554-601.

موجود ہ اسلامی تحریک کی بنیاد کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے ہے کہ وہ اپنی تمام مشکلات کا حل صرف ایمان اور ایثار کی روشنی میں تلاش کر ناچا ہتی ہے عصر حاضر کی زندگی کی اہم ضروریات کو تقریباً نظر انداز کر دیتی ہے اور ان ضرور توں کو مغربی تہذیب و تدن سے بہت کم جدا کرتی ہے۔ مغربی تدن بلکہ بہتر ہے کہ تدن جدید کانام دیں ، کیونکہ اب بیر تدن فقط مغرب سے متعلق نہیں ہے ، اب بیر تدن عالمی تدن ہوگیا ہے اور اس انقلاب میں سبجی لوگوں کا کر دار اور حصہ ہے ، بیر مسئلہ کا ایک رخ ہے اور آج کی دینا میں زندگی بسر کرنے کے لواز م ایک دوسر امسئلہ ہے۔ دینا میں عقیدہ کا حال کوئی بھی مسلمان بلکہ کوئی بھی مومن اور موحد کلی طور پر اس تدن اور تہذیب کی کا ملاً طرفد ار کی نہیں کر سکتا۔ بید چیز بہت واضح اور روشن ہے اس میں کسی قشم کی بحث و گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی نہ بھولنا چا ہے کہ آج کی وینا میں زندگی بھی چند اصول و ضوابط کی پابندی کی محتاج ہے ان اصول کی طرف توجہ دیے بغیر زندگی نہیں کی جاسمتی یا کم از کم باعزت اور مستقل طور پر زندگی گذار نابس د شوار کام ہے۔ پابندگی اور غور و فکر اور چیم کوشش کرتے رہنا اپنی ذمہ داری کو جاننا نظم اور قانون مندی، کام کی طرف رغبت ، انتظام سنجالنا، قانون کی فرما ہر داری اور قانون مندی، کام کی طرف رغبت ، انتظام سنجالنا، قانون کی فرما ہر داری اور قانون محکور کی ناور آخر کار عام و عقل کی بنیاد پر فکر کرنا ور محاسبہ کے اعتبار سے پختہ ارادہ ہے اور تصیم کرنا۔ البتہ اس مقام پر جہاں پر عام و

عقل اور محاسبہ کو مداخلت کرنی چاہئے وہ مقامات اخیں لوازم میں ہے ہیں۔ اگر گذشتہ زمانہ میں ان چیز وں کی طرف توجہ کئے بغیر معاشر ہ کاادارہ کرنا ممکن بھی ہوتا ہے، لیکن آج کل (علم وعقل کے بغیر) بالکل ممکن نہیں ہے۔ اور تعجب کا مقام یہ ہے کہ اسلام نے بھی ان تمام چیز وں کے بارے میں صریحی اور تاکیدی علم دیا ہے، لیکن ان آخری صدیوں میں مسلمان لوگ اس طرح زندگی بسر کرتے رہے ہیں کہ دوسری ہر ملت وامت سے بہت کم ان چیز وں کے پابند کی نہ کرنے کی بہت سے تاریخی، معاشرتی، اخلاقی، تربیتی اور نفسیاتی اسباب سے کہ ہمیں ان کواچھی طرح خور و فکر کرکے پیچان لینا جائے۔

اہم ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل مسلمانوں کااسلام کے بارے میں عمیق ذاتی اور فر دی نظر پہر کھناہے۔ماضی میں ایک اچھا شخص وہ سمجھا جاتا تھا، جو عبادی احکام کو بجالانے کے علاوہ مثال کے طور پر اہل خیر ات بھی ہو۔مسجد ، مدرسہ ، پانی کے ذخیر ہانتظام اور بُل اور اس کے ایسی چیزیں بناکر لو گوں کے لئے وقف کر دیناتھا۔موجود ہ دور میں لو گوں کی دین فنہی معاشر تی اور انقلابی میلان کے زیراثر قراریا گئی ہے ،اس زمانہ میں اچھاشخص اُسے کہا جاتا ہے جو مثال کے طور پر بے دینوں،مفید وں اور جبار وں سے زیادہ مقابلوں کے مختلف میدانوں میں بہترین استقامت کے جوہر د کھائے۔ بیثک یہ تمام چیزیں حققی ایمان کی علامتیں ہیں۔لیکن مشکل اس مقام پر ہے کہ اس طرح کی علامتوں کے علاوہ ، دینی ایمان کے دوسرے مظاہر کی طرف اساسی اعتبار سے کیسر توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ان کی نظر میں کسی شخص کے اچھے ہونے کا بہ معیار نہیں ہے کہ مثال کے طور پر وہ اچھے طریقہ سے غور وخوض اور حوصلہ کے ساتھا پنے فرائض کی انجام دہی میں مشغول ہو جائے اور پالگاتار کام میں لگے رہ کر امانت داری کے ساتھ کام کو آخر تک پہنچائے پالو گوں کے ساتھ مل کران کا تعاون کرے جو آج کی صنعتیاور تککنکی زندگی کالازمہ ہے،اپنے ساتھیوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ کام میں مشغول ہو جائے کسی بات کوا چھے طریقے سے کان دھر کے سُنے اور مختلف بہانوں کے ذریعہ کام سے جی نہ چرائے اور وہ امور جواس سے متعلق نہیں ہیں ان میں مداخلت نہ کرے۔ حقیقت توبیہ ہے کہ ایسے مفاہیم اور مطالب ہمارے در میان جانے بچیانے نہیں ہیں، دین اور دینی ذمہ داری سے کوئی رابطہ نہیں ہے بہال تک کہ یہ بھی کہناچاہئے کہ اس قشم کے مسائل نہ فقط پیچانے ہوئے نہیں ہیں بلکہ عملی طور پران کے مخالف ہیں جو حاکمیت ر کھتا ہےاور اس کواہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ نمونہ کے طور پرا گر'' جالا کی'' کے مفہوم کو ہمارے عرف کے در میان بیان کیاجائے اور پیر بھی دیکھاجائے کہ اس کے مصادیق کون لوگ ہیں تو بخونی معلوم ہو جائے گا کہ کسی حد تک ذہن و فکر ور وح بر حاکم مفاہیم ہیں جاہے فردی یاذاتی ہوں یامعاشر تی ہوں، جو آج کی دنیامیں ضروریات زندگی سے تضاد اور اختلاف رکھتے ہیں،اس سے بدتریہ ہے کہ اس قتم کے مفاہیم نے دین میں اپنی جگہ بنالی ہے اور ایسے بہت کم لوگ ہیں جوان کو دین،ایمان اور اخلاص کے خلاف گردانتے اور جانتے ہیں۔جب تک ہیہ مشکل کم سے کم اطمینان بخش انداز پر حل نہ ہو گی،معاشر ہ ترقی کے زینوں کو طے نہیں کر سکتا۔ حبیباکہ اس کی طرف اشارہ کیا جاچاہے کہ بیہ مشکل صرف ہماری مشکل نہیں ہے بلکہ کم وبیش تمام اسلامی معاشر وں اور عصر حاضر کی اسلامی تحریک کے لئے پیہ مشکل ہے۔ ہماری مشکلات کاحل فقط خود جوش پیدا ہونے والی فداکاری میں نہیں ہے ان معنی میں ایثار اور فداکاری جو آج کل رائج ہیں اس سے ہاریمشکل حل نہ ہو گی۔اور بیثک بیرشر طلازم وضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ بیرایثاراور فداکاریاناصول واقدار کے ساتھ ہو ناچاہئے جواس تاریخی دور میں زندگی کے لئے ضروری ہے اوران اصول واقدار کا آپلی ارتباط ضروری ہے ،اس میں اس طرح رابطہ ہو ناچاہئے کہ ہماری اور اس امت اسلامی کی سر فرازی اسی رابطه کی مر ہون منت ہے۔ یہ پیونداس طرح ہوناچاہئے کہ نہ دینی بنیادوں کو کوئی نقصان یہونچیاور نہ ہی بیہ مفاہیم انتے زیادہ پیت ہو جائیں کہ ہر قانون شکن،فرئضہ ناشاس، بے نظم،آرام طلب،لایراوہاور جہالت اور ہر طرح کی بات کوکسی نہ کسیاعتبار سےان کی توجیہ کرے یاان کو

قانونی اور جائز قرار دے۔ اسلامی دنیا کے اس وسیع دائرہ میں قدرے تساخ کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اسلامی ممالک جوایران کے مشرقی سمت میں واقع ہیں، وہ اس مشکل سے کم ترروبروہوئے ہیں اور جتنا بھی مشرق کی طرف بڑھتے جائیں، یہ مشکل کم ہوتی جاتی ہے۔ ترکی اور اصولی طور پرترک زبان لوگ چاہے وہ ایران میں ہول یا ہیرون ایران، مختلف اسباب کی وجہ سے ایرانیوں سے کم اس مشکل سے روبروہوئے ہیں۔ عربی دنیا میں یہ مشکل ایران ہی طرح سنجیدہ، پیچیدہ اور عمیق ہے اگرچہ ان ممالک میں سے ہرایک ملک میں گذشتہ حالات کے اعتبار سے قوی اتحاد کا استحام ، استعاری تجربہ اور موجودہ عکومت کی نوعیت کے اعتبار سے، اس مشکل میں شدت وضعف پایاجاتا ہے۔ اس کی بیشتر وضاحت کے لئے آپ '' افریقہ میراث گذشتہ وموقعیت آئندہ'' کے صہ الم۔ ۸۱ میر برجوع کریں اور اس طرح دو کتاب ضیاء الدین سردار کی ہیں جود نیائے اسلام کے معاشرتی، معیشتی اور ثقافتی مسائل کے معروف ماہر ہیں، وہ کتا ہیں اس عنوان کے تحت ہیں:

#### The Future of Muslim Civilization, Islamic Futures,

) ک<sup>۱۱</sup> (گذشته زمانه کے بعض علااور اسی طرح عصر حاضر کے صاحبان قلم اس فرق کی طرف عالمانه طور پر توجه کررہے ہیں۔ قدیم زمانه کے علامیں سے آپ رجوع کریں کتاب الفصل فی الملل والا ہواء والنحل کے مصنف ابن حزم ، ج،ع، ص، ۱۹۹۳ ان کے بیان کا پچھ حصه اس طرح ہے: ''بیہ صحیح نہیں ہے کہ ، آپ اپنی روایتوں کے ذریعہ ان (شیعوں) کے خلاف دلیل پیش کریں۔ کیونکہ وہ لوگ ہماری روایات کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح وہ لوگ ہماری روایت کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح وہ لوگ ہماری روایات کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح وہ لوگ بھی اپنی روایتوں کے ذریعہ ہمارے اوپر احتجاج نہیں کرسکتے کیونکہ ہم ان کی روایات کو صحیح نہیں جانتے بیہ ضروری ہے کہ مباحثہ کے دونوں فریق الی چیز کے ذریعہ استدلال کریں (احتجاج کریں) جوایک دوسرے کو قابل قبول ہو چاہے اس سے دلیل پیش کرنے والاخو داس کا قائل ہویا قائل نہ ہو''… اور دور جدید کے صاحبان قلم یعنی متاخرین کی طرف آپ رجوع کرناچاہیں تو معالم الخلافة فی الفکر السیاسی الاسلامی کے صرم ۱۳۱۔ ۱۳۸۸ اور کتاب الفکر السیاسی الشیعی کے ص م ۱۳۱۔ ۱۳۸۰ ورکوع کریں۔

دو سری فصل فنهم تاریخی

صدراسلام کی تاریخ پرایک نظر

اہل سنت اور شیعوں کی سیاسی فکر کی تصویر کشی میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل سبب، تاریخ اسلام پر ان دونوں لیعنی اہل سنت اور شیعوں کے زاویۂ نگاہ کی کیفیت ہے۔ البتہ اس بحث کی اہمیت فقط اسی میں محدود نہیں ہے جس کی مدوسے ہم ان دونوں کے سیاسی افکار کے معیار کا پتہ لگالیں بلکہ بنیادی طور پر ان دونوں نہیں ہونے دونوں نہیں ہونے دونوں نہیں ہونے دونوں کے سیاسی فکر کے دیاں بات کا اختال پایاجا تاہے کہ ایسے نظریہ کی تاثیر ان دونوں کی سیاسی فکر کو دجود میں لانے کے لئے اس کی تاثیر دوسرے مباحث میں ہونے والی تاثیر سے زیادہ ہے۔

جیساکہ اس سے پہلی والی فصل میں کہاجا چکاہے کہ مسکہ صدر اسلام کی تاریخ، خصوصاً خلفائے راشدین کے زمانہ کی تاریخ، خصوصاً خلفائے راشدین کے زمانہ کی تاریخ سے کوئی امتیاز نہیں رکھتا ہے اہل سنت کے در میان بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ حالا تکہ شیعوں کے نزدیک تاریخ کا بیان نہیں ہے کہ اہل سنت اس کے واسطے کی خاص دینی اہمیت کی اس سے بھی اہم بات ہے کہ یہ مسکہ فقط نظری اعتقاد کی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایس سنت اس کے واسطے کی خاص دینی اہمیت کی قائل ہیں اور شیعوں کے نزدیک اس کی الیمی اہمیت نہیں ہے۔ فقطاس کی اہمیت اس بات میں ہے کہ ایسے نظریہ نے ان دونوں فرقوں کے ماننے والوں کو دین کے سمجھنے میں بہت شدت کے ساتھ متاثر کردیا ہے۔ جہاں تک کہ اہل سنت اسلام کو ، کلی طور پر ، اس مخصوص زمانہ کی تاریخ کے معیار پر پر کھتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہ اس تھے کہ ورکووہ تعلیم اسلامی اور اس کی عینیت کا مظہر سمجھتے ہیں۔ اور شیعہ لوگ تاریخ کے اس حصہ کے ہر خلاف اسلامی معیار کے مطابق پر کھتے اور دیکھتے ہیں ؛ الہذا اس مخصوص زمانہ کی تاریخ کے متعلق تقیدی موقف اپناتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس دقیق نکتہ کا سمجھنا ان دونوں کی سیاسی فکر کا سمجھنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ؛ الہذا پہلے اس بحث کوشر وع کر رہے گروہوں کے دینی افکار کے سمجھنے میں اور خاص طور سے ان دونوں کی سیاسی فکر کا سمجھنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ؛ الہذا پہلے اس بحث کوشر وع کر رہے ہیں۔

اہل سنت تاریخ کے شروعاتی دور کے واسطے اور کم سے کم خلفائے راشدین کے آخری دور تک ،ایک خاص دینی شان اور حیثیت ،بلکہ خداایک داد نقد س کے قائل ہیں۔اب ہمیں بید دیکھنا چاہئے کہ بیہ عقیدہ کیوں ، کس طرح اور کس زمانہ میں ظاہر ہوااور اس نے دینی فہم پر کیااثر چھوڑ ااور خصوصاً سیاسی افکار اور معاشرتی و تاریخی تبدیلیوں پر کیااثر ڈالا ہے۔

حقیقت ہے ہے کہ تاریخ اسلام (اس مقام پر تاریخ سے مرادر حلت پیغمبڑ سے لے کر خلفائے راشدین کے آخری دور تک ہے اور عام طور پر اہل سنت متفقہ طور پر اس (خلفائے راشدین کی خلافت کے ) زمانہ کو دین کا بہت زیادہ اہمیت والازمانہ سمجھتے ہیں ) صدر اسلام کے مسلمانوں کی نظر میں بیزمانہ خصوصیت کے ساتھ دین کے لئے بے اہمیت زمانہ تھا۔ وہ لوگ نہ فقط بیر کہ ایسی اہمیت کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے بلکہ یہاں تک کہ وہ اس کے کسی امتیاز کے بھی قائل نہیں تھے بعد میں پیش آنے والے واقعات اور حوادث نے ایسے عقیدہ کو جنم دیا۔

دوسرے لفظوں میں اس دور کی تاریخ پچھاس طرح وجود میں آئی اور بعد میں اس کوا یک دوسر کی نظر سے دیکھا جانے لگا، یہ دونوں دور بہت زیادہ مختلف تھے۔اہل سنت کی دینی فکر اور اس طرح ان کی سیاسی فکر بھی اس نظریہ کے تابع تھی نہ کہ اس کے وجود میں آنے کی۔اب دیکھتے ہیں اس کی داستان کس طرح تھی اور کن کن نشیب و فراز سے گذری اور کہاں تمام ہوئی اور بنیادی طور پر ایسا کیوں ہوا۔اس بحث کی وضاحت کے لئے ہم مجبور ہیں کہ اس کے وجود میں آنے کی کیفیت کی چھان بین اور تجزیہ کریں اور اس کے بعد اس نظریہ اور عقیدہ کے پیدا ہونے کی کیفیت کو بیان کریں۔ اس مقام پر حقیقی نکتہ ، جیسا کہ ہم پہلے کہہ جکے ہیں یہ تھا کہ اس زمانہ کے تمام مسلمانوں کی نظر میں پنیمبر اکر م طرح فیلی اور ان کے عہد ہ نبوت کے علاوہ کسی

شخص کے لئے کوئی خاصمقام و منز لت اور حیثیت کی حامل نہیں تھی کہ وہ خاص تقد س کا حامل کہاجائے۔(۱) (بعد میں ہم بتائیں گے کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کا ایک چھوٹاسا گروہ پینمبراسلام ملٹی ہیں ہم بتائیں گے کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کا ایک چھوٹاسا گروہ پینمبراسلام ملٹی ہیں ہے دستور کے مطابق حضرت علی۔ کے لئے ایک بلند و بالامقام و منز لت کے قائل تھے۔) یہاں تک کہ خلافت اور خلفا بھی کسی خاص شان و حیثیت کے حامل نہیں تھے۔اس زمانہ کے واقعات کے اجمالی مطالعات نے ہم کواس نتیجہ تک پہنچادیا ہے۔ ابو بکر کا انتخاب

پنیمبرا کرم کی آئی از میں ملت کے بعد ابو بمرکی خلافت کا متخاب کیا گیا۔ لوگوں پنیمبر کے خلیفہ اور جانشین ہونے کے عنوان سے ابو بمرکو اپنی دیاوی امور کے منتخب کیا کے منتخب کرلیا گیا(صرف خلیفیر سول اللہ (نہ کہ اس سے زیادہ) لیتن معاشرہ کوادارہ اور ان کے امور کو منظم کرنے والے کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ البتہ یہ بات نہ بھولنا چا ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں کے سیاسی، اور معاشر تی اور د نیاوی امور کا مفہوم اس زمانے سے مختلف تھا۔ (۲ (

معیشتی) اداروں کی بنیاد ڈالی تھی جو فی الحال سابیہ فکن تھے۔ ابو بکر خلافت کے لئے منتخب ہوئتا کہ ایسے معاشرہ میں ادارے کی ذمہ داری کو سنجال لیس۔ ایک الیمامعاشرہ جس کے دبنی اور د نیاوی امور کوایک دوسرے سے جدانہ ہوئے اسکا تھا۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے جدانہ ہونے والے بیوند کے ذریعہ ایک دوسرے سے جرانہ ہوئے تھا اور پروان بیوند کے ذریعہ ایک دوسرے سے جرانہ ہوئے تھے اور ابھیت کا حامل ہیہ ہے کہ اسلامی معاشرہ شروع بی سے اس طرح دودو میں آگر پلا بڑھا اور پروان جواندا تھا اور اس کے دبنی اور د نیاوی عناصرا یک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ اس زمانے کے مسلمانوں کی نظر میں ان عبدوں کے لئے کونی تھا۔ ورائی تام امور کاذمہ دار ہونا ہی اس کی صلاحیت کے صلاحیت کو برکھنے کے لئے کافی تھا۔ (۳)

مثال کے طور پر نماز جماعت اور جمعہ معاشر تی اداروں میں سے ایک ایساادارہ ہے جو نومسلم معاشر ہ کا مذہبی ساج تھا۔ پینیمبر اکر م ملتی ایکی کے زمانہ میں یہ دونوں نمازیں آپ کی موجود گی میں چاہے وہ مدینہ میں ہویاد وران سفر ہوں بیا کہ میدان جنگ میں ہوں آنحضرت کی اقتدامیں ادا کی جاتی تھیں اور جن جگہوں پر حضرت موجود ندہوتے تھے اس شخص کی اقتدامیں نماز ادا کی جاتی تھی جس کو آنحضرت نے امیر اور اپناجا نشین مقرر اور معین فرمایا ہو مثلاً جنگ کے موقع پر نماز جماعت اور جمعہ لشکر کے سر دارکی اقتدامیں ادا ہوتی تھی اور مدینہ دیں آنحضرت کی عدم موجود گی میں آپ کا وہ جانشین نماز وں میں امت کرتا تھا جس کو خود آنحضرت ما المجائیل مقرر فرماتے تھے۔

اسی طرح جیسا کہ بیت المال بھی آنحضرت ملتی آلیتی کے حضور میں آپ ہی کے ہاتھوں میں تھااور حضرت کی عدم موجود گی میں امیر لشکریااس جانشین کے ہاتھو میں ہوتا تھا جس کو آنحضرت معین فرماتے تھے۔ فیصلہ دینے اور تھم بنے اور سیاسی انتظامی (فوجی) امور کے ادارہ میں بھی عیناً جبی و ستورالعمل تھا۔ لیکن ان مضبوں کا احراز کرنااس وقت کے مسلمانوں کی نظر میں اس معنی میں نہیں تھا کہ جو بھی فردان منصبوں کا عہدہ درار ہو،اس کی کوئی خاص دینی حیثیت ہواور وہ خاص مقام و منزلت کا حامل بھی ہوان دنوں کے مدینہ کے مسلمانوں کا تجربہ اس مفہوم کو ذہن میں راسخ کر رہاتھا کہ حاکم اپنی جگہ حاکم ہے ،چاہے اس کی ذمہ داری کا دائرہ و سیع ہویا محد و دہو،ان عہدوں اور منصبوں کو وہ اپنے ذمہ لیتا ہے اس وجہ سے کبھی بھی ہے فکر پیدا نہ ہوئی کہ ایسے کاموں کی ذمہ داری کا سنجالنا حاکم کوایک خاص دینی منزلت اور مر تبہ عطاکر کے اسے مزید ترقی دے گا۔

علی عبدالر زاق نے اپنی معروف کتاب کی ایک فصل میں ان واقعات کو مفصل اور تحقیق کے ساتھ بیان کیاہے جو واقعات پیغیبرا کرم ملٹی آپتم کی رحلت

کے بعدر و نماہوئے وہ اپنے تخلیل و تجوبہ کے بعض ان حوادث کے بارے میں جو ابو بکر کے انتخاب سے پیداہوئاس کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

"… اس دن ( یعنی پیغیبر اکرم ملی آئی آئی کی حلت کے روز ) مسلمان اس بات کے مشورہ میں مشغول ہو گئے کہ وہ لوگ ایک ایسی حکومت جس کو وجود
میں لا ناضر ور ی تھااس کے بارے میں مشغول ہو گئے۔ واقعاً یہی سبب تھا کہ ان کی زبان پر امارت وامر ااور وزارت و وزرا کے ایسے کلمات جاری تھے اور قدرت و شمشیر، عزت و ثروت، شان و شوکت اور عظمت اور اپنی بزرگ کی باتیں کررہے تھے۔ اور ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی مگر صرف اس لئے کہ حکومت اور ایک سلطنت کو وجود میں لانے کی تمام کو ششوں میں غرق ہو جاناہی اس کا اصلی سبب تھا، جس کا نیتجہ یہ ہوا کہ مہا جرین وانصار اور بزرگ صحابہ کے در میان رقابت پیداہو گئے۔ یہاں تک کہ ابو بکر کی بیعت کرلی گئی اور وہ اسلام کے پہلے باد شاہ تھے۔

بیا یک نی حکومت اور سلطنت بھی جس کو عربوں نے قائم کیا۔لہذا یہ سلطنت ایک عربی سلطنت اور حکومت تھی۔لیکن اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں

کہ تمام بھریت ہے متعلق ہے۔نہ عربی حکومت ہے اور نہ ہی ججی ہے۔لیکن بیہ حکومت ایک ایک عربی حکومت تھی جود بی دعوت کے نام پر برپا کی گئی

تھی۔اس کا نعرہاں دعوت کی جمایت اور اس کا قیام تھا۔ شاید اس دینی دعوت کی ترتی ہیں بھی واقعاً پک بڑا اثر موجود تھا؛ بلا شک و شہبہ اسلام ہیں تبدیلی

لانے میں کلیدی حیثیت کا حال رہی ہے۔لیکن ان سب چیزوں کے باوجود، پھر بھی ایک ایک عربی حکومت تھی کہ عربوں کی قدرت کو مستمام کر رہی تھی

اور ان کے مصالح کی حلاق میں مصورف تھی۔ زمین کے کونے کونے کوان لوگوں (اعراب) کے قبضہ میں دے دیاوراس کو ایکن خدمت میں لے لیا۔

بالکل دوسری طاقتور اور فاتح قوموں کی طرح ... اس زماند کے مسلمانوں کی فہم یہ تھی کہ اس کے انتخاب کے ذریعہ مہذب اور دنیاوی حکومت تھائم

کر لیس گے اور اس وجہ سے خلافت اور علم بغاوت بلند کرنے اور اس کے خلاف خروج کو جائز جانا۔وہ لوگ بیہ جائے کہ اس بارے

میں ان کا اختیاف صرف دنیاو کی امور میں سے ایک امر میں ہے اور دینی امور سے اس کو کوئے تھائی سے اس کو گوئے ہیں ان کا اختیاف کیا

عیں ان کا اختیاف صرف دنیاو کی امور میں سے ایک امر میں ہے اور دینی امور سے اس کی کوئی تعلق نہیں ہے۔ان لوگوں اور نہیں سے کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ اختیاف کیا

عیم اس کا کر میں نہیں سے کہ کی تعلق نہیں تھا اور یہ انداز کی مقام ہے اور شرات کا میاں کے خلاف بغاوت ویں کے خلاف بغاوت اور خروج کی مقات صرف پنجیرا کر میائی تائیک جوں اور کسی نئی چیز کا وجود میں لانے والا میں بھی کی کہ وہ کی خات سے خصوط کر دیا ور ان کو عصمت بخشی اور میں تو صرف ان کا کانی جوں اور کسی نئی چیز کا وجود میں لانے والا میں باتوں کوئی بیا ور ان کو ور میں ان کو خواد کی کا وجود میں لانے والا

نیار نگ اختیار کرنا

لیکن بعد میں آہتہ آہتہ بہت سارے اسباب کی بناپر ابو بکر کے انتخاب کو دینی رنگ دے دیا گیااور لو گوں پر بید پیش کیا کہ وہ دینی عہدہ پر فائز تھے اور وہ اپنے اس منصب پر پیغمبراکر م ملٹی آئیل کے نمائندہ تھے۔اس طرح سے مسلمانوں کے در میان بید فکر پیداہو گئی کہ ان کی حکومت کامفہوم دینی مقام ومنزلت اور حیثیت کاحامل ہے اور پنجمبرا کرم ملٹھ آیہ تم کی نیابت ہے۔اہم ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے در میان یہ فکر پیداہوئی وہ ایک لقب تھا جس کوابو بکر پر چسیاں کر دیا گیااوراس کو خلیفۂ رسول اللہ کانام دے دیا گیا۔"(۴(

چنانچہ اس فکر کی بنیاد پر جوا یک عام کے متعلق موجود تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ابو بکر کی خلافت کے لئے اقدام کیا۔ ان کی نظر میں وہ (ابو بکر)
دوسر نے لوگوں کی طرح ایک عام انسان تھا اورا سے منصب پر لایا گیا تھا جو ہر طرح کی دینی شان اور مقام و منز لت سے عاری تھا۔ یہ صحیح ہے کہ یہ منصب
اوراس کے فرائض اور قاعد تااً سلامی نو خیز سان کی تشکیل نو اوراس کے وہ ادارے جن کی تعیین اور حد بندی دین کے ذریعہ ہو چکی تھی، لیکن یہ واقعہ اس
نمانوں کی نظر میں اس سے زیادہ مفہوم نہیں رکھتا تھا کہ خداوند عالم کا منشا یہ ہے کہ مسلمان لوگ ایسے معاشر ہ اور حالات میں زندگی بسر کریں
اور ہر گزاس معنی میں نہیں تھا کہ ایسے عہدوں کو حاصل کرنے والوں کو چاہئے کہ وہ خاص دینی حیثیت کے حامل ہوں۔ البتہ یہاں پر گفتگواس طرح کے
طرز فکر اور تصور سے ہے جواس کے بارے میں مسلمانوں کے افکار شے ، نہ یہ کہ مثلاً پیغیبر اکرم ملی ناثیر کے بارے میں تحقیق اور اس کی تاثیر کے بارے میں تحقیق اور اس کی تاثیر کے بارے میں تحقیق اور اس کی حائے۔ (۵ (

ہاری اس بات کی تصدیق کے لئے سب سے بہتر دلیل ابو بکر کا انتخاب اور اس کا مسند خلافت پر مستقر ہونے کی کیفیت ہے۔ اگرچہ اس کا انتخاب نے مدت کے بعد خصوصاً حضرت علی ابن ابی طالب ۲۲۸ کے بیعت کرنے کے بعد عام طور پر مقبولیت پاگیا، لیکن شروعاتی د نوں میں اس کے انتخاب نے بہت بڑا بخبال کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے مخالفین ایک طرف انصار سے جو مہا جروں کی حکومت کے آگے ابنی گرد نیں جھکانے کے لئے تیار نہیں سے (۲) اور دو سری طرف قریش سے ،ان میں سے سر فہرست ابوسفیان تھا، جو ابو بکر کے خاندان کو اس سے بست تر سجھتے تھے کہ قریش کے اعلیٰ خاندانوں پر حکومت کرے المذاوہ لوگ حضرت علی۔ اور دو سری طرف قریش کے عابی کی علاش میں سے کہ خاندان کو اپنا حاکم اور خلیفہ بنائیں۔ (ے) وو سرا گربی ہاشم اور حضرت علی۔ کے مائے دوالوں کا تھا جو آپ سے جو دوست اور اپنی جانیں قربان کر دینے والے سے وہ البتہ یہ لوگ چند خالص دینی وجوہات کی بناپر اس کے امتخاب (سیفیہ بنی ساعدہ) کے مخالف سے (۸) اور یہ ایک ایسانیاواقعہ تھاجو مدینہ میں موجود تھا۔ مسلمانوں کے بہت سے خاندان جو مدینہ کے ہاہر رہتے تھے (مدینہ کے اللہ سے خالف سے اور اس کے اندر کے کالف سے اور اس کے اندر کے کالف سے اور اس کے اندر اس کے انداز پر اعتزاض وادر اس کے انداز پر اعتراض وادر اسلام سے اپنامنے موڑ لیا تھا، لیکن ان میں سے بعض گروہ صرف ابو بکر کے منصب خلافت پر چہنچنے کے طریقہ، کیفیت اور اس کے انداز پر اعتراض مور وادر سے سے اور اس سے زیادہ مخالف نہیں سے اس گروہ وہو گئے۔ اگر چہ ان قبام کی متعاضی تھی کہ یہ لوگ بھی ارتداد سے مہم

اس میں جو چیز بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ ابو بکر کے مخالفین اور موافقین کی ہنگامہ ساز اور جنجا لی بحثیں ہیں۔ بجزایک مخضر اقلیت کے جو حضرت علی۔ کے ماننے والے تھے اور پنیمبر اکر م ملٹی آئیم کی سفار شوں اور خود حضرت علی۔ کی دینی شخصیت اور اس عہدہ کی لیاقت اور شاکستگی اور اس عہدہ کے احراز کی خاطر اساساً اس عہدہ (امامت) کی اہمیت کی وجہ سے اس کے لئے زور دے رہے تھے، دو سروں کی گفتگواس مدار کے علاوہ کسی دو سرے مدار کے خارد گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ بحث یہ نہیں تھی کہ پنیمبر اکر م ملٹی آئیلتم کی جانشینی کس معنی اور کن خصوصیات اور حالات کی محتاج ہے اور کون اس کا حق دار ہے اور اس کے حصول کی لیاقت رکھتا ہے۔ ہر گروہ اپنے د کخواہ امید وار (Candidate) کی طرفداری کر رہاتھا۔ دو سرے لفظوں میں یوں کہا

جائے کہ مسئلہ فقط ساتی اور قبیلہ ای رقابت کی صد تک باقی رہ گیا تھا جس کی کوئی دینی حیثیت نہیں تھی، اتی زیادہ پت ہو گئی تھی۔ (۱۰ (
حیدیا کہ ہم نے بیان کیا کہ صرف حصرت علی این ابی طالب ۲۸ ۱۱ اور آن مخصرت میں آئے ہوئے تھی،
حیدیا کہ ہم نے بیان کیا کہ صرف حصرت علی این ابی طالب ۲۸ ۱۱ اور آن مخصرت میں آئے ہوئے تھی،
ان کی با تیں بعد میں آنے والے زمانہ میں خود آنحضرت کے ذریعہ بلطور مبسوط و مفصل اور مزید صراحت کے ساتھ بیان ہوئی (خصوصاً آنحضرت کی فلافت کے زمانہ میں خطبہ شخصتیہ ان محمون استعمال کے بوئی ہوئی ان محمونوں میں ہے ایک ہے) وہ یہ تھا کہ اور آغم کو گول نے تیغیبر اگر میں گئی آئیم کے تاکید کاد ستورات اور فرامین کو کیون نظر انداز کر دیا، دوسرے شخص میں شہر میں اس منصب کو اپنے اختیار میں لینے کی کی صلاحیت نہیں بائی جائی ہو۔ الذا آپ کے علاوہ کی اور میں اس منصب کو اپنے اختیار میں لینے کی کی صلاحیت نہیں بائی جائی ہو۔ (۱۱ (
آخصر ہے نہیں بائی کی جو۔ الذا آپ کے علاوہ کی اور میں اس منصب کو اپنے اختیار میں لینے کی کی صلاحیت نہیں بائی جائی ہو۔ (۱۱ (
مہر واچیز جس کا وہ حق دار دوسے خطاب کر کے فرایا: جو آپ ہے اس کے بیت لین چاہو کی صلاحیت نہیں بائی کو خلافت ہے اور جیز جس کا وہ حق دار ہے ، اس ہے منصمت کرو۔ اے مہاجرو! خدا کی شعم ہم اٹل بہت کو گول کے مقابلہ میں اس (خلافت ) کے زیادہ حقد اربیں۔ ہم جم وہ چیز اگر میں گئی تھے کر بائی کی تلاوہ تکی کی در میان برا ہر کا تقتیم کرنے والا اور آن) اور خدا مالم کے خوالہ جائی ہیں اس کے لئی ہوں کو کہ گراہ ہو جاؤگ اور اس طرح حق ہے دور ہو جاؤگ "۔ (۱۲ (
عزم اللہ آن چیافش

یہ وہ حالات تھے کہ اسی دوران میں ابو بکر کی خلافت مستقر ہوگئ۔اس انتخاب کی کیفیت اور ان بیانات کی حقیقت جو اس (بیعت) کی تائید اور تکذیب میں دیئے گئے وہ خلافت کے بارے میں اس زمانہ کے مسلمانوں کی ذہنیت کا پیتہ دیتے ہیں۔اگر چہ ابو بکر کی شخصیت جانی پیچانی ہوئی تھی، لیکن وہ چیز جس نے اس کی موقعیت کو اس کی بر قراری تک پہونچا دیا، وہ ان کی ذاتی خصوصیات اور دینی حیثیت اور مقام و منزلت نہیں تھی، جس کے متعلق بعد میں مختلف افکار کی بناپر بہت زیادہ شاخسانے ان کے بارے میں بیان کر دیئے گئے اور ان صفات اور مقام و منزلت کو اس کے لئے جعل کر دیا گیا، بلکہ پنیمبر اگر مظام انہا کی جانسے میں مسلمانوں کا بہت ہی سادہ اور معمولی تصور تھا۔ مسلمانوں کی نظر میں بیہ منصب ہر قسم کی دینی حیثیت اور اس کی بلند مرتبہ برتری و ہزرگی سے خالی تھا۔ (۱۲ (

البتراس میں دوسرے اسباب وعوامل بھی دخیل سے جوشایدان میں سے سب ہے اہمیت کے حامل سے وہ ایسے خطرات سے جو مدینہ کے باہر سے اپنے دانت تیز کر ہے سے ان میں سے اٹل ردہ کی طرف سے بغاد تیں اور عربستان کے مرکزی وجنوبی علاقوں میں رہنے والے قبائل کے در میان ایک حد تک دھمکی محسوب ہوتی تھیں یہاں تک کہ باہمی منگاش نے خود مدینہ کو بھی حتی طور پر سنجیدہ دھمکیوں کی زدیر لئے ہوئے تھا (یہاں پر اٹل ردہ سے مرادوہ لوگ ہیں جن لوگوں نے واقعاً سلام سے مغیر موڑلیا تھا اور یہاں تک کہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرلیا تھا اور ایسا ہر گزنہیں ہے کہ ان لوگوں کو ابو بکر کی خلافت قبول نہ کرنے کی بناپر وہ لوگ اس نام سے مشہور ہوگئے۔) اور دوسر اخطرہ روم اور ایران کا خطرہ تھا ان میں سے پہلا یعنی ''روم'' کا خطرہ ہونانک ، بہت زیادہ سنجیدہ اور حتی تھا مجموع طور پر بیہ تمام امور اس بات کا باعث ہوئے لوگوں کی عام کہ نگاہیں مدینہ کے باہر کی طرف مر کو زہو جائیں اور اندرونی اختیان فات کو کم از کم'' وقتی طور 'پر بھلاد یاجائے اور ایس صورت میں مسلمانوں کا تمام ہم وغم اور ذکرو فکر فقط اپنی موجو و دیت کا دفاع باتی رہ جائے۔ اس زمانہ کے آشفت اور تیم وہر اس سے بھر ہے ہوئے اور ایس والوں کا تمام ہم وغم اور ذکرو فکر فقط اپنی موجو دیت کا دفاع باتی رہ وہ اب کے سب قبل کردیے گئے۔ (۱۷) اس وقت جائے۔ اس زمانہ کے کے بادہ سومسلمان جن میں زیادہ تر تعداد تاریان قرآن اور حفاظ کی تھی وہ سب کے سب قبل کردیے گئے۔ (۱۷) اس وقت کے مدینہ کی محد ود آبادی اور تمام مسلمانوں کی آبادی کا کھاظ کرتے ہوئے قبل ہونے والوں کی اس تعداد سے اس زمانہ کے کشیدہ اور پر بیثان کن حالات کو کی لفار اندازہ لگا ماسکتا ہے۔ (۱۹)

ابو بکر کی خلافت کے زمانہ میں اہل ردہ کی بغاوت کو کچل دیا گیااور حجاز (سعود کی عربیہ) کے حالات میں بہتری ہونے لگی۔ لیکن بیر ونی خطرات اسی طرح اپنی شدت کے ساتھ باقی رہے اور مسلمانوں کو فکر منداور پریثان کئے ہوئے تھے خصوصاً وہ لوگ جو علاقہ میں اس زمانہ کی دوبڑی طاقتوں کے مز دور شاہی نوکر جو مسلمانوں کے ہمسایہ تھے اور ہر لمحہ ان کے حملہ کاامکان تھا۔ (۲۰ (

ان سب باتوں کے قطع نظر پیغیبرا کرم طنی آپٹی آخری ایام میں لشکر کورومیوں کے خلاف جنگ کے لئے اسامہ ابن زید کی سر داری میں مستعد کردیا تھا۔ اگرچہ خلن غالب کے طور پر ، اس سے آنحضرت طنی آپٹی کا اصلی مقصدیہ تھا کہ ان لوگوں کو مدینہ سے دورر کھاجائے جن کے بارے میں اس بات کا امکان تھا کہ پیغیبرا کرم طنی آپٹی کی رحلت کے بعد خلافت وامامت کے بارے میں آپ کی وصیت سے منحرف کرنے کے لئے میدان کو ہموار کریں گے ، لیکن بہر حال رومیوں کی جانب سے خطرہ حتی پیغیبرا کرم طنی آپٹی کے زمانہ میں بھی مسلمانوں کود ھمکی دے رہا تھا ابو بکرنے 'اہل ردہ' سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اسامہ کی سر داری میں ایک لشکر کورومیوں سے جنگ کرنے کئے بھیج دیا۔ البتہ یہ واقعہ ، جس کاخود انھوں نے اظہار کیا ہے ،

زیادہ تر پیغیبراکرم طنّ آئیآئیم کی پیرویاور تاسی میں تھانہ کہ خطرہ کو برطرف کرنے کے سبب الیباکیا۔ا گرچہ ایساخطرہ بھی لاحق تھاجس نے مسلمانوں کو فکر مند کرر کھا تھا۔ (۲۱ (

عمر کی سیاسی جد وجهد

ا بھی ایسے بی حالات تھے کہ ابو برکا انقال ہوگیا۔ ان کی وصیت کے مطابق عمر خلیفہ بن گیا۔ بالکل انھیں وجوہات کی بنیاد پر جیسے ان کے پہلے والوں نے خلافت حاصل کی تھی ویسے بنی انھوں نے بھی خلافت حاصل کر کی۔ لوگوں کی توقع یہ تھی کہ وہ ان کے دیاوی امور کوا پنے ذمہ لے لیگا، اس سے زیادہ اور کوئی توقع نہ تھی اور عمراس ذمہ داری کو لور کی طرح اوا کرنے کے لئے میدان بیس اتر آئے اور اس طرح وہ (خلافت کے لئے) قبول کر لئے گئے۔ ان کی پر سکون انداز اور بڑی بئی خامو ثی ہے اس کے قبول کر لیئے جانے کے متعدد اسباب سے بعض اسباب اس نے قبول کر لیئے جانے کے متعدد اسباب سے ۔ ان بیس سے بعض اسباب اس زمان شخصیت اور ذائی خصوصیات سے وابستہ ہیں۔ (۲۲) پھر بھی اسباب اس زمان شخص اسباب اس کی شخصیت اور ذائی خصوصیات سے وابستہ ہیں۔ (۲۲) پھر بھی اس مقام پر بھی (خلیفہ اور خلافت کی ) اس کی دبئی مقام شمان اور دیشیت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اگرچہ بعد میں اس (دبئی نصوصیات کے بارے بیں بہرہ پڑھ پڑھ کر بابتیں کی گئیں۔ نہ تو وہ اسطے کسی دبئی مقام اور دیشیت کے قائل شخصاور نہ بی اس کو فاجت کی دبئی کا سہاد الیا۔ نہ بی اس زمان ذبی اس کی دبئی کی اس کو فاجت کی دبئی کی دبئی کا سہاد الیا۔ نہ بی اس زیادہ تر دبئی اور دبئی اس کی دبئی کی مقام کی دبئی کے خائل سے اور نہ بی اس کا مند خلافت پر آناان خصوصیات کے سب وجو دبئی آیا تھا۔ اگرچہ عمر زیادہ تر دبئی اور دبئی اس کی اس کو دبئی کہ ہر وہ دبئی آئی تھا۔ اگرچہ میں آئی تھے اور نہ بی کہ وہ خود حاکم کی ذاتی دسوصیات اور اس کی بقا کے لئے قدرت مندانہ کر دار دبئی مقام و منز لت سے کہیں زیادہ مؤثر تھا۔ (۲۲ )

حقیقتاً عمر کے خلافت تبول کرنے کاوبی انداز تھاجوابو بکر کی خلافت کے تبول کرنے میں اختیار کیا کیا تھا اوراس کو بھی قانونی حیثیت دینے میں بھی ابو بکر کی ہیں روش کا نتیجہ تھاجا ہے بعتاابو بکر کاخلافت کے لئے انتخاب کیا گیا ہواور عمر کی خلافت ان کی وصیت کابی نتیجہ تھے۔ لیکن اہمیت کاحا ہل ہیں ہے کہ جس وقت پنیمبرس کی جائشین کے لئے ابو بکر کے انتخاب کاموضوع اس طرح بیش کیا گیا کہ عمر کی خلافت کاراستہ کھلا چھوڑ دیا۔ اس سے قطع نظر ابو بکر کاخلیفہ بننا حقیقت میں تین آد میوں کا خلافت تک پہو نچنا تھا جن میں ابو بکر سر فہرست قرار پائے۔ اور بقیہ دوافراد میں ایک عمر تھے اور دو سرے ابو عبیدہ جراح سے دولیت بات ہے ہے کہ عمرائے عمر کے آخر کی وقت میں ابو بکر سر فہرست قرار پائے۔ اور بقیہ دوافراد میں ایک عمر تھے اور دو سرے ابو عبیدہ ہرائ سے سے کہ عمرائے عمر کے آخر کی وقت میں جاہو ہے کہ وہ اپناجا نشین مقرر کریں ، اس مقام پر گف افسوس مل رہے تھے کہ ابو عبیدہ کیوں زندہ نہیں رہ گئے اور بید کہدر ہے تھے کہ اگروہ زندہ ہوتے و میں اضی کو یہ منصب سونپ دیتا۔ (۲۲۷ (
البتہ اس کی شخصی خصوصیات کو بھی اس بلاے میں کلیدی حیثیت عاصل تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھاجو عربوں کو اچھی طرح بہوئی تھا اور اُسے یہ معلوم تھا طرح خطاب کرے کہا: " عرب کی مثال اس سدھائے ہوئے اونے اور طور نے کی ہے جوابے راہنماکا اتباع کرتی ہے۔ اور راہنما اس کو جس طرف لیجاناچاہے وہ اس طرف تھا جاتا ہے۔ اور راہنما اس کو جس طرف ایجاناچاہے وہ اس طرف تھا جاتا ہے۔ ایک شخصی کو ب کے جاتی ہوں گا، اس طرف تم کو لے جاؤں گا۔ "دی مات کے بعد خصوصات کے مالک شخصی کا اضرورت مند تھا

بير ونی د همکياں

البتہ اس مقام پر بھی ابھی باہری دھمکیوں کے خطرات کے بادل پہلے ہی کی طرح منڈلار ہے تھے اور شاید ایک طرح سے اس سے زیادہ سخت اور زیادہ دھمکی آمیز تھے۔اگرچہ حجاز کے اندر کوئی اس سے نکر لینے والاموجود نہ تھا مگر اس زمانے میں روم اور ایران دونوں ہی دین اور نظام نوکی روز افنروں وھمکی آمیز تھے۔اگرچہ حجاز کے اندر کوئی اس سے نکر لینے والاموجود نہ تھا مگر اس زمانے میں روم اور ایران دونوں ہی دین اور نظام نوکی روز افنروں سے متاثر قدرت بڑھنے کے متعلق زیادہ حساس ہوگئے تھے اور اس در میان ایران پچھ زیادہ ہی حساسیت دکھار ہاتھا اور مسلمان لوگ واقعاً ان دھمکیوں سے متاثر ہوگئے تھے۔

فطری طور پر ایسے حالات میں ان خطرات کو اپنے سے دفع کرنے کے علاوہ عومی افکار کی اور چیز پر مر کوز نہیں تھی۔ پھر بھی نگاہیں اندرون ملک سے مرحد سے باہر کی طرف مر کوز ہوگئ تھیں اور اندرونی نظاش واختلافات سے نبٹنے اور اس کے تعاقب کی بھی فرصت باتی نہیں رہ گئی تھی۔ یہ خطرات اس قدر قطعی اور حتی تھے کہ عمر نے متعدد بار مصمم ارادہ کیا کہ اپنے ساہیوں کے حوصلے بڑھانے کے لئے ایران کے جنگی محاذ پر جائے کہ ہر بار حضرت علی۔ نے ان کو اس اقدام سے روک دیا۔ ان سب سے قطع نظر ایران اور روم سے مسلمانوں کی جنگ صرف خطرہ کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لئے تھی جو خطرے ایرانیوں اور رومیوں کی طرف سے مسلمانوں کو لاحق تھے جن کو اس زمانہ میں عموماان کی جانب سے محسوس کئے جارہے تھے نہ کہ فتح اور ملک خطرے ایرانیوں اور رومیوں کی طرف سے مسلمانوں کو لاحق تھے جن کو اس زمانہ میں عموماان کی جانب سے محسوس کئے جارہے تھے نہ کہ فتح اور ملک گیری کے لئے اور بیا حساس و ہمی اور خیالی نہیں تھا بلکہ حقیقی تھا۔ وہ لوگ اپنے آپ کو اس سے کہیں زیادہ کم زور محسوس کر رہے تھے کہ اتنی بڑی طاقتوں کے مدمقابل اُٹھ کھڑے ہوئی جو بھی جائیکہ ان پر فتح اور کا میابی حاصل کر لیں۔ خاص طور پر ایرانی اور رومی باد شاہوں کی گوش مالی کی داستان خاص طور پر مسلمانی باد شاہوں اور ران کے داخلی کھی تی دان پر فتح اور ان کی آپ کی تک ان کے دل وہ ماغ پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھے اور ان کی آپ کھوں کو خیرہ کی سندوں کی جائے چڑتاں اور گہرے مطالعہ اور شک و ذرید جوالیے اقدام کے لئے موجود وہ سب با تیں اس آخری کئت کو بیان کرتی ہیں۔ (۲۷ (

ان لو گوںاوران کے پڑوسیوں کے در میان پہلا فوجی مقابلہ محدود پیانہ پر تھا۔لیکن بیاس خاصیت کا حامل تھا کہ اس فوجی مقابلہ کے ذریعہ انھوں (مسلمانوں) نےاپنے مخالفین کے اندر ونی نظام کی سستی اور کمزوری کومحسوس کر لیااور جو چیزیں اس واقعہ میں مدد کرتی تھیں،وہ بعض مقامی فوجی سر داروں کی جنگ طبلی تھی جولوگ اس جنگ کو جاری رکھنے پر مائل تھے اور در حقیقت خلیفہ دوم کو بھی انھوں نے ہی ایران وروم کے خلاف پوری آمادگی کے ساتھ جنگ کے لئے اکسایا،روم کو بھی تشویق کیابلکہ اس کام کے لئے انھیں بھڑ کا یا۔لیکن ان (عمر) کو اور بہت سے مسلمانوں کو فتح و کامرانی کے آخری کمجات تک شکست فاش کا ندیشہ لاحق تھا۔ (۲۸ (

یہ حقیقت عمرے زمانہ خلافت کے نصف اول تک بر قرار تھی، جو پھے بعض لوگوں نے ان (عمر) کے متحکم ارادہ اور ایران وروم سے جنگ و جہاد سے متعلق تمام مسلمانوں کے بارے میں تحریر کیا ہے اکثرار پخ فات افراد کی ثنان و شوکت اور قدرت اور دلیری کو ظاہر کر نامقصود ہے۔ حقیقت ہے کہ حالات بدل گئے تھے اگرچہ بدائن اور بیت المقدس کی فتح کے بعد ورق پلٹ گیا یعنی حالات تبدیل ہو گئے اور شک و شہد اور اندیشہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد ان دو نوں طاقتوں سے بے خوف و خطر ترقی کے راستہ پر لگ گئے۔ البتہ عمر کی خلافت کے نصف دوم میں حالات بالکل بدل گئے، اس لئے کہ مدائن اور بیت المقدس کو فتح کیا جاچا تھا اور ایران اور مشرقی روم کی شہنشا ہیت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ دینی جوش وجذبہ اور امکٹیس اور سابھی جوش وولولہ رو بروال تھا۔ اس مقام پر لازم ہے کثیر مال فنیمت کا تذکرہ کیا جائے جس کو عربوں نے بھی خواب میں بھی خبین دیکھا تھا۔ یہ کثیر مال ودولت اور بہت سارے اسپر ول کی کثرت عین اس عالم میں کہ وہ لوگ مترقی تہذیب و تدن کے مالک تھے ، ناگاہ سعود کی عرب کے وسیج اور بدوی معاشر ہیں وار دہوئے اور انہوں نے متام چیزوں کو اپنے اندر سمولیا۔ اگرچہا تنی کثرت سے مال غنیمت کے ورود کے آثار بعد میں زمائۂ عثمان میں اس کے اثرات ظاہر ہوئے لیکن عمر کے زمانہ خلافت کا آخری نصف حصہ بھی ال دھاکوں کے نتائج سے محفوظ نہرہ وسکا ہو تھی اور اس کے اور ورد میں آئے تھے اور اس نے ان کے مقابلہ خلافت کا آخری دور میں پیت کے باوجود میں آئے تھے اور اس نے ان کے مقابلہ آخری دور میں پیت کے باوجود میں آئے تھے اور اس نے ان کے مقابلہ میں سخت رد عمل کا مظاہرہ کہا تھا۔ (۲۹ (

وہ اپنے اقتدار کے بہترین زمانے میں قتل کردیئے گئے۔اگران کی خلافت زیادہ مدت تک رہتی تو سریع اور تیز تبدیلی پر توجہ کرتے ہوئے جورونماہوئے تو ان کا نفوذاوران کی قدرت کم ہو جاتی تو پھرالیی ممتازاور شجاعانہ موقعیت جس کے کئے بعد میں اہل سنت قائل ہوگئے ہیں،اسے حاصل نہیں کر سکتے تھے۔

عمر نے جن بہت زیادہ مختلف حالات میں قدرت کو اپنے ہاتھ میں لیا تھاان حالات میں انہوں نے اس کو خیر باد کہد دیا۔ ان حالات میں معاشر ہ بسیط، مسد وداور آئکھیں بند تھیں بیر ونی دھمکیوں نے آپی چپلقش، رسہ کشی اور مخالفتوں کو بروئے کار لانے کے لئے مجال باقی نہیں رہ گئی تھی، لیکن اس زمانہ میں نہ وہ معاشر ہ ایسامعاشر ہ تھااور نہ ہی ولیک دھمکیاں تھیں۔ مسلمان لوگ بھی مالدار ہوگئے تھے اور اسی طرح قدرت بھی ایک بڑی شہنشا ہیت میں تبدیل ہوگئی تھی اور ایک دوسری دنیا کا تجربہ کررہے تھے۔ (۳۰ (

یہ تبدیلیاں اور انقلابات بہت زیادہ مؤثر واقع ہوئے تھے اس دوران خاص طور پر معاشرہ کی شخصیات جواکثر خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے ،ان پر
اس کازیادہ اثر پڑا۔ عمرا پنی خلافت کے آخری ایام میں ان کا شکوہ کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے خداوندعالم سے اپنی موت کی دعا
کرتے تھے۔ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں سے انہوں نے یوں خطاب کیا: ''میں نے یہ سنا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو دو سروں سے جدا کر لیا ہے
اور اپنی خاص نشتیں برپاکرتے ہو یہاں تک کہ ہے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلال کے اصحاب میں اور ان کے ہم نشینوں میں سے ہے۔خدا کی قشم بیہ نہ تو
تہارے ذاتی فائدہ میں ہے اور نہ ہی تمہارے دین وعزت و شرف کے فائدہ میں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعد میں آنے والی نسلیں ہے کہتی دکھائی دیں گ

کہ یہ فلاں شخص کی رائے ہے اور اس طرح اسلام کو تقسیم کرکے متفرق کر دیں گے۔ تم لوگ جمع ہو کرایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر بیٹھو جو تمہار کی الفت اور دوستی کے لئے مفید ہے اور تم لوگوں کولوگوں کے در میان مزید مقتدر اور باشکوہ بنادے گی۔اے خدا! انہوں نے جمجے الجھن میں ڈال دیا ہے اور میں نے بھی ان کو مضطرب کر دیا ہے۔وہ مجھے سے عاجز آگئے ہیں اور میں ان سے عاجز ہوں اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون پہلے خاک کی نقاب اوڑھ لے گایعنی اس دنیا ہے اٹھ جائے گا۔ لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک شخص زمام حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لے گا۔اے میں خدا! تو مجھے اپنے ہاس بلالے۔" (۳۱ (

## ایک نئی موقعیت

عمراپنی آخری عمر میں ایک مشکلات سے دست و گریبال تھے۔ان کا نفوذاور اثر گھٹ گیا تھااور یہ صرف اس کی ذات سے متعلق نہیں تھاجو نئی موقعیت کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ معاشرہ بالکل بدل گیا تھااور یہ تبدیلی اپنے ساتھ بہت ہی تو قعات وناراضگیوں کو وجود میں لائی تھی اور وہ (عمر) ان سب چیزوں کا جواب بھی نہیں دے سکتا تھا اور ان کو خمل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آخری مرتبہ جب وہ سفر جج سے واپس ہواتو لو گوں کو خطاب کر کے اس طرح کہا: '' مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ فلال شخص کی بیعت کر لوں گا...، مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ فلال شخص کی بیعت کر لوں گا...، ہر گرکوئی شخص اس بات پر کہ (ابو بمرکی بیعت اس کے باوجود کہ ناگہائی اور بغیر سو سے سمجھے انجام پائی، لیکن تشکیل پائی اور وہ کامیاب بھی ہو گیا) دھو کہ میں نہ آجائے۔ ہاں ان کی بیعت ایس ہی تھی، لیکن خداوند عالم نے مسلمانوں کو اس کے شر سے بچالیا۔ لیکن تمہارے در میان کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی اطاعت کے لئے سب لوگ اینا سر جھکا دیں ... '(۳۲) (

ہماری اس بات کا بہترین شاہد عمر کی وصیت کی وہ کیفیت ہے جس کا قیاس اپنے سلف (ابو بکر) کے مقابلہ میں کیا ہے۔ ابو بکرنے عمر کو معین کیااور وہ تجول بھی کر لیا گیا، لیکن عمر نے ایسانہ کیااور وہ ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ ابو بکر معاشر ہ پر تنہااور مطلق العنان حکومت کرتے تھے اور وہ بڑے ہی سکون کے ساتھ اپنی باتیں کہنے پر قادر تھے اور دوسر بے لوگ بھی ان کی باتوں کو قبول کر لیتے تھے۔ اس لئے نہیں کہ اس نے یہ بات کہی ہے بلکہ وہ لوگ بھی استے ہی فکر مند تھے کہ وہ بھی اس کے بارے میں کچھ سوچیں۔ دو سرے یہ کہ اس زمانے میں قدرت کا اختیار میں لینا کسی امتیاز اور مقام ومنز لت کا حامل نہیں تھا۔ خلیفہ بھی دوسرے افراد کی طرح ایک فرد شار کیا جاتا تھا۔ جو شخص بھی کوئی کام یاذ مہ داری سنجالتا وہ بھی خلیفہ ہو جاتا۔ مزید یہ کہ فقیر اور محد وہ معاشر ہیں مثال کے طور پر ابو بکر کی حکومت کے زمانہ کا معاشر ہ جس میں حاکم بھی کسی ادی امتیاز کا حامل نہیں تھا۔ (یعنی معاشر ہ کی اقتصادی حالت بہت معاشر ہ بیں شے۔

لیکن عمر کے مرنے کے وقت کی داستان کچھاس طرح تھی کہ نہ ہی وہ خطرات تھے اور نہ ہی وہ محد ودیت تھی اور نہ ہی فقر و ننگ دستی کا غلبہ۔ یہ بات فطری تھی کہ بااثر افر اداور مختلف گروہ قدرت پر قبضہ جمانے کے لئے ایک دوسرے کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوں۔ اگرچہ ابھی بھی خلیفہ ہونے کے اعتبار سے اس کا کوئی خاص مقام نہیں تھا، لیکن ان مقام کو حاصل کرتے ہی وہ ایسی موقعیت کا حامل ہو جاتا تھا کہ اگروہ چاہے تو بہت سی نعمتوں کا حامل اور ہو مالک جائے ، لہٰذااس کی طرف لوگ اپنی نظریں جمائے ہوئے تھے۔ (۳۳ (

اور یہ کہ عمر نے اپنے سے پہلے والے خلیفہ کے بر خلاف کسی خاص فر د کے بارے میں وصیت نہیں کی غالباً یہ بھی اسی حقیقت کی پیداوار تھی۔ور نہ نہ تووہ ابو بکرسے کمزور تھے اور نہ ہی ان سے کلامی اعتبار سے نفوذ کم تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ حالات اس کے حق میں مساعد نہیں تھے اور اس نے اپنی ذاتی فراست اور

ہوشمندی کے ذریعہ ان تبریلیوں کا پیۃ لگالیا تھا۔للمذاوہ مجبور ہو گیا کہ وہ مخصوص انداز کی وصیت کریں۔اورایسی وصیت جس کی کسی شخص نے تقلید نہیں کی شاید ایساہو بھی نہیں سکتا تھا؛ (۳۴)اس کے باوجود کہ وہ اپنے پیرواور طر فداروں کے نزدیک ایسی مقتدر شخصیت کے حامل تھے اسی بناپرانہوں نے مختلف مواقع بران کی تقلید کی کوششیں کیں۔

عمر کے فرزند، عبداللہ اپنے باپ کی وصیت کی داستان کواس طرح نقل کرتے ہیں: "عمرابن خطاب کی موت کے وقت، عثمان و علی، عبدالرحمن وزبیر اور سعد و قاص ان کے نزدیک آئے اور طلحہ اس وقت عراق میں تھے۔ اس نے کچھ دیران لوگوں پر نگاہ کی اور اس کے بعد کہا: میں نے تم لوگوں پر تھاہ کی اور اس کے بعد کہا: میں نے تم لوگوں پر تھاہ کی اور اس کے بعد کہا: میں نے تم لوگوں پر تھاہ کی اور انسان کے بارے میں غور و فکر کیا۔ ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں پایاجاتا ہے سوائے وہ اختلاف جو تمہارے در میان پایاجاتا ہے۔ پس اگر کوئی مرف پٹتی ہے۔ عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، عبد الرحمن ابن عوف، نہیر ابن عوام، طلحہ اور قوم سعد پر لازم ہے کہ تم تین لوگوں میں سے کسی ایک کو (خلافت کے لئے) چُن لیں، پس اے عثمان! اگر افتد ارتمہارے ہاتھ میں گیا، تو خاند ان ابی معیط، کولوگوں پر مسلط نہ کر نا۔ اور اے عبدالرحمن! اگر حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو اپنے عزیز و اقار ب کولوگوں پر مسلط نہ کر نا۔ اس کے بعد کہا تم لوگ اٹھواور اقار ب کولوگوں پر مسلط نہ کر نا۔ اگر اے علی! تمہارے ہاتھوں میں بیا ایک شخص کو منتی ہاتھ کھڑے ہوئے اور آپس میں ایک شخص کو منتی کر لو۔ پس سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور آپس میں مشورہ کر ناشر و علی کردیا۔ ... " ۲۵ ( )

یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاند ہی کرر ہی تھیں کہ حالات بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ مدعیان خلافت بھی بہت زیادہ تھے اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس کے خواستگار تھے اور ان کے ماننے والے بھی ان کے دفاع میں اپنے منافع دیکھ رہے تھے۔ا گرچہ یہ تمام مشکلات جس وقت عمر خلیفہ بنے اس وقت بھی موجود تھیں لیکن نہ تواس حد تک تھیں اور نہ ہی اتنی زیادہ فیصلہ کن اور خطر ناک تھیں۔

منقول ہے کہ حضرت علی۔ نے عبدالر حمن ابن عوف کی اس بات کو جس میں ان سے چاہا جارہا تھا کہ وہ منصب خلافت پانے کے بعد شیخین کی سیر ت پر عمل کریں، اُسے رد کر دیااور فرمایا: ''زمانہ بدل گیا ہے۔''(۳۲) اگریہ روایت ضعیف اور جعلی بھی ہو تب بھی کم از کم اس زمانے کے ناگفتہ بہ اور بھل کریں، اُسے رد کر دیااور فرمایا: ''زمانہ بدل گیا ہے۔''(۳۲) اگریہ رحلی چیز بھے نئے تھے تھے کواپنے اندر سموئے رہتی ہے اور اگر ایسانہ ہو تاتو پھر وہ مشتبہ نہیں کہی جائے گی۔

عثان كالقتدار حاصل كرنا

آخر کار عثان کو حکومت مل ہی گئی اس کی کامیابی خود اس کی ذاتی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایسی پارٹی کی کامیابی تھی جن لوگوں نے اس کو آگے کیا تھا اس لئے کہ وہ عمر کی معین کر دہ ان چھ اشخاص پر مستمل کمیٹی میں کمز ور اور نہایت بے لیاقت انسان تھا۔ عثان کی کمز ور کی اور بے لیاقتی کے لئے بس اتناکا فی ہے کہ بعض ان وجو ہات اور دلا کل کے سب جن کو خلفا اور خود عثمان کے فضا کل کے ذیل میں بعد میں گڑھ دیا گیا ہے جیسا کہ ہم نے ان کو پہلے بھی ذکر کر کیا ہے اور بعد میں بھی ذکر کریں گے کہ بیسب فضا کل جعلی ہیں ، ان میں سے ایک بھی فضیلت ان کی ذاتی صلاحت اور لیاقت کی طرف نہیں پلٹتی وہ تمام فضیلتیں نبی اکر م طرف ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کی روحی اور نفسانی حالات سے متعلق ہیں۔ (۳۷ (

نہیں تھیں، وہ بھیان کی لیاقت میں تبدیل ہو گئیں تھیں۔ بہری خطرہ کے نہ ہونے کے سب اور بغیر زحمت کے کثرت سے مال ودولت کا آجا نااورا یک پھیڑے معاشرہ کے عواقب اور نتائج بہت زیادہ تھے وہ بھی ایک ایسا قبیلہ جوابے قبیلہ کے اندر آپس میں لڑنے میں مشہور تھاس اختلاف کی بناپہ غمز دہ تھا ایک ایس پیرا ٹی اور اس کے بڑھتے ہوئے نفود اور اثرات جس کا نما ئندہ خود خلیفہ تھا بلکہ وہ اس پارٹی کا بازیچہ تھا اور وہ اپنی ذاتی مصلحوں کے علاوہ پچھ اور نہیں سوچتا تھا۔ ایسی ایک طاقتور اور مقتدر مرکزیت کا فقد ان اور اس کے لئے قبول اور قابل احرّ م نہ ہونا، خود غرضی، خود خواہی وخود پندی اور ریاستوں کے حکام کے بارے میں لاپر واہی برتنے نے، مزید حالات کو پیچیدہ اور دشوار بنادیا تھا۔ خود خلیفہ کی کمزوری نے بھی پیچیدہ اور دشوار حالات پیدا کردیت تھے۔ ور خلیفہ کی کمزوری اس کو مزید بڑھار ہی تھی یعنی آگ میں تیل کا کام کررہی تھی۔ کیو نکہ خلافت کے تمام دعویدار ایسے وقت میں اپنی لالچی نظریں جمائے ہوئے تھے ، اس کے متعلق خود ہے تھے کہ عوام کی اس سے نگ آگئ تھی اور اپنے لگا تار اور ہے در ہے اعتراضات کے بعد چند مرتبہ مدینہ آئے اور علانیہ طور پر خلیفہ پر اعتراض کیا جو اثر اندازنہ اکریت کیمیاں تک کہ آخر کار ان کو قتل کر ڈالا گیا۔

اس مقام پریہ مناسب ہے کہ یہاں ابن خلدون کے پھے بیانات کاذکر کریں جوانھیں انقلابی حالات اور اس تبدیلی سے متعلق ہیں، ۔ صدر اسلام کی تبدیلیوں کو سمجھنے کے لئے اس کے نظریات سے واقفیت خاص طور سے عمر کی خلافت کا نصف آخر اور اس کے بعد کادور بالا خص خلافت عثان کا زمانہ اور حضرت امیر المومنین امام علی ۔ کے ایام خلافت کے بارے میں جانئے میں ایک اچھی خاصی مدد کرے گالہذا ہم مجبور ہیں کہ ان کے بیان کے طولانی ہونے کے باوجود اس میں سے کچھا ہم حصول کا بیان کریں۔

### عميق اورتيز بدلاؤ

... ''اس اعتبارے تمام قوموں سے زیادہ نیادہ اور اس کے ناز و تعب سے دور تھے۔ چاہان کے دین کی روسے ہو کہ ان کو دنیادی تعبوں سے پر ہیز کی دعوت دیا کرتا تھااور چاہے بادیہ نشین اور ان کے رہنے کی جگہ کے اعتبار سے ہواور معیشت کی سخی، دشوار کی اور شخگ کے ساتھ زندگی اسر کرنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینے کی وجہ سے ہو۔ جیسا کہ قبیلیہ مصر کھانے پینے کے اعتبار سے دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ معیشت کی شگی اور غذاکے اعتبار سے دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ معیشت کی شگی اور غذاکے اعتبار سے دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ معیشت کی شگی اور بالکل خالی تھی اور آباد اور کھیتی باڑی اور حیوانات کے پالنے کے اعتبار سے بالکل خالی تھی اور آباد اور کھیتی باڑی اور حیوانات کے پالنے کے اعتبار سے نکھتوں تک مخصوص سے جو کو رہ علاقوں کو اپنے ہوئے کہ عبب ان تمام نمیتوں تک نمیل سے ہوئے ان تعبیل کی خور پر دبیعہ اور بھی اور کہا ہوئے ہوئے کہ اور کہا ہوئے کہ تھی مثال کے طور پر دبیعہ اور بی کی اور ان مورد کے علاوہ اپنے علاقوں کے محصولات ان قبیلوں سے مخصوص سے جو کو رہ علاقوں کو اپنے تھی۔ اس کو پھر کے اور خوال نعم وں کو بھی مثال کے طور پر دبیعہ اور بی کھا جایا کرتے تھیا در علی تھی ہی ان آباد سر زمینوں کی فراوان نعمتوں کو باتھ تہیں لگاتے ہیں۔ قریش کی تھی حالت مکان اور کھانے کے اعتبار سے قبیلہ مضر، سے ایک طرح سے نزدیک تھا بہاں تک کہ عرب کی عصیب متحد ہو کر ایک دین کے پر چم تائے آگئی۔ کیو نکہ خداوند عالم نے ان او گوں (عربوں) کو حضرت محمد مطابق ان کے دین کے پر چم تائے آگئی۔ کیو نکہ خداوند عالم نے اپنے سے وعدہ کے مطابق ان کے کے مہیا کردیا تھا، انہوں نے اس کا مطالبہ وجب ایران اور روم پر لشکر کئی کی اور ان سر زمینوں کو جے خداوند عالم نے اپنے سے وعدہ کے مطابق ان کے کے مہیا کردیا تھا، انہوں نے اس کا مطالبہ وجب ایران اور روم پر لشکر کئی کی اور ان سر زمینوں کو جے خداوند عالم نے اپنے تھے وعدہ کے مطابق ان کے کے مہیا کردیا تو اس خوش میں مور کے لئے اقدام کردیا۔ نتیجہ خوشحال ان اور وانگر کے کیا مورک کے ایک وحضرت کی مطابق ان کے دوسرے ویوں کیا مورک کے اور ان میا کہ وہ کے خداوند عالم نے اپنے تھی میں ان کے سے میں کردیا گئی میں مورک کے ایک و صورت کے مورک کے لیک و سیح وعریض مشابق میں میں مورک کے اعتبار سے میں کو میں میں میں کو میں کی کے دوسر کے میں کروں کیا کہ کو میں کیا گئی ک

کوحاصل کرلیا؛ اس قدر کہ بعض جنگوں میں ایک گھڑ سوار کا حصہ تیں ہزار سونے کے دیناریا اس کے قریب تھا، اسی سبب وہ ایک ایسی دولت کے مالک ہوگئے جس کی کوئی حد نہ تھی۔ لیکن وہ (عرب) لوگ ان تمام چیزوں کے باوجو داپنی اسی سخت زندگی پر باقی رہے، جیسا کہ عمراپنے لباس کو حیوانات کی کھال سے پیوند لگاتا تھا اور اسی مقام پر مولائے کا کنات حضرت علی۔ کہا کرتے تھے اے زر داور سفید سکو! (سیم وزر) کسی دوسرے کو دھو کہ دینا۔ ابوموسی مرغ کھانے سے پر ہیز کیا کرتے تھے۔ کیونکہ عربوں کے در میان مرغ کی کی بناپر اس کے کھانے کارواج نہیں تھا۔ ان (عربوں) کے بہاں مطلق کسی قشم کی آٹا چھانے کی چھنی بھی نہیں ملتی تھی اسی لئے وہ لوگ گندم کے آٹے کو اس کی بھوسی سمیت کھایا کرتے تھے لیکن اس کے باوجودوہ لوگ اس ثروت کے سبب جوان کے ہاتھ لگی تھی و نباکے مالد ارترین افراد شار ہوتے تھے۔

اس بارے میں '' مسعودی کا بیان ہے: '' عثمان کے زمانے میں پیڈیمر 'کے اصحاب نے بہت ساری دولت واملاک کو حاصل کر لیا تھا۔ جیسا کہ جس روز عثمان قل گئے ،اس دن ان کے خاز ن کے پاس ایک لا کھ بچاس ہزار دینار اور دس کا کھ درہم آپ کے خزانہ میں موجود شخے اور وادی القری کا را بہت ہے تربیب ایک جگہ ہے) میں اور دوسرے علاقوں میں ان کی جائد ادکی قیمت دولا کھ دینار کے برابر متحی اس کے علاوہ بہت سے اونٹ اور طائف کے در میان ایک جگہ ہے) میں اور دوسرے علاقوں میں ان کی جائد ادکی قیمت دولا کھ دینار کے برابر متحی اس کے علاوہ بہت سے اونٹ اور طور نے بھی موجود تھے۔ زبیر کے مرنے کے بعداس کے ترک کا آشوال حصہ پچاس ہزار دینار کا محصول اور شراق کے علاقہ مرنے کے بعداس کے ترک کا آشوال حصہ پچاس ہزار دینار کا محصول اور شراق کے علاقہ سے اس سے زیادہ مقدار میں بیٹیس چپوڑس آتا تھا۔ ای طرح عبدالر حمن ابن عوف کے اصطبل میں ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ اور دس سہزار مجبوز سے موجود تھیں۔ اور اس کے بیاس آتا تھا۔ ای طرح عبدالر حمن ابن عوف کے اصطبل میں ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ اور دس سہزار اس سے دیارہ وہ مقدار میں اینٹیس چپوڑس خور سے کہاڑی سے کائے کر الگ کیا جاتا تھا اور یہ ان اموال واملاک کے علاوہ تھا جن کی قیمت ایک لا گھورینار کے مصافح کو فی میں اور دوسر کے گئی تھی۔ نیوا کی طرح طلحہ نے ایک گھر بھر واور مصر و کو فی میں اور اساکھو کی لائو کی سین سرتی گھر اپنے گئی تھی۔ اس محدود کی تھر تین بیا جاتا کے واسلے ایک تھی ایک ہزار سے بید و عمر نے میں خوا یا جس کے دیار کے گھر تھی ہوایا دوسر کے تو کہ کی کی تھی تھی۔ نیوا راس میں ایک و بیاس ہزار کو وہاں ساکھو کے نام ہے جانا جاتا ہے۔ اس کی ان مذب نے بچاس کی ایک تھی۔ نیوا کی ایک تھی۔ نیوا کی تھی تھی اور اس میں ایک وہاں سرکی کی تھی تھی اور اس میں ایک وہی تھی دوسر کی گئی تھی۔ نیوا کی تعرب نیوا کی دوسر کی گئی تھی۔ نیوا کی دوسر کی تھی۔ نیوا کی تھی تو کی اس کی تھی۔ نیوا کی تعرب نیوا کی اور میر کی تھی۔ نیوا کی تعرب نیوا کی تعرب نیوا کی تعرب نیوا کی اس کی تھی۔ نیوا کی تھی تعرب نیوا کی تعرب نیوا کی تعرب نیوا کی تعرب نیوا کی کی تعرب نیوا کی اس کی تعرب نیوا کی اس کی تعرب نیوا کی تعرب نیوا کی تعرب نیوا کی تعرب نیوا کی اس کی تعرب نیوا کی کی تعرب نیوا کی کی تعرب نیوا کی کائی ک

پس جیسا کہ ہم نے دیکھاجس مال ودولت کو قوم عرب نے حاصل کیا تھاوہ بھی اسی طرح کی تھی اوران کی اس روش پر ہم مذمت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ان
کی ثروت حلال کی کمائی تھی جیے انھوں نے مال غنیمت اور فئی کے طور پر حاصل کیا تھا اوراس ثروت کا استعمال کرنے میں انہوں نے فضول خرجی سے کام
نہیں لیا تھا، بلکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ اپنی زندگی کے رسوم و آ داب میں اقتصاد اور میانہ روی کی رعایت کرتے تھے۔ اس وجہ سے زیادہ ثروت کے رکھنے
پران کو ہر ابھلا نہیں کہہ سکتے۔ اگر زیادہ ثروت کا حصول براہے تواس کی وجہ سے کہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ثروت کار کھنے والا فضول خرجی ک
طرف مائل ہوتا ہے حداعتد ال اور میانہ روی سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں کہ مالد ار لوگ میانہ روی کو اختیار کریں اور اپنی ثروت کور اہ

حق اورامور خیر میں خرچ کریں اس وقت مال ودولت اور ثروت کی زیاد تی اور مالداری ،ان کو نیک کاموں اور حق کے راستے کو اختیار کرلے اس دنیا کے مراتب کو حاصل کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ جب اس قوم کی سادگی اور بادیہ نشینی رفتہ رفتہ ختم ہوگئی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ تعصبات کے تقاضے کی بنیاد پر جب حکومت وسیاست اور جاہ طبلی کی فطرت نے سراٹھا یا تو انھوں نے قہر وغلبہ حاصل کر لیا، للذاان کی ملک گیری بھی خوشحالی اور مالی آسائش اور زیادہ شروت کے حاصل کرنے کے حاصل کرنے کے لئے باطل طریقہ اور راستہ کو اختیار نہیں کیا اور اپنے قدم کو دیانت، اصول و مذاہب حق و حقیقت کی راہ سے ایک قدم بھی زیادہ نہیں رکھا۔ (۳۸(

# ایک عظیم بحران

یہ وہ حالات تھے جو عثمان کے دور خلافت میں موجود تھے اور بعد میں امیر الموسمنین حضرت علی ابن ابی طالب ۲۲۸ کومیر اث میں ملے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اکثر یہ حالات عموماً س زمانہ کے متمد ن اور ثروت مند لوگ تیزی کے ساتھ اور بے دریے فتح کی وجہ سے وجود میں آئے۔ لیکن بغیر کسی شک و تر دید کے اس شدید، عظیم بحران کو ہواد بینے اور مزید کاری بنانے میں خود عثمان کا بھی ایک مؤثر حصہ تھا۔ شہر ستانی صاحب جو کہ عثمان کے بہت ہی د فاع کرنے والوں میں سے ایک ہیں،ان کے مند خلافت پر پہنچنے کی دامتان اور ان کی بہت سی غلطیاں اور لو گوں کاان سے رو گردانی کر لینااور آخر کاران کے قتل ہو جانے کے بارے میںاجمالاًاس طرح نقل اور تجزبہ کرتے ہیں: ''نسبجی لو گوں نے عثان کی بیعت پراتفاق کرلیا۔ معاشر ہ کے امور منظم ہو گئے ، اسلام کی دعوت ان کے زمانہ میں بھی ولیی ہی جاری رہی۔ بہت سی فتوحات بھی حاصل ہوئیں اور بیت المال میں مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے۔وہ لو گوں کے ساتھ اچھائی اور سخاوت مندی کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے قریبی رشتہ داروں یعنی بنی امیہ نے ان کو ہریادی کے دہانہ پر کھڑا کر دیا۔لو گوں پر ظلم وستم کیاوہ خود بھی ظلم وستم کی چکی میں پیس گئے۔ان کے زمانے میں بہت زیادہ اختلافات پیداہوئے کہ وہ سب کے سب نبیاامیہ کی وجہ سے تھے۔ان میں سے ایک تھم ابن امیہ کو مدینہ واپس بلانا تھا جس کور سول خداً نے مدینہ سے نکلوادیا تھااور وہ طریدر سول اللہ سے معروف تھا۔عثان نے ابو بکر کے ایام خلافت اور عمر کے ایام خلافت میں ہی اس کے مدینہ واپس بلانے کی سفارش کی تھی مگر قبول نہیں ہوئی اور عمر نے اس کواس کے محل سکونت سے چالیس فرسخ اور دور چلے جانے کا حکم دے دیا۔ ابوذر کوربذہ کی طرف شہر بدر کر دیا( مدینہ سے نکال دیا) اورا پنی بیٹی کاعقد مروان ابن حکم سے کر دیااورافریقہ کے مال غنیمت کاخمساس (مروان) کو بخش دیاجو دولا کھ دینار سے زیادہ تھااوراس میں سے اپنے رضاعی بھائی،عبداللہ ابن سعد ابن سرح کو واپس بلایلاور پناہ دیا جس کے خون کو پیغیرڑنے ہےاہمیتاور مباح قرار دیا تھا(اس کے خون کانہ کوئی قصاص ہےاور نہ ہیااس کی کوئی دیت ہے) مصر کی مملکت کواسے بخش دیلاور عبداللہ ابن عامر کوبصر ہ کی ولایت دیدی تھی۔وغیر ہوغیر ہ یہاں تک کہ جو کچھ ہوناتھاوہ ہو گیااوراس کے علاوہ د وسرے کام بھیا بیسے تھے جن کی بناپر بیان میں پینس گئے۔مثلاً پنی مسلحافواج کے سر داروں میں سے معاویہ کوشام کاامیر اور عبداللہ ابن عامر کوبصرہ کاوالیاور مصر کاوالی عبداللّٰدابن ابی سرح کوبنایا تھا یہ تمام کے تمام ان (عثمان) کوذلیل وحقیر سبچھتے تھے اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے یہاں تک کہ جو کچھ تقدیر میں تھاوہ ہو کے رہااور آخر کاراینے ہی گھر میں قتل کر دیئے گئے۔"(۳۹ ( ا گرعثمان کے امتخاب اوران کے قتل کے معاملہ کا گذشتہ دونوں خلفاسے تقابل کیاجائے توبیہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نہ توخلفا کاانتخاب یہ بیان کرتا ہے کہ خلفالو گوں کے نزدیک دینی شائنتگی رکھتے تھے اور نہ ہی بیربیان کرتاہے کہ بیر عہد ہُ خلافت اس زمانہ میں کسی خاص دینی اہمیت کا حامل تھا۔ وہ اس کئے خلیفہ منتف ہو گئے جو نکہ ان کو چھافراد پر مشتمل نمیٹی کا حاکم عبدالرحمن ابن عوف نے پُنا تھااور وہ اس لئے قتل کئے گئے کہ انھوں نے معتر ضین کے

اعتراض اور شکایات کو نظر انداز کردیااوران کی ایک نه سنی اور اپنی طرف سے عوام کودیئے گئے کسی بھی وعدے پر عمل نہیں کیا۔ ایک عمومی نظریہ

اب دیکھتے ہیں کہ بیاعتراض کرنے والے کون تھے اور کیوں اعتراض کیا؟

وہ مختلف علا قول کے مسلمان تھے جواپے حکام کی ہے دینی، لاپر واہی اور ظلم سے تنگ آگئے تھے اور خلیفہ کے پاس شکایت لے کر آئے تھے کیو نکہ وہ معتقد (خلیفہ) ان حقیقتوں سے لاپر واہی برت رہے تھے۔ وہ لوگ خلیفہ کو دین اور دین کے اصول و قوانین کی حفاظت کی دعوت دے رہے تھے کیو نکہ وہ معتقد تھے کہ خلیفہ نے اپنے تمام بد کر دار اور لاپر واہر شتہ داروں اور قریبی لوگوں کو مسلمانوں پر حاکم بنادیا ہے اور کی مسلمہ حقیقت بھی بہی تھی۔ (۴۴ ( دوسری طرف سے مسلمانوں کا میا عمتراض اس بات کی نشان دہی کر تاہے کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کا نظریہ خلیفہ بلکہ خلافت کی بہ نسبت کیا تھا ان کے اعتراضات کے معنی پہلے ہی مرحلہ بیس ہے کہ خلیفہ راہ راست سے منحر ف ہوگیا ہے اور اس کو اس کی یاد دہانی کر انی چا ہے۔ اس کے بعد ان کا اصرار اس معنی میں تھا کہ خلیفہ اپنی غلط روش پر اڑا ہوا ہے لہذا اب یہ ضرور کی ہوگیا ہے کہ اس کے مقابلہ میں قیام کرتے ہوئے اس کا جم کر مقابلہ کیا جائے۔ یہ قیام اور پائیداری اس حد تک پہوٹی گئی کہ اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور آخر کار اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن ابھی یہ ماجراکی انتہا نہیں تھی۔ عثان نے اپنے شخصیت کو اتنا گرادیا تھا کہ لوگ اخسیں مسلمان کہنے کے لئے بھی تیار نہیں شے یہاں تک کہ ان کو تین روز تک دفن نہیں کیا اور ایک مدت کے بعد ان کو تین روز تک دفن نہیں کیا اور ایک مدت کے بعد ان کو این کر مناسب مقام پر سیر دخاک کیا گیا۔ (۴) (

اگران کے بارے میں یہ طے پاجائے کہ ان کے زمانہ کے مسلمانوں کاان کے ساتھ برتاؤ سے بعد والی نسلوں کو فیصلہ کی بنیاد قرار دیکراس سے متاثر ہوں تو ان کامر تبدایک عام مسلمان سے بھی کہیں زیادہ کم ارزش قرار پائے گا، لیکن بعد میں معاویہ کابعد کاکار نامہ یہ کہ ان کو بری کرنے اور ان کے چہرہ کو نقذ س بخشنے کے واسطے ان کو پہلے دونوں خلفاء کے ہم پلہ اور خلیفہ برحق قرار دیا۔ یہ نقطہ ہمیشہ اہل سنت کے کلامی اور اعتقادی نظام میں ضرر رساں نقاط میں سے ایک ہے۔ وہ چیز جس نے اہل سنت کے نزدیک عثان کو عملی طور پر تمام خلفائے راشدین کے ہم پلہ بنادیا، تو یہ معاویہ اور اس کی نسل کا ایک و سیجے پر و پیگیٹرہ تھا۔ اور جو لوگ صدر اسلام کی تاریخ کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ اس پر و پیگیٹرہ اور روایات کے گڑھے جانے نیز عثمان کے غیر شرعی اقدامات سے ، باخبر ہیں، انھوں نے اپنی زبان کو اس کے طعنہ و مذمت میں کھول ہے۔ (لیعنی عثمان و معاویہ و غیرہ کی مذمت اور لعن طعن کیا ہے) گذشتہ لوگوں کے در میان، عام طور پر معتز لہ اسی طرح کی رائے کے حامل ہیں اور موجودہ دور میں عام طور پر نہ ہمی روشن فکر لوگ نیز دو سرے وہ لوگ ہیں جو انقلابی ربحان ربان و معاویہ و غیرہ کی متعلق تفصیل سے تحریر کریں ربحان ربان کو اس کے متعلق تفصیل سے تحریر کریں ربحان ربان کو اس کے معلی فعالیت رکھتے ہیں، انہیں نظریات کے حامل ہیں۔ آئندہ ہم اس کے متعلق تفصیل سے تحریر کریں

بہر حال مسلمانوں کاعثمان کے ساتھ اس طرح کا بر تاؤاس بات کا بہترین نمونہ ہے کہ ان کا منصب خلافت اور خلیفہ کے متعلق کیا نظریہ ہے۔اور وہ شخص جواس مقام کو حاصل کر رہا ہے وہ کیساتھا جس وقت ان کواس عہد ہ پر فائز کیا گیا، کسی نے بھی اعتراض کے لیے اپنی زبان نہیں کھولی۔انھوں نے عملی طور پر عام مقبولیت حاصل کر لی مقبولیت کے لیاز مقبولیت کے نہ ہونے عام مقبولیت حاصل کر لی مقبولیت کے اعتراضات پہلی مقبولیت کے نہ ہونے کی بناپر نہ تھے کہ اعتراضات (عثمان) کی ان غلطیوں کا نتیجہ تھے، جس نے اس (عثمان) کو اتنا گرادیا کہ ان کے تمام دوست اور ان کے کل کے ساتھی اور متحدین ان کے مدمقابل کھڑے ہوگئے۔

اس سلسلہ میں بہترین دلیل زہری نے بیان کی ہے جن کا ثار پہلی صدی کے علمااور فقہا میں ہوتا ہے کہ سیوطی ان کے بارے اس طرح نقل کرتے ہیں:

''عثمان نے بارہ سال خلافت کی پہلے چھ سالوں میں کسی نے ان پر اعتراض نہ کیا۔ قرشی (خاندان قریش کی طرف منسوب) ان کو عمر سے زیادہ دوست

رکھتے ۔ تھے کیونکہ عمر سخت مزاج تھے لیکن بیر (عثمان) ان سے زمی کے ساتھ پیش آتے تھے، اس کے بعد اپنے امور میں ست ہو گئے اور دوسر سے چھ

سالوں میں کاموں کو اپنے قریبی رشتہ داروں اور متعلقین کے حوالے کر دیا۔ اور بہت سارامال ودولت بھی ان لوگوں کو بخش دیا اور لوگوں کو ان کا بیہ اقد ام

برالگالہذاان کے خلاف آٹھ کھڑے ہوئے۔''(۴۴) (

اگراس زمانہ کے مسلمانوں کی نظر میں خلافت اور خلیفہ کی کوئی شان یاوہ کسی مقام کا حامل ہوتا بعد میں لوگوں نے اس کی توصیف بیان کر ڈالی، پھر اس کے مقابلہ میں کم از کم اس کیفیت سے قیام نہیں کر ناچاہئے تھا۔ جبکہ خاص طور پر عثان کا شار خلفائے راشدین میں ہوتا تھا۔ یعنی عثان ان لوگوں میں سے شے کہ بعد میں لوگ جن کے لئے بلند ترین معنوی اور دینی فضیلت اور منزلت کے قائل ہو گئے۔ عثان کاما جر ااس بات پر بہترین گواہ ہے کہ بعد کے زمانہ کے مسلمانوں نے خلیفہ اور خلافت بالخصوص خلفائے راشدین کی قدر و منزلت کے متعلق ایک دوسرے تصور کے قائل ہو گئے اور ان کو صدر اول کے مسلمانوں نے خلیفہ اور خلافت بالخصوص خلفائے راشدین کی قدر و منزلت کے متعلق ایک دوسرے تصور کے قائل ہو گئے اور ان کو صدر اول کے مسلمانوں کے عقاید بلکہ اسے اسلامی عقیدہ قرار دیا اور اس طرح اس کو پیش کیا، جس کے بارے میں شک و شبہہ پیدا ہونے کا امکان بہت کم ہو جائے۔ (۵۵)

حضرت على \_اور قبولِ خلافت

ایسے مشکل حالات میں لوگوں کی ناراض اکثریت نے علی ابن ابی طالب ۲۲۸ کی خدمت میں پناہ لی اور آنحضرت علیہ اسلام کے انکار کے باوجود آپ کو مسئد خلافت پر بٹھادیا۔ در حقیقت سے بہلی بارتھا کہ لوگوں کی اکثریت نے خود جوش طور پر دائی بیعت کے عنوان سے ایک لاگن ترین فرد ، ایسے شخص کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ عمر اور عثمان نے اپنے پہلے والے خلفا کی وصیت کے مطابق خلافت حاصل کی۔ اور ابو بکر کے بارے میں بھی مسئلہ علی ابن ابی طالب ۲۲۸ کی طرح نہیں تھا۔ شروع میں چند گئے چنے افراد نے ان کی بیعت کی اور بعد میں تیزی کے ساتھ کچھ حواد ث کا پیش آنا (جس کا سب مہاجرین وافسار اور اوس و خزرج کے در میان پوشیدہ و آشکار قابتیں نیز بیرونی دھمکیاں بھی تھیں) جو اس بات کا سب بنا کہ ان کی شخصیت اور موقعیت مستخلم اور پائیدار ہوجائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عمر بعد میں مختلف مواقع پر کہا کرتے تھے: '' ابو بکر کی بیعت نا گبانی اور بغیر سو پے سمجھ ہوگئی کہ خداوند عالم نے مسلمانوں کو اس کے شرسے محفوظ رکھا۔ پس قتل کر دواس شخص کو جو اس شرکی طرف بلٹنا چا ہتا ہے (یعنی جو ابو بکرکی طرح بیعت کر وانا چا ہتا ہے (یعنی جو ابو بکرکی طرح بیعت کر وانا چا ہتا ہی اس کا میں دوانوں شرکی طرف بلٹنا چا ہتا ہے (یعنی جو ابو بکرکی طرح بیعت کر وانا چا ہتا ہو کہ کر کی اس کا میں دوانوں شرکی طرف بلٹنا چا ہتا ہے (یعنی جو ابو بکرکی طرح بیعت کر وانا چا ہتا ہو کہ کر کی دوانوں شرکی طرف بلٹنا چا ہتا ہے (یعنی جو ابو بکرکی طرح بیعت کر وانا چا ہتا

حضرت علی۔ نے بدترین حالات میں قدرت اور منصب خلافت کو سنجالا اور ان مشکلات کو تخل کرنے پر مجبور ہوئے جن مشکلات کو پیدا کرنے میں آپ کا ذراسا بھی ہاتھ نہ تھا۔ بنیادی طور پر آنحضرت کی بیعت کے لئے لوگوں کا بجوم صرف اس لئے تھا کہ یہ مشکلات حل ہو جائیں۔ ان لوگوں کی نظر میں ان مشکلات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھنے والا واحد شخص صرف اور صرف آنحضرت کی ذات والاصکات تھی، تقریباً تمام بیعت کرنے والوں کی چاہت بھی یہی تھی۔ (۲۷) ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی کہ جضوں نے ذاتی صلاحیت کی بناپر آپ کو خلافت کے لاگن سبجھتے ہوئے اور وصیت پنج بر سی پیروی کرتے ہوئے آنحضرت کی بیعت کی تھی۔ اگرچہ بعد میں اُنہیں کم افراد کے جھوٹے سے گروہ کی مددسے آنحضرت بڑی بڑی مشکلوں پر فاگن آگئے۔ حقیقت بیہے کہ سابق خلفا میں سے کسی ایک نے بھی الیے مشکل حالات میں منصب خلافت کو نہیں سنجالا۔ پچھ مدت کے بعد جولوگ عمر کی خلافت

کے آخری ایام سے اس عہد ہُ خلافت پر قبضہ کرنے کی فکر میں پڑگئے تھے اور عثمان کے دور ہی سے اپنے آپ کو آمادہ کرر کھاتھا۔ مخالفت کاپر چم بلند کر دیا۔

اس مخالفت کی تاخیر کی وجہ لوگوں کی وسیع اور قاطع اکثریت کاخوف تھاجو حضرت علی ہے گرد جمع ہو گئے تھے اور اگر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص بھی ہوتا اور منصب خلافت کو سنجالتا، تب بھی پیافراد مخالفت کے لئے اُٹھ کھڑے ہوتے۔ کیونکہ معاشرہ ہی غیر منظم اور بکھر اہوا تھا۔ گویا تمام کے تمام، یا کم از کم معاشرہ میں نفوذر کھنے والے ،خود کو اس معاشرہ میں گم کئے ہوئے تھے۔ نہ تو وہ خود ہی کواور نہ ہی اپنی حیثیت کو ہی پیچانتے تھے اور نہ تو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے آپ سے اور اپنے معاشرے سے ہی کوئی تو قع رکھتے تھے۔ (۴۸) (

بہ عنوان نمونہ آنحضرت کے مخالفین کے سرداروں کومد نظرر کھئے۔ کیااییا نہیں ہے کہ وہ اپنی لیاقت اور قابلیت سے اونچی یہاں تک کہ اپنی ذاتی شخصیت سے بھی زایادہ تو قعر کھتے تھے اورا گر حضرت علی۔ سے ان کی مشترک خالفت حاکم اور خلیفہ کے عنوان سے نہ ہوتی تو پھر وہ ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہو جائے۔ کیا یہی طلحہ وزبیر نہیں تھے جھوں نے جنگ جمل میں لشکر کے امام جماعت بننے کے لئے ایک دوسرے کی عبا کو تھینی ڈالا۔ اور اپنے گھوڑوں کے چہرے پر تازیانے مارے ؟ (۴۹) اور کیااصحاب جمل میں سے مروان ابن تھم نہیں تھاجو طلحہ کے قتل اور اس سے انتقام لینے پر مہتم تھا اور کم یہ تھا کہ اس کے مرنے پر اس نے خوشیاں منائی تھیں؟ (۵۰) آیا محاویہ ان لوگوں کو اور وہ لوگ محاویہ کو برداشت کر سکتے تھے ؟ اس کے علاوہ آیا یہ اخبال موجود نہیں تھا کہ بااثر لوگ غیر جانب دار افراد جن لوگوں نے نہ حضرت علی۔ کی بیعت کی اور نہ حضرت سے مقابل صف آراء ہو ہے اگر کوئی دوسر اشخص منصب خلافت پر فائز ہوتا تو الی صورت میں یہ بے طرف اور معاشر ہیں نفوذر کھنے والے افراد اس کے مدمقابل شمشیر بکف نظر آتے؟ دوسر اشخص منصب خلافت پر فائز ہوتا تو الی صورت میں یہ بے طرف اور معاشر ہیں نفوذر کھنے والے افراد اس کے مدمقابل شمشیر بکف نظر آتے؟ لیکن یہ حضرت علی۔ کی شخصیت اور آپ کا بے نظیر سابقہ تھا جو ایسے قیام سے مانع ہوا چا ہے جتناوہ لوگ حضرت کے ساتھ اور ان کے حامی نہ دے ہوں۔ (۵۱)

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کیا کہ مسئلہ معاشرتی،اخلاتی اورروحی انظام کے بھر جانے کا تھا۔خود کواپنے آپ کے گم کردینے کامسئلہ اور قابلیتوں اور صلاحیتوں کے مشتبہ ہو جانے سے متعلق تھا حتی خودان لوگوں کے نزدیک بھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حضرت علی۔اس وقت کے ان نامناسب اور بگھرے ہوے حالات کو منظم نہ کر سکے۔دوسراکوئی بھی شخص اس نامنظم اور بگھرے ہوئے اور خود پر چم بغاوت بلند کیئے ہوئے معاشر ہے کو منظم نہیں کر سکتا تھا۔بلکہ اس کے لئے مسلسل سعی و کوشش اور ناکوں چنے چبانے کی ضرورت تھی تب جاکروہ بے نظم معاشرہ نظم اور حکومت کو ہر داشت کر پاتا۔البتہ افسوس کی بات ہے کہ اس نشیب و فراز کے بعد معاویہ کے ذریعہ معاشرہ میں یہ نظم و نسق ہر قرار ہوگیا۔

حضرت اس زمانہ کے حالات اور معاشر ہ میں بے شار تبدیلیوں کو اپنے ایک مختفر اور پُر معنی جملہ میں یوں بیان فرماتے ہیں: ''حضرت علی ہے دور خلافت میں ایک روز کسی نے آپ کو طعنہ دیتے ہوئے کہا۔ آخرا سنے سارے لوگوں نے آپ کے متعلق اختلاف کیا حالا نکہ پہلے دوخلفا پر ان کا اتفاق تھا؟ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا: ''چونکہ وہ لوگ مجھ جیسے افراد پر حکومت کرتے تھے اور میں تجھ جیسے افراد پر حکومت کرتاہوں۔''(۵۲) ( روحی بریشانیاں

حقیقت کچھ الیی ہی تھی۔ حالات بالکل بدل گئے تھے۔ حضرت علی۔ کی اکثر مشکلات بھی انھیں حالات کی تبدیلیوں کی پیداوار تھیں۔ ایک فقیر و محدود اور مسدود معاشر ہ پر ، جدید آفاق کا کھل جانااور ایک مقامی اور محدود حکومت کا ایک وسیع و عریض مملکت وسلطنت میں تبدیل ہو جانا جو ایران کی شہنشا ہیت کو مکمل طور پر اور روم کی بادشا ہت کے ایک وسیع ھے کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی ، نہ فقط نئی مشکلات اور سخت و سکین حالات اپنے ہمراہ لائی تھی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہم یہ تھا کہ اس نے ابتدائی دور کے مسلمانوں کے اخلاق وافکاراور معنویات و تو تعات اور آرزؤں اور تمناوؤں کو بھی اپنے زیراثر قرار دیا تھا۔ اب اس کے بعد وہ لوگ نہیں چاہتے تھے اور شایدان خصوصیات کی بناپر جس کو انہوں نے حاصل کیا تھاوہ لوگ دینی قوانین، احکام اور معیار کے آگے اپناسر جھکادیں۔ بلکہ وہ لوگ اس دین کو چاہتے تھے جس کی ان لوگوں نے خود تفسیر کی ہو۔ ایک ایسے دین کو چاہتے تھے جوان کے مقاصد اور ان کی تمناؤں کو پورا کر سکے نہ کہ اس کے بر عکس اور چو نکہ ایساہی تھا یعنی ان کی آرز وؤں اور چاہتوں کے بر خلاف تھا۔ لہذاوہ علی ابن ابی طالب ۲۲۸ جیسی شخصیت کو بر داشت نہیں کر سکتے تھے حسب ذیل نمونہ اس مسئلہ کو پور کی طرح بیان کر رہا ہے۔

بہر حال آنحضرت اپنے پورے دور خلافت میں اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے مخالفین سے مقابلہ کریں اور وہ لوگ جو جنگ کے لئے آمادہ ہیں ،ان سے مقابلہ کے واسطے اُٹھ کھڑے ہوں۔ یہ جنگیں ان نقصانات کے ظاہر ہونے کا فطری نتیجہ تھیں کہ اپنی گذشتہ تاریخی سابقہ جو اسلام سے ما قبل ہے اس تک پہونچتی تھی اور یہ مسئلہ عمر کے دور خلافت کے در میانی ایام میں پیدا ہوا۔ اور آہتہ آہتہ (اندر اندر) کپتار ہااور یہ دور بھی امام کی شہادت (۵۲) اور معاویہ کے حکومت حاصل کرنے پر ختم ہو گیا۔

وہ افراد بہت زیادہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام گی یہ مشکلات آپ کے ایام خلافت میں دین وعدالت کی بنیاد پر مبنی دقیق اور سخت رویہ کی وجہ سے وجود میں آئی تھیں۔ اگرچہ یہ بات درست ہے مگر حقیقت ہے کہ تمام مشکلات کی بنیاد یہ نہیں تھی۔ بلکہ ان میں سے بہت سے مشکلات کی بنیاد کواس زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور ماحول میں تلاش کر ناچا ہے۔ ایک ایساہمہ گیر اور گہر ابدلاؤ پیدا ہوا تھا جس نے اپنے اندر ہر چیز اور ہر شخص کو غرق کردیا تھا۔ فقط چند باایمان اور بااخلاص مسلمان تھے جو ان حالات کے بہاؤ میں غرق نہیں ہوئے تھے۔ وہی لوگ جو حضرت علی۔ سے متحد اور ہم آ ہنگ اور اپنے خون کے آخری قطرہ تک آخری قطرہ تک آپ کی ہمراہی میں اور آپ کے ہم رکا ب رہے اور ان میں سے بہت سیافراد تینوں جنگوں میں درجۂ شہادت پر فائز ہوگئے۔ (۵۷ (

معاشر هاور ساج كادر بهم بربهم هونا

اس درہم وبرہم حالات کونہ صرف ہے کہ حضرت علی۔ بلکہ کوئی دوسرا بھی منظم نہیں کر سکتا تھا۔ قدیم اور جدید صاحبان قلم کے قول کے بالکل برعکس اگر بالفرض پہلے دونوں خلفا بھی آنحضرت کی جگہ ہوتے تب بھی حالات میں اتنی تبدیلی نہیں آسکتی تھی۔ (۵۸)ان دونوں کی کامیابی معاشر تی انسجام اور اتحاد کو بر قرار رکھنے میں ،اس زمانہ کے حالات کی مرہون منت تھی نہ کہ ان کی ذاتی خصوصیات یاان کی مجموعی سیاست کا ثمر ورہی ہوں۔ بغیر کسی شک شبہہ کے اگر امام کو گذشتہ خلفا کے دور میں مند خلافت پر بٹھادیا جاتاتوان دونوں سے کہیں زیادہ وہ کامیاب ہوتے ۔ بیہ بات کسی حد تک عثمان کے بارے میں بھی صبح ہے۔ ان کی ناکامی فقط ان کی غلط خصوصیات کی بناپر وجود میں نہیں آئی تھی۔ احتمال قوی کی بناپر بیہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اگران (عثمان) کے ماقبل دونوں خلفا میں سے کوئی بھی ان کی جگہ بر سراقتدار آتا، تب بھی حالات کی تبدیلی میں کوئی خاص فرق نہ پڑتا اور اسے بھی کم و میش انحمیں مشکلات کا سامنا کر نایڈ تا جن سے عثمان دوجار ہوئے ہیں۔

وہ مؤر خین سے بھول بیٹھے کہ پہلے ہی درجہ میں عثمان کی مشکلات اضیں مشکلات کاسلسلہ تھیں جن سے خود عمرا پنی خلافت کے آخری دور میں دست و گریباں تھے اور سے ساری مشکلات اس نے ماحول اور حالات ضمنی عوارض کا نتیجہ تھے جو جدید فتوحات کے ذریعہ پیدا ہوئے تھے۔ عمر نے اپنی عمر کے آخری ایام میں سے احساس کر لیا تھا کہ وہ اپنے نفوذ واختیارات سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں اور اب خلافت کے ابتدائی سالوں کی طرح قدرت اور رعب ودبد بہ کے ساتھ حکومت نہیں کر سکتے۔ اس حقیقت کا قبول کرناان کے واسطے بہت مشکل امر تھا جیسا کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انھوں نے کئی مرتبہ موت کی تمنا کی۔

لیکن گویاامام علی۔ پر تنقید کرنے والے بیسب مسائل بھول گئے ہیں اور اس کا سبب سیہ کہ انھوں نے اپنی تجزیہ و تحلیل میں تیزگام بنیادی انقلابات اور حالات میں تیزی کے ساتھ بدلاؤ کو نظر انداز کر دیااور خلفا میں ہر ایک کی کامیابی کی مقدار کو فقط فر دی سیاستوں، خصلتوں اور خصوصیات کی بنیاد پر چھان بین کی ہے۔ (۵۹ (

چنانچہ معاویہ بھی جو مدارات، ہوشیاری (کیاست) اور سیاست میں مشہور تھاا گربلافاصلہ قبل عثمان کے بعد حکومت کی باگ ڈور کوا پنہا تھے میں لے لینا،
اسے بھی الیے بی مسائل اور مشکلات کاسامنا کر ناپڑتا جن سے حضرت علی۔ دوچار تھے۔ (۱۰) بیشک اصحاب جمل علی۔ کی بہ نسبت معاویہ کے ساتھ زیادہ شدو مداور شخی کے ساتھ جنگ کے لئے اُٹھ کھڑے ہوتے کیونکہ وہ آنحضرت گی دینی اور ذاتی لیاقت اور یہاں تک کہ آپ کی عمومی بیعت کے شرعی اور قانونی ہونے کا لیقین رکھتے تھے اور صرف بہانہ تراثی کرتے تھے۔ وہ لوگ خودان چیزوں کو جانتے تھے ای وجہ سے عاکشہ نے چندم تبدیلٹ جانے کا کیارادہ کیا لیکن ہر باد لوگوں نے جموٹ بولکران کواس کام سے روک دیا۔ (۱۲) بعد میں وہ خودا پنے اس کام سے سخت پشیمان ہو کئیں۔ (۱۲) زبیر بھی جنگ کے آخری کھوں میں محاذ جنگ کو ترک کر دیا اور وہ اس بات کے لئے تیار نہ ہوئے کہ حضرت علی۔ سے جنگ کریں۔ (۱۳) لیکن معاویہ ان لوگوں کی نظر میں نہ یہ کہ فقط ہر قسم کی لیاقت و خوبی سے عاری تھابلکہ وہ لوگ خود کواس سے بہتر اور بر تر سیجھتے تھے۔ اس سے بھی قطع نظر ، ظن غالب کی بنیاد پر سمعد این ابی و قاص اور ان کے جیسے دو سر بے لوگ جونہ تواہام کی جمایت کے لئے اور نہ بی آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوئے ، وہ معاویہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ان لوگوں کے لئے قابل قبول نہ تھا کہ وہ لوگ اس (معاویہ) کو عثمان کے بعد بلافاصلہ مند خلافت پر بیشاد کیور معیوں میں اور وہ لوگ اس کے تابع کریا مطاقہ قدر سے اور عکومت یانے کے ایک عرصہ کے بعد بھی ان سے ڈر تا تھا اور ان لوگوں کو بزید کی وابعید کی کی رکاوٹوں میں سے ایک رئیں معاویہ لیکن مطاقہ قدر سے اور عکومت یانے کے ایک عرصہ کے بعد بھی ان سے ڈر تا تھا اور ان لوگوں کو بزید کی وابعید کی کی رکاوٹوں میں سے ایک

اور پر کلام ایک دوسر ی طرح سے ان لوگوں کے بارے میں بھی صحیح ہے جنھوں نے خلافت امام کے آگے سرتسلیم نم کر دیا تھا۔ قیس ابن سعد ابن عبادہ

کے ایسے لوگ، قطعی طور پرا گرامام میدان خلافت وسیاست میں موجود نہ بھی ہوتے، تب بھی وہ معاویہ اور اس کے جیسے دوسرے افراد کے مقابلہ میں

کھڑے ہوجاتے۔ ان لوگوں کی مخالفت معاویہ کے ساتھ اس بناپر نہ تھی کہ وہ امام کے دوستوں کی صف میں آگئے تھے اور امام معاویہ کے مدمقابل امھ

کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں کی معاویہ سے ایک سنجیدہ اور بنیاد می مخالفت تھی۔ کیونکہ وہ لوگ امام کو خلیفہ برحق جانتے تھے، لہذا آپ کے پرچم تلے اس

کے مقابلے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اگر ایساعلم اور پرچم نہ بھی ہوتا تب بھی مسئلہ میں کوئی تبدیلی نہ آتی کیونکہ معاویہ امام کی شھادت کے بعد بھی

ان لوگوں سے ڈرتا تھا۔ (۱۵ (

اسی طرح خوارج جیسی مشکل بھی خواہ مخواہ وجود میں آگئ۔خوارج داستانِ عکمیت کی پیداوار نہیں ہیں بیہ عاد فہ زخم کوتازہ کرنے کا ایک سبب تھا کہ حتی زمانہ پنجی بیل میں بھی جس کاوجود تھا۔وہ لوگ خشک اور تند مزاج بدّو سے کہ بنیادی طور پر دین کے متعلق ایک دوسرا نظریہ رکھتے تھے (دین کے متعلق تنگ نظری اور سخت گیری کے شکار تھے۔)اور اپنی اس کے فہمی اور ایسے ادر اک کی بنیاد پر خود پنجیبر گی ذات پر بھی اعتراض کر بیٹے۔مشہور ہے کہ ایک روز قبیلہ بنی تھیم کے افر ادھیں سے ایک شخص جو بعد میں خوارج کے سر داروں میں سے ہو گیا اور جنگ جمل کے معرکہ میں مارا گیا (ذوالخو بھرہ) جس وقت تنظم کے افر ادھیں سے ایک شخص جو بعد میں خوارج کے سر داروں میں سے ہو گیا اور جنگ جمل کے معرکہ میں مارا گیا (ذوالخو بھرہ) جس وقت آخضرت گیا عظم اور کہنے لگا''اے محرگ! عدالت کی کیوں رعایت نہیں گی؟'' پنجیبر غضب میں آگئے اور فرمایا: ''میں نے عدالت کی رعایت نہیں گی! تومیر سے علاوہ عدالت کو کہاں پائے گا؟'' اس کے بعد فرمایا یہی لوگ وہ گروہ ہو تگے جو دین سے خارج ہو جائیں گے اس وقت ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کے لئے اُٹھ جانا۔(۱۲)

ضروری تھاکہ ایک زمانہ گذر جائے اور حالات تبدیل ہو جائیں تاکہ رفتہ رفتہ ہیے گئر بچکانہ ذہبنیت رکھنے والے بدوسخت گیر افراد ایک گروہ کی شکل میں جمع ہو کر موجودہ نظام کے مقابلہ میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ تصور کر نابالکل غلط ہے کہ یہ لوگ جنگ صفین اور داستانِ حکمیت کی پیداوار ہیں۔ یہ لوگ اسلامی معاشرہ کے اندرایک سرطانی غدہ کی حیثیت رکھتے تھے کہ آخر کارایک نہ ایک روزاس کو پھوٹناہی تھاالبتہ حضرت علی۔ کے زمانہ میں حالات پچھاس طرح ہوگئے تھے کہ اس کامناسب ترین موقع اس دور میں آپہونجا۔

قطعی طور پراگر معاویہ حضرت علی۔ کی جگہ قرار پاتا تو یہ لوگ زیادہ قدرت اور قوت کے ساتھ وسیع پیانہ پر میدان میں نکل آتے ،ان کااعتراض حضرت علی این ابی طالب ۲۲۸ پر یہ تھا کہ کیوں تم نے حکیت کو مان لیا اور اب اپنے اس عمل سے توبہ کرو۔ صرف بہی ایساایک اعتراض تھاجو وہ کر سکتے تھے ،

کیونکہ ان کی نظر میں حضرت علی۔ کبھی بھی اسلام کے صراط مستقیم اور عدالت سے خارج نہیں ہوئے اور یہی وجہ تھی کہ ان خوارج میں سے بہت سے امام اور ان کی نظر میں حضرت علی۔ کبھی بھی اسلام کے صراط مستقیم اور عدالت سے خارج نہیں ہوئے اور یہی وجہ تھی کہ ان خوارج میں سے بہت سے امام اور ان کی اور ان کی جنگ سے منھ موڑ کر چلے گئے۔ لیکن کیاان کا یہ رو یہ معاویہ کے ساتھ بھی ایہا ہی ہوتا؟

معاویہ جیبا شخص خوارج کی نظر میں ظلم و ہر ہر بیت اور کفرو بے دینی کا مظہر تھا۔ جیسا کہ وہ لوگ (خوارج) اِس (معاویہ) کے قدرت میں آنے کے فوراً بعداُس کے اور اس کے ناخلف اخلاف کے مدمقابل کھڑے ہوگئے۔ یہ کہناضروری ہے کہ اس راہ میں انھوں نے شجاعت اور بہادری کی یادگار قائم کردی عباسیوں کے اہتدائی دور تک ان کی جنگ اور استقامت اور صف آرائی جاری رہی اور آخر کاروہ بغیر کسی فوجی طاقت کامقابلہ کئے ہوئے، حالات کے بدل

جانے سے نابود ہو گئے اور وہ لوگ بھی جو باقی رہ گئے تھے انھوں نے اپنے باقی فکر وعمل اور اعتقاد میں اس طرح کی اصلاحات اور اعتدال پیدا کر لیا کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے مانند ہو گئے۔ (۲۸ (

مشكلات كاسرچشمه

نتیجہ ہے کہ علی اہن ابی طالب ۲۲۸ کی مشکلات کا سرچشمہ صرف ان کی عدالت خواہی ہی نہ تھی۔ بلکہ ان میں سے اکثر مشکلات اس زمانے کے حالات کی طرف بلٹتی ہیں۔ اگر حضرت علی۔ کی جگہ کو گیاور بھی ہوتات بھی ان مشکلات سے رو ہر وہ وتا۔ اگر بعد میں معاویہ تک حکومت اور قدرت پہوج گئی پھر بھی نے پہوٹی گئی پھر بھی نے دور خلافت کے بعدر و نماہو کیں نہ معاویہ کی ذاتی اور شخصی خصوصیات کی بناپہ۔ اور خلافت کے عوماً بڑے دو کو پدار اور معاویہ کے رقیب امام کے مد مقابل صف آراہو کر قتل ہوگئے تھے۔ اور اس زمانے کے گئے تجر پول نے لوگوں کو خستہ و فر سودہ کر یا تھا اور اب ماکل نہ شخصی نصوصیات کی بناپہ۔ اور خلافت کے عوماً بڑے دو کو پدار اور معاویہ کے رقیب امام کے مد مقابل صف آراہو کر قتل ہوگئے تھے۔ اور اس زمانے کے گئے تجر پول نے لوگوں کو خستہ و فر سودہ کر یا تھا اور اب ماکل نہ میں سکون حاکم ہوچکا تھا اور وہ خود بخود رام ہوگیا تھا اور اس کا مدوج بر کے اور خلافت کے دعویہ اور کی کہ بیں۔ گویا اس معاشرہ میں سکون حاکم ہوچکا تھا اور وہ خود بخود رام ہوگیا تھا اور اس کا مدوج بر کے اور ان کھی جائے ہوں کے لئے امن وامان کا فوید لا کے اور اس زمانے کے لوگوں کی نظر میں سے فقط معاویہ بی تھا جو اپنے اندھ سے وہ ہر ہے اور اندھ می تقلید کرنے والے شامی اطاعت گزاروں کی مدوسے یہ کام کرنے پر قادر ہوگیا تھا۔ اگرچہ بعد میں اس خوال کو قبر سان بھے امن و سکون کے تحف سے نواز ابو تمام آزادیوں اور انسانی کرامتوں کو سلب اور تمام اصول واسلامی معیاروں کو پامال کرنے کے نولوں کو قبر سے نوروں کی خوال کے گئے۔ نولوں کے فوجی سرواروں کی ظمرف بیا بیاہ ہو کہ اس کے یہ معنی خبیں ہیں کہ ہم کہیں کہ آئے خضرت کی طرف سے قبول کر لئے گئے۔ انھوں نے بیعت سے بیلے ہی، اپنا اختیا ہو ۔ اب اس کے یہ معنی خبیں ہیں کہ ہم کہیں کہ آئے خضرت کی طرف سے قبول کر لئے گئے۔ انھوں نے بیعت سے بیلے ہی، اپنا اختیا ہو۔

البتة اس کے علاوہ بھی دوسرے اسباب موجود تھے مثلاً" مونٹ گری واٹ" معاویہ کی کامیابی اور حضرت علی ہے لئے پیش آنے والی مشکلات سے رو بروہونے کے بارے میں اس طرح کہتا ہے: "معاویہ کی حمایت ان شامی عربوں کے ذریعہ ہوتی تھی۔جو کئی سال سے اس کے فرمانبر دار اور اطاعت گذار تھے عام طور پر وہ صحر اسے نہیں آئے تھے بلکہ وہ ایسے خاند ان سے متعلق تھے جو ایک یادونسل سے شام ہی میں مقیم تھے للذاوہ ان بردوں کی بہنست زیادہ پائیدار اور بھر وسے مند تھے جو علی ابن ابی طالب ۲۲۸ سے وابستہ تھے۔ شامی عربوں کی بہترین کیفیت معاویہ کی کامیابی کی ایک بہت بڑی دلیل تھی۔"(۵۰)

آنحضرت کے مخالفین اور معارضین (مقابلہ کرنے والے) حقیقت میں دہشت گرداور شدت پیند تھے فقط انھیں کے ساتھ نہیں بلکہ جو بھی آنحضرت کی جگدیر ہوتاوہ لوگ اس کی بھی مخالفت کرتے۔ان لوگوں کا اعتراض صرف یہ تھا کہ حکومت میں ان لوگوں کا کوئی خاص عہدہ یا مقام کیوں نہیں ہے۔وہ چیز جس نے ان لوگوں کو ایک متحدہ محاذیر لاکر کھڑا کر دیا تھاوہ امام سے مخالفت تھی نہ یہ کہ ہم عقیدہ اور ہم مسلک ہونے کی بنیاد پر۔ یہی وہ لوگ تھے جضوں نے پر و پیگنڈے،و ھمکیوں اور لا کچ دینے (تطمیع) کا سہار الیکر عوام الناس کی صف اتحاد میں تفرقہ اندازی کر کے چاہے ان لوگوں کے در میان تفرقہ اندازی کرتے تھے،اان لوگوں کے در میان تفرقہ اندازی کرتے جضوں نے امام سے براہ راست بیعت کی تھی یا پھر ان کو قانونی طور پر اپنا برحق خلیفہ تسلیم کرتے تھے،اان لوگوں کے در میان

اختلاف کانچ بویااور آخر کارایک گروه کواپنا پیروبنائی لیااورامام۔ کے مدمقابل کھڑا کر دیا۔ ورنہ حقیقت بیہ ہے کہ چندلو گوں کے علاوہ سب نے امام کی خلافت کو قبول کر لیا تھااور ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ لو گوں کاامام بعنوان خلیفہ منتخب کر لینا گذشتہ دونوں خلفا کی به نسبت زیادہ و سبح اور اکثریت کا حامل تھا۔ (اک

البتہ ہم پہلے یہ بیان کر بچے ہیں کہ علی ابن ابی طالب ۲۲۸ کی خلافت پر پہنچنے کی داستان پہلے تین خلفا سے مختلف تھی اگرچہ عمومی طور پر لوگوں نے آپ کی بعیت کرے آپ کے گرد جمع ہو گئے تھے اور گذشتہ خلفا کی طرح آپ کو دیکھتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی ان کے دنیاوی امور کی بھی ذمہ دار ہوں کی آپ کو وہ پینم اکرم گے ہوں لیکن آپ کے باننے والوں اور پیروی کرنے والوں میں پچھا لیے بھی افراد تھے جھوں نے آپ سے بیعت اس واسطہ کی تھی آپ کو وہ پینم اکرم گئے برحق جانشین اور آپ کی طرف سے منسوب اور منصوص جانتے تھے۔ (یعنی پنجبر نے خاص طور پر آپ کو جانشین بنایاتھا) آپ کی بیعت اس وجہ سے نہیں تھی کہ ان کا کوئی رہبر ہو جو ان کے دنیاوی امور کی دیچہ بھال کرے اور اس کے انتظام کو اپنے ہاتھوں میں لے لے ،بلکہ آپ کی بیعت اس لحاظ سے کی تھی کہ وہ کو اپنے دنیاوی اور دینی امور میں پنجبر اکرم گئے جسجے جانشین کی بیعت کئے ہوئے ہوں۔ یعنی ایسے شخص کی بیعت جو و سیجے اور عمین معنوں میں منصب امامت کی لیاقت رکھتا ہو۔ ایسی امامت جو نبوت اور رسالت ہی کا ایک سلسلہ ہو بلکہ یہ امامت ، رسالت و نبوت کا فطری اور منطقی نتیجہ ہے۔ اگر چہال سے منطب امامت کی لیاقت رکھتا ہو۔ ایسی امامت جو نبوت اور سرالت ہی کا ایک سلسلہ ہو بلکہ یہ امامت ، رسالت و نبوت کا فطری اور آخصرت کے منظوں میں در جو شہادت پر فائز ہو گئے۔ (۲۷ (

## حقیقت کی بدلتی ہو ئی تصویر

خلفائے راشدین کی تاریخ کی حقیقت پیر تھی جیسا کہ وہ محقق ہوئی۔ اگراس کا پہلا حصہ چین و سکون کے ساتھ اور اس میں کسی قسم کی کشیدگی نہیں پائی جاتی ہے تووہ صرف بیر ونی خطرات میں لوگوں کی توجہات کے مشغول ہو جانے کی بناپر ہے ، ابتدائی زمانہ میں بیر ونی خطرات کی طرف توجہ کے مرکو زہونے کے ساتھ ساتھ اندر ونی دھمکیاں اور معاشرہ کا فقر اور اس کی محد و دبیت نے اپنے میں مشغول کرر کھاتھا، اگراس کے بعد کا زمانہ پُر آشوب اور بحرانی ہے تو بھی اس کی پیدائش کا واحد سبب وہ حالات ہیں جو اکثر بیر ونی خطرات کے ختم ہو جانے اور ثروت کی بھر مارکی بناپر پیدا ہوئے ہیں۔ خلفا کا انتخاب عام لوگوں کی نظر میں اس کی پیدائش کا واحد سبب وہ حالات ہیں جو اکثر بیر ونی خطرات کے ختم ہو جانے اور ثروت کی بھر مارکی بناپر پیدا ہوئے ہیں۔ خلفا کا انتخاب عام لوگوں کی نظر میں بیالوگ (خلفا) بھی معمولی افراد شے اور ان کا منصب بھی کوئی خاص فضیلت نہیں رکھتا تھے۔

جس وقت ابو بکر کہتے تھے کہ '' مجھ کو چھوڑ دو (''جھنے کی کوشش کرو) میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں'' اور پاکہ وہ کہتے تھے:'' میر ہے اوپرایک شیطان مسلط ہے'' اور میں کہیں راستہ سے کج ہو گیا (راہ راست سے بھٹک گیا) تو جھے راہ متنقیم پرلگا دو توبہ فداق نہیں فرمار ہے تھے اور دو سرے لوگ بھی ان کواسی نظر سے دیکھتے تھے۔ جس وقت عمر کہتے تھے: مجھ سے ہو شیار رہوا گر میں نے کہیں غلطی کی ہو تو مجھے ٹوک دو۔'' یہ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ کہتے تھے اور جس وقت فلال عرب اُٹھ کر کہتا تھا:''خدا کی قشم اگر تم کج رفتاری کروگے تو تہمیں شمشیر کے ذریعہ سیدھا کر دیں گے۔''حقیقت میں یہ چیز اس زمانہ کے لوگوں کا خلیفہ کے ساتھ بر تاؤ کے طریقے اور بنیاد کی طور پر مقام خلافت کے متعلق لوگوں کے نظر نے کو بیان کرتی ہے۔''اک

لیکن بعد میں، حبیبا کہ ہم بیان کریں گے ،ایک دوسرے طریقہ سے دیکھا گیااوراس کی نصویر کشی کی گئے۔رفتہ رفتہ انسانی،مادی اور دنیاوی رنگ کو کھو کر

معنوی اور روحانی حاصل کرلیا یہاں تک کہ دینی نقدس کے رنگ میں رنگ گیا۔ وہ دور جو صدر اسلام کے مسلمانوں کی تاریخ کا دور تھادر حقیقت خود اسلام کی تاریخ کی تمامیت اور خالصیت کی صورت میں پیدا ہو گیا لہذا مختلف اسلامی ادوار کی تاریخ میں بلکہ خود دین کے مقابلہ میں اس کاہم پلہ قرار دیا گیا اسلام کی تاریخ کی تمامیت اور خالصیت کی صورت میں پیدا ہو گیا لہذا مختلف اسلامی ادوار کی تاریخ میز کی منسر اور مبین ہو گئیں اور دوران پیغیمر کی منز لت کے برابر منز لت حاصل کرلی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حالات میں تبدیلی کیوں اور کیسے وجود میں آئی ؟ اور اس کے نتائج کیا ہوئے؟

معاویہ کے مطلق العنان ہونے کے بعدامام حسن۔ بھی خاموثی پر مجبور ہو گئے، اس کے بعد معاویہ نے پھے ایسے اقدامات کے لئے ہاتھ پیرمارے جن کی بناپر بعد میں تاریخ اسلام میں اہم تغیر ات رو نماہوئے یہاں تک کہ اسلام کے متعلق مسلمانوں کے فہم وادراک میں بھی تبدیلی پیداہو گئی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ خود جانتا تھا کہ اس کے ان اقدامات کا نتیجہ کیا ہوگا۔ شاید وہ اپنے حد تک دوسرے مقاصد کی تلاش میں رہاہو، لیکن بہر حال اس کے اقدامات کی خبی وکلامی اور اعتقادی ڈھانچہ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوا۔ اس طرح کہ اگر ہم کہیں کہ ان اقدامات کی طرف توجہ کئے بغیر جامع اور مکمل اسلام کی متعلق مسلمانوں کے فہم وادراک میں تبدیلی کو سمجھا نہیں جاسکتا تو ہماری یہ بات غلط گوئی نہ ہوگی۔ (یعنی معاویہ کے اقدامات نے اہم تحولات پیداکئے اور مسلمانوں نے نفیس اسلام سمجھا گران کو نظر انداز کر دیا جائے تو مسلمانوں کی فہم اور ان کی کلامی واعتقادی بنیاد میں کمی واقع ہوجائے گی۔) (۴۵ (

معاویہ کی قدرت وطاقت کے اوج کے وقت بھی اس کے حائز اہمیت مخالفین موجود تھے البتہ وہ ان لوگوں کی کامل اور دقیق شاخت بھی رکھتا تھا۔ وہ حسب ذیل افراد تھے: عبداللہ ابن زبیر ، عبدالرحمن ابن ابو بکر ، عائشہ ، سعد ابن ابی و قاص ، عبداللہ ابن عمر ، قیس ابن سعد ابن عبادہ اور تمام انصار اور علی ابن ابی طالب ۲۲۸ کے خالص شیعہ ۔ لیکن بجز شیعوں اور خوارج کی مخالفت کے کہ اس میں اعتقادی پہلو تھابقیہ تمام مخالفین اور ناسازگاریاں سیاسی پہلو رکھتی تھیں۔ وہ اتناہو شیار ، چالاک ، لوگوں کی پہچان رکھنے والا اور موقع شاس انسان تھا کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے مقابلہ کے لئے اٹھ سکے اور ان کو لا پلح دیر یاڈراد ھرکا کر سکوت پر آمادہ کر سکے للذا یہ لوگ اس کے لئے قابل مخل تھے۔ وہ چیز جو اس کے لئے بر داشت کے قابل نہ تھے یہاں تک کہ وہ ان سے ڈرتا تھا وہ علی ابن ابی طالب ۲۲۸ کاسکین سابہ اور آپ گاقدرت مند جاذبہ تھا۔

البتہ امام اس وقت در جۂ شہادت پر فائز ہو گئے تھے وہ خود حضرت علی۔ سے نہیں ڈر تا تھا بلکہ آپ کی شخصیت سے ڈر تا تھا ایس شخصیت ہواس کی حکومت و سلطنت کی شرعی اور قانونی اور اس کے مطلق العنان ہونے میں رکاوٹ اور سنگ راہ تھی اگروہ آنخضرت کی شخصیت اور تقدس کے حریم کو نابود کر سکتا، وہ اپنااور اپنے خاندان کاتاریخی انتقام بھی لے لیتا، اپنے اور اپنے خاندان کے غلبہ کو باقی رہنے اور اسکی مشروعیت کو حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا مانع تھا اسے بھی در میان سے ہٹادیتا۔ (20)

حضرت علی۔ سے مقابلہ آرائی

سب سے پہلاا قدام امام پر سب و لعن کارواج دے ناتھا۔ لیکن کچھ مدت گزر جانے کے بعد میں جان لیا کہ فقط یہ کافی اور کار ساز نہیں ہو سکتا للذااس نے فیصلہ کیا کہ ایک آئین نامہ کے ذریعہ اپنے حکام سے بیہ چاہے کہ جو مناقب علی ابن ابی طالب ۲۲۸ کے بارے میں پیغیبراکرم ملٹی لیکنے سے نقل کئے گئے ہیں انھیں کے مشابہ فضیلتیں دوسروں کے بارے میں گڑھ کران کی ترویج کریں اور ٹھیک یہیں سے تحول اور تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ صدر اسلام اور اس کے افراد کو تقدیس کی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ مدح صحابہ ، عصر صحابہ ، خلفائے ثلاثہ ، خلفائے اشاء راشدین ، عشر ہ مبشر ہ،ازواج پیغیبر اور صدر اول کی اہم اور

صاحبان نفوذ شخصیتوں کے بارے میں حدیثیں گڑھی جاناشر وع ہو جاتی ہیں۔ بیہ حدیثیں عام لوگوں کے دل و دماغ اور یہاں تک کہ علااور محدثین کے ذہن سے ذہن اور ان کے دماغ میں گھر کر گئیں اور کبھی بھی ان کے ذہن سے بیہ بات نہیں نکلی اور نہ بھی اس میں شک و شبہہ پیدا ہوا کیو نکہ اس بات کے ذہن سے نکلنے یاس میں شک کے لئے کوئی راستہ نہ تھا اور یہاں تک کہ بیہ عقاید بعد کے زمانہ میں بھی پھھ اسباب کے تحت جن کاذکر ہم بعد میں کریں گے وہ قوی ہوگئے۔

ابن ابی الحدید شرح نج البلاغه میں ایک فصل تحریر کرتے ہیں جس کو'' اہل ہیت۲۲۲ پر ڈھائے جانے والے بعض مظالم اوراذیتوں کے بیان'' کے عنوان کے تحت اس سے متعلق ایک مفصل حدیث امام محمد باقر۔ سے نقل کرتے ہیں جس میں آنحضرت جو پچھ شیعوں کے ائمہ اوران کے ماننے والوں پر گذری ہے اس کو مختصر طور پربیان فرمایاہے:''ہم ہمیشہ مورد آزار واذیت اور ظلم واقع ہوئے اور قتل کئے گئے، ہمیشہ قید وہند، تحت تعقیب اور محرومیت میں مبتلا رہے ہیں۔میریاور میرے چاہنے والوں کی جانیں محفوظ نہ تھیں۔اسی حال میں حجو ٹی حدیثیں گڑھنے والے اور حقیقت سے نبر د آزمالوگ میدان میں کو دیڑے ان کے حجموٹ بولنے اور حقیقت سے نبر د آزمائی کی بنایران لو گوں نے برے امیر وں، قاضیوں اور حکام کے نزدیک ہر شہر میں اپنی حیثیت بنالی۔ وہی لوگ حدیثیں گڑھ کے اس کو شائع کرتے تھے۔ جو ہم نے انجام نہیں دیا تھااور اس کے بارے میں نہیں کہا تھااس کی نسبت ہماری طرف دے دی گئی بینی ہم سے روایت کر ڈالی تاکہ ہم کولو گوں کے در میان بدنام کریں اوران کی دشمنی کی آگ ہمارے خلاف بھٹر کائیں اور بیہ ماجراامام حسن۔ کی ر حلت کے بعد معاویہ کے زمانے میں شدید ہو گیا۔ "(۷۲)اس روایت کو نقل کرنے کے بعد مدائنی کی معتبر کتابالا حداث سے ایک دوسری بات نقل کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ فوائد پر مشتمل ہے للذا ہم اس کاایک اہم حصہ بیان کریں گے : حضرت علی۔ کی شہادت کے بعد جب معاویہ کی خلافت مستقر ہوگئی،اُس(معاویہ) نےاپنے والیوں کواس طرح لکھا: ''میں نےاپنے ذمہ کواس فر دسے جوابو تراب اوران کے خاندان کے فضائل بیان کر تاہے بری کرلیاہے۔اتناکہناتھاکہ دورونزدیک تمام علاقوں میں ہر منبرسے ہر خطیب نے مولائے کائنات حضرت علی۔پرلعنت کرناشر وع کر دیااوران سے اظہار بیزاری کرنے لگے خودان کے اوران کے اہل بیت کے خلاف زبان کھولنے لگے اوران پر لعن وطعن کرنے لگے۔اسی در میان کو فہ تمام علا قول سے زیادہ مصیبت میں گر فتار ہو گیاچو نکہ زیادہ ترشیعہ اسی شہر میں ساکن تھے۔معاوبہ نے زیادا ہن سمیہ کواس کاوالی بنایااور بصر ہ کو بھی اسی سے متصل کر دیا اس نے بھی شیعوں کوڈ ھوڈ ناشر وع کیااور چو نکہ حضرت علی۔ کے دور میں وہ خود بھی آپؓ کے شیعوں میں سے تھالہذاان کواچھی طرح پیجانتا تھاان کو جہاں بھی یا تا قتل کر دیتا تھاایک عظیم دہشت پھیل گئی تھی ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیتااور آئکھوں میں سلاخیں ڈال دیتااور درخت خرمہ کے تینے پران کو سولی دے دیتااور عراق سے ان کو نکال کران لو گول کواد ھر ادھر منتشر اور تتر بتر کر دیااس حد تک کہ اب کوئی معروف شخصیت وہاں باقی نہ رہ جائے۔ معاویہ نے دوسری نوبت میں اپنے کارندوں کو لکھا کہ کسی ایک بھی شدعہ علی اوران سے وابستہ لو گوں کی شہادت( گواہی) کو قبول نہ کرو۔اپنی توجہ کو عثمان اور اس کے شیعوں کی طرف موڑ دواور جولوگ اس کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہیں انہیں اپنے سے نزدیک کروان کواکرام وانعام سے نواز و۔ان سے مر وی روایات اور خو دان کے ناموں ،ان کے باپ اور خاندان کے ناموں کو لکھ کرمیر ہے پاس ان کی فہرست تھیجو۔ اس کے کارندوں نے ابیاہی کیا یہاں تک کہ عثمان سے متعلق فضائل بہت زیادہ ہو گئے اور ہر جگہ پھیل گئے اور بیر معاویہ کے مختلف ہدیوں کی بدولت تھا عبااورز مین سے لیکر دو سرے بہت سارے فیتی تخفے، تحائف تک کہ جو عربوںاور دوستوں کو بخشاتھا۔وہ دنیا کو پانے کے واسطہ ایک دو سرے سے مقابلیہ آرائی میں مشغول تھے۔ کوئی برکاراور فضول شخص بھیابیانہ تھاجو معاویہ کے گور نرکے پاس گیاہواور کوئی روایت عثمان کی فضیلت میں نقل نہ کی ہو

گرید کہ اس کانام کھاجائے اور اس کی قدر دانی کی جاتی تھی اور وہ شخص مقام و منزلت پاجانا تھا اور ایک مدت اسی طرح گزرگئی۔

پچھ دنوں کے بعد معاویہ نے اپنے والیوں کو کھا کہ عثمان کے بارے میں احادیث بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور تمام علاقوں میں پھیل گئی ہیں۔ جس وقت میر ا
خطتم تک پنچے لوگوں کو دوسرے صحابہ اور پہلے دونوں خلفا کے فضائل بیان کرنے کی دعوت دو۔ جیسی فضیلتیں مسلمانوں نے ابو تراب کے بارے میں
نقل کی ہیں ولیے ہی فضیلتیں صحابہ کی شان میں جعل کر کے میرے پاس بھیج دو۔ کیونکہ اس امر کو میں بے حدیبند کرتا ہوں اور میرک آئی تھیں اس سے
روشن ہو جاتی ہیں اور وہ خلفا نے راشدین کی فضیلتیں ابو تراب اور ان کے شیعوں کی دلیلوں کو بہتر طور پر باطل کرتی ہیں اور ان لوگوں پر عثمان کے فضائل
بیان کرنا سخت اور دشوار کام ہے۔

اس (معاویہ) کے خطوط لوگوں کے سامنے پڑھے گئے۔ بلافاصلہ اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اخبار واحادیث صحابہ کی فضیلت میں بیان ہونے لگیں کہ تمام کہ تمام جھوٹی اور جعلی تھیں، لوگ اس راہ پر چلنے گئے یہاں تک کہ یہ روایتیں منبر وں سے پڑھی جانے لگیں اور مدرسہ کے منتظمین اور اس میں پڑھانے والے اساتذہ کو دیدی گئیں افواں نے ان روایات کو بچوں کو تعلیم دینا شروع دیا اور یہ احادیث اس قدر پھیل گئیں اور اہمیت کی حامل ہو گئیں کہ ان (احادیث) کو قرآن کی طرح سکھ لیا بنی لڑکیوں، غلاموں، کنیز وں اور عور توں کو تعلیم دے دی گئیں۔

اس کے بعد ایک دوسر اخط لکھااور اپنے کارندوں سے چاہا کہ جس شخص پر علی۔ کی دوستی کا الزام ہواس کو زیر نظر اور اس پر دیاؤ بنائے رہیں اس کے گھر کو خراب کردیں۔".. اس طرح بہت سی احادیث جعل کر کے منتشر کردی گئیں۔ فقیہوں، قاضیوں اور امیر ول نے بھی یہی راستہ اختیار کیا۔ اسی در میان ریاکار جھوٹے راوی اور زہد فروش حقیر اور مقدس نما، افر اداس مسابقہ میں بازی جیت لے گئے اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو اس سے آلودہ کر لیاتا کہ اس راہ سے مال و متا گا اور مقام ان کے ہاتھ لگے اور وہ حکام سے نزدیک ہو جائیں۔ یہاں تک کہ بیاحادیث متدین افر اداور سے بولی پاس پہو پنے گئیں جو لوگ نہ تو جھوٹ بولیے والوں کے پاس پہو پنے گئیں جو لوگ نہ تو جھوٹ بولیت سے اور نہ ہی فطری طور پر اس بات کا یقین کرنے پر قادر سے کہ دوسرے لوگ بعنوان محدث وراوی جھوٹ بولیس گئیں جو لوگ نہ تو جھوٹ اور باطل ہیں تو نہ ان کو قبول کرتے اور نہ ہی ان کو قبول کرتے ان کو تبول کرتے ان کو تبول کرتے اور نہائی کرتے سے شکر کے دوسرے کو گور کو کر دوسرے کو گور کو کر دوسرے کو تبول کرتے اور نہ کی کا دوسرے کو کر دوسرے کو تبول کرتے اور نہ کی دوسرے کو کر دوسرے کر کے دوسرے کو کر دوسرے کو کر دوسرے کور کی کر دوسرے کو کر دوسرے کو کر دوسرے کو کر دوسرے کو کر دوسرے کور کر دوسرے کور دوسرے کر دوسرے کو کر دوسرے کر دوسرے کو کر دوسرے کور کر دوسرے کو کر دوسرے کو کر دوسرے کور کر دوسرے کور دوسرے کر دوسرے کور دوسرے کر دوسرے کور دوسرے کر دوسرے کر دوسرے کر دوسرے کور دوسرے کر د

اس کے بعد ابن ابی الحدید نے ابن نفطویہ جو کہ برزگ محدثین میں سے ہیں،ان سے ایک جملہ نقل کرتے ہیں مناسب ہے کہ ہم بھی اس کو نقل کردیں: ''(اکثر جعلی حدیثیں جو صحابہ کے فضائل میں گڑھی گئیں وہ بنی امیہ کے زمانہ میں گڑھی گئیں ہیں، تاکہ اس کے ذریعہ ان کا تقرب حاصل کریں ہے خیال کرتے ہوئے کہ اس طرح بنی ہاشم کی ناک زمین پررگڑ دیں گے۔(۷۸) (

حقیقت ہے کہ معاویہ اور اس کے بعد بنی امیہ نے ، مختلف وجوہات اور دلاکل کے تحت ایسے اقد ام کئے۔ وہ اپنی موقعیت اور مشر وعیت کو ثابت کرنے اور اپنے سب سے بڑے رقیب و مخالف، بنی ہاشم اور ان میں بھی سر فہرست ائمہ معصومین ۲۲۲ کو میدان سے ہٹانے کے لئے مجبور سے کہ خود کو عثمان کے شرعی اور قانونی وار ثول کی حیثیت سے پہچنوائیں اور حضرت علی ۔ کے ہاتھ کو اس کے خون سے آلودہ بتائیں اگران کا مول میں وہ کا میاب ہو جاتے تو وہ اپنے مقاصد تک پہنچ جاتے ، اسی وجہ سے خاص طور پر شعر ااور ان کی مدح و سرائی کرنے والوں نے عثمان کے فضائل بیان کرنے اور ان کو بے گناہ قتل ہونے اور بید کہ بنی امیہ اس کے خون کے حقیقی وارث ہیں اور اس کی طرف سے بیہ خلافت ان تک پہنچی ہے ، اس کے لئے ان لوگوں نے داد سخن د ک ہیں۔ ( کو )

گولڈزیبر (Goldziher) اس بارے میں اس طرح کہتا ہے: ''تاریخ کے نقطۂ نظر سے یہ چیز تقریباً مسلم ہے کہ بنی امیہ نے خود کو عثان کا قانونی اور شرعی جانشین کہلوا یا اور اس کے خون کا انتقام لینے کے عنوان سے حضرت علی۔ اور ان کے شیعوں کے خلاف بنی امیہ دشمنی پرتل گئے۔ اسی سبب سے عثانی ایک ایسا عنوان ہو گیا تھا جو اموی خاندان کے سرسخت طرفداروں پراطلاق ہوتا تھا۔ (۸۰ (

ہے سب اس بات کامر ہون منت ہے کہ عثمان جس قدر، منزلت پاسکتے ہوں پالیس۔ایی منزلتیں جوان کوہراس تقید ہے بچاسکتی تھیں جو تقیدیں ان پر کی جا سے تھیں اوراس میں چنداہم منتجہ پائے جاتے تھے۔ پہلا یہ کہ اس کے ذرایعہ کوئی سوچ بھی نہیں سکنا کہ وہ کیوں اور کن لوگوں کے ذرایعہ اور کن ہوتی تھیں اوران کے اعمال و کردار کے اوپرا یک مختیم پردہ تہتوں کی وجہ ہے قتل کے گئے ؟وہ فضائل جوان (عثبان) کے لئے نقل ہوتے تھان کی حقیق شخصیت اوران کے اعمال و کردار کے اوپرا یک مختیم پردہ کی حیثیت رکھتا تھا اور ہالہ کی روشنی کے سبب ان کے کالے کر تو توں پر پردہ ڈال دیتا تھا۔ دوسرے: بہتابت کرتا تھا کہ ایک ایسا شخص جواپئی زندگی کے آخری کہد تک حق و حقیقت کے سواکسی اور راہ پرنہ تھا کہ ان کا ایم کردار تھا۔ تیسرے: اس خوں اور ہددیؤں کا ایک گروہ تھا البند پروچیگٹرے ہے لوگوں کو یہ گفین دلا سکتے تھے کہ علی۔ کا اس حادثہ میں ہو تھے انکہ ان کا ایم کردار تھا۔ تیسرے: اس خون ناحق کا انتقام لیاجائے اور اس کا بالم کی دور ان کا بہت کے معاویہ اور بنی امیہ کے علاوہ کون سب سے زیادہ حق دار ہو سکتا ہے! معاویہ عثبان کے خون کا ولی اور وارث ہے اور صرف اس کو اس کا جانسیں ہونا چاہئے الہذا معاویہ کی خلافت اور جانشین بھی مشر وعیت پار ہی تھی اور علی ۔ کے خون کا بدلہ لینے کے گئے آٹھنا چاہتے ور صرف اس کو اس کا جانسیں ہونی خلافت اور جانشین بھی مشر وعیت پار ہی تھی اور علی سے خون کا ولی اور وارث ہے اور می تھی ان کی معاویہ اس کی دور کی گئے دور لوگ ایمی تھی دور ان جا بلیت کے میں انون کی بنیا دیر مقتول کے وار توں پر لازم ہے کہ اس کا انتقام لیا ہے دور سری کی اصل کی رعایت نہیں ہے نہ کہ کی اور دوسری اصل ( تاعدہ ) اور حدود کی اصل کی رعایت نہیں ہے نہ کہ کی اور دوسری اصل ( تاعدہ ) اور حدود کی اصل کی رعایت نہیں ہونہ کہ کی اور دوسری اصل ( تاعدہ ) اور حدود کی اسک کی رعایت نہیں ہونہ کہ کی اور دوسری اصل ( تاعدہ ) اور حدود کی اس کی ریاد کی کی اصل کی رعایت نہیں دیگر کی اصل کی رعایت نہیں کہا کہ کی اور دوسری اصل ( تاعدہ ) اور حدود کی اس کی رکا دیا ہے کہ کی اور دوسری اصل ( تاعدہ ) اور حدود کی اس کی رائی کی دور کی کی اصل کی روز کی کی اس کی دور کی کی اصل کی روز کی کی اس کی دور کی کی اس کی کیاد کی دور کی کی اس کی کی دور کی کی اس کی دور کی کی اس کی کی دور کی

اب تک جو کچھ بھی بیان ہوااس کا بہترین ثبوت جنگ صفین میں عمر وابن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کے ذریعہ حکمیت کے بارے میں موافقت نامہ کا تحریر کرنا ہے۔ ایک ابیانمونہ جس کی بعد میں معاویہ اور سارے خلفائے بن المیہ اس کی پیروی کرتے تھے۔ ان دونوں کی بہت سی بحث و گفتگو کے بعد عمر و عاص نے اپنے ساتھی سے چاہا جس چیز پر ہم توافق کرتے جائیں وہ کا تب کے ذریعہ لکھوایا جائے۔ کا تب اس عمر و کا بیٹا تھا، خدا کی وحد انہت اور سول کی رسالت اور پہلے دوخلفا (ابو بکر وعمر) کی حقانیت کی گواہی لکھنے کے بعد عمر وابن عاص نے اپنے بیٹے سے کہا لکھو: کہ عثان، عمر کے بعد تمام مسلمانوں کے اجماع اور صحابہ کی مشورت اور ان کی مرضی سے خلافت کے عہد و پر فائز ہوئے اور وہ مومن تھے۔" ابو موسیٰ اشعری نے اعتراض کیا اور کہا: یہاں اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے نہیں بیٹھے ہیں، عمر و نے کہا: '' خدا کی قسم یاوہ مومن تھے یا کا فرتھے۔

ابوموسی نے کہا: ''مومن تھے۔ ''

عمرونے کہا'' ظالم قتل ہوئے یامظلوم؟ "

ابوموسیٰ نے کہا''مظلوم قتل ہوئے ہیں۔ "

عمرونے کہا: ''آیاخداوندعالم نے مظلوم کے ولی کوبیا ختیار نہیں دیا کہ اس کے خون کابدلہ لے؟''

ابوموسیٰ نے کہا: 'دکیوں نہیں ''

عمرونے کہا: ''آیاعثان کے واسطے معاویہ سے بہتر کوئی ولی جانتے ہو؟'' ابوموسل نے کہا''نہیں ''

عمرونے کہا: ''آیامعاویہ کواتنا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عثان کے قاتل کوجہاں بھی ہوںا پنے پاس طلب کرے تاکہ یاتواس کو قتل کر دے یااس کے مقابلہ سے وہ عاجز ہو جائے ؟''

ابوموسیٰ نے کہا: ''کیوں نہیں،ایساہی ہے ''

عمرونے کہا:" ہم ثبوت پیش کرتے ہیں کہ علی نے عثان کو قتل کیاہے۔(۸۲(

اوران تمام باتول كواس عهد نامه كاجز قرار ديا

مقام صحابه كااتناابهم موجانا

یہ ان حالات کا ایک گوشہ ہے جس میں عثمان اور گذشتہ خلفا اور صحابہ پنجمبر کے نفع میں حدیث کا گڑھے جانے کا کام انجام پایا۔ معاویہ اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لئے مجبور تھا کہ عثمان کی حیثیت اور شخصیت کو بڑھائے المذا مدائن کے نقل کے مطابق کہ (معاویہ نے) بلافاصلہ خلافت پر بہنچنے کے بعد حدیثیں گڑھنے کا حکم صادر کردیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ اقدام فقط شخص عثمان تک محدود نہیں رہ سکتا تھا۔ کیونکہ اس زمانہ کے لوگوں کے لئے ، جن میں سے بعض نے عثمان اور ان کے پہلے والے خلفا کودیکھا تھا یہ ان لوگوں کے لئے قابل در ک و ہضم نہیں تھا کہ اس (عثمان) کا اتنا بڑامر تبہ اور مقام ہواور اس کے پہلے والے خلفا اور دوسر سے صحابۂ نامدار کی بیہ منزلت نہ ہو۔ یہ مسئلہ عثمان کے فضائل کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات اور شک و شبہہ ایجاد کر سکتا تھا بہی وجہ تھی کہ وہ (معاویہ) مجبور ہوگیا کہ عثمان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی ثنان و شوکت اور مقام و منزلت بلند کریں اور ایسائی

اس ضرورت کے علاوہ اس عمل کے دوسرے نتائج بھی تھے۔ ان میں سے اہم ترین نتیجہ یہ تھا کہ ایک سحابہ کی قدرومنز لت کوآشکار کرنے کے ذریعہ بلند ترین قدرومنز لت رکھنے والے صحابی کی معروف ترین شخصیت اور حیثیت کود بانے اور کم کرنے میں مدد کررہے تھے۔ (۸۳) میہ کہ جو معاویہ نے کہا: '' ابو تراب کی کسی بھی فضیلت کو جو کسی مسلمان نے نقل کی ہواسے ہر گزنہ چھوڑ نامگر یہ کہ اس کے خلاف صحابہ کی شان میں حدیث میرے پاس لاؤ۔ '' در حقیقت اس کا مقصد حضرت علی۔ کی حیثیت اور شخصیت کو کم کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے صراحت کے ساتھ کہا: '' اس بات کو میں دوست رکھتا ہوں اور وہ میر کی آئھوں کوروشن کرتا ہے جو ابو تراب اور ان کے چاہنے والوں (شیعوں) اور ان کی دلیوں کو بہتر طور پر باطل کرتا ہے۔ '' البتہ ان دلیوں کے تجت جن کا ہم بعد میں تذکرہ کریں گے کہ وہ اپنے اس مقصد میں کا میاب ہوگیا۔

بہر حال نتیجہ یہ ہوا کہ دوسروں کی سطح بھی اوپر آگئ اس حد تک کہ بسااو قات پیغمبر کی سطح کے نزدیک قرار پاگئ اور صدراول کی تاریخ ایک شان اور قدر منز لت اور تقدس کی حامل ہوگئ اوراس کی قدر ومنز لت خود اسلام کے ہم پلہ ہوگئ اوراس طرح اسلام کی ہمز ادہوگئ کہ بغیراس کی طرف توجہ دیئے اسلام کا سمجھنا ممکن نہ تھا۔

دىن قنمى مىں بدلاؤ

اس طرح سے دین فنہی میں سیاسی رقابتیں ایک بہت بڑی تبدیلی کاسر چشمہ بن گئیں۔ یعنی صدر اسلام کی روشنی میں دین کا سمجھنا، یعنی خلفائے راشدین،

صحابہ اور تابعین خصوصاً خلفائے راشد ن اور صحابہ کے دور میں دین کا سمجھنا۔ا گرچہ دوسرے بہت سے اساب اور عوامل بھی مؤثر تھے، کیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے اہم ترین اور مؤثر ترین اسباب علی ابن ابی طالب ۲۲۸ کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لئے معاویہ کے اقدامات تھے۔ حضرت علی۔ کی مذمت میں اس کی جعلیات اور من گڑھت روایات باقی نہ رہ پائیں اور نہ ہی باقی رہ سکتی تھیں اگر چیہ حضرت ٹیروہ جھوٹی تہمتیں بالکل بےاثر بھی نہیں تھیں۔خاص طور پر ابتدائی صدیوں میں ، ( لیکن اس کی جعلیات اور من گڑھت فضیاتیں ) دوسروں کوامام کے برابر کرنے کے لئے باقی رہ گئیں اور مور داعتقاد اوراتفاق قراریائیں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بھی اشارہ کیا کہ شیعہ اوراہل سنت کے در میان دین اسلام کو سمجھنے میں بیدا یک بنیادی فرق تھااور واقعاً ایساہی ہے۔اہل سنت نے شیعوں کے بالکل برعکس معاویہ کے اقدامات کو چاہے جان بوجھ کریاا نجانے میں صحیح سمجھ بیٹھے اور آخر کاراُسے قبول کر لیا۔ لہٰذااسلام کو صدر اسلام کی تاریخ کی عینک ہے دیکھنے لگے اور شیعہ صدر اسلام کی تاریخ کو اسلامی اصول ومعیار پر پر کھتے ہیں۔ (۸۵ ( ا گرچہ بعد میں تجزبیہ و تحقیق اور تاریخی تنقید کے ترقی پر پہونچنے کی وجہ ہے جس کازیادہ تر حصہ معتزلہ کے اقدامات کامر ہون منت تھاصدراسلام کی غیر متنازعہ ہیں ایک طرح سے ٹوٹ گئی، لیکن بیامر و قتی اور جلدی ہی گذر جانے والا تھااوراس میں دوام وبقانہیں تھی۔اس کی چندوجوہات ہیں سب سے اہم ہیہ ہے کہ انھوں نے ایسے زمانہ میں میدان میں قدم رکھاتھا کہ عام لو گوں کے دین وعقائد وافکار مستخکم ہو چکے تھے۔وہ ایسے عقاید کی اصلاح کر ناجا ہے تھے جولو گوں کی رگ ویے میں سرایت کر چکے تھے اوران کی شخصیت نے بھی اسی بنیادیر قوام حاصل کیا تھااوران کاناکام ہونا بھی ایک فطری امر تھا۔اور احمال قوی کی بناپر جس زمانے میں وہ میدان میں آئے تھے اگراس زمانہ سے پہلے وہ میدان میں آگئے ہوتے تووہ زیادہ کامیاب ہوتے۔(۸۲ ( حبیباکہ ہم نے کہا کہ اہل سنت کے دینی عقائد کامر کزی نقطہ ،اس زمانہ اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی صدراول کے نقد س کی فکر حاکم تھی۔(۸۷)اگر ان کیاس فکر کاشیر ازہ بکھر جاناتوان کااعتقادی ڈھانچہ در ہم بر ہم ہو جانا،اس بناپر نہ تو معتز لہ اور نہ ہی کوئی دوسرا گروہاس سے مقابلہ کے لئے نہیں اُٹھ سکتا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ کو نسی نظر صحیح ہے اور کو نسی غلط ہے؟ عام لو گوںاور بعض فقہااور محد ثین کا قابل اعتنا گروہ جو عوامی ذہنیت کے حامل تھے، اس طرح سے صورت اختیار کرلی تھی جوایسے زاویۂ نگاہ کی محتاج تھی اور اس کے علاوہ نہ صرف بہ کہ ان کاایمان خطرہ میں تھابلکہ داخلی اعتبار سے ان کی شخصیت بھی در ہم ہر ہم ہو جاتی اور اس کی وجہ بیہ تھی کہ اس کے مقابلہ میں دوسرے عقائد نہیں تھے تا کہ اس فکر کا قائم مقام ہو جائے۔معتز لہ کے نظریات کے قبول کرنے کے یہ معنی تھے کہ اہل سنت کے اعتقادات کی عمارت بالکل سے مسار ہو جائے اور معتزلہ بھیاس قدر مور دوثوق اور اعتاد نہ تھے اور نہ ہی ان کے بیانات اس قدر صرح کے قابل فہم تھے کہ وہ لوگ اس کو آئکھیں بند کرے قبول کرلیں۔خاص طور پر بیر کہ معتزلہ کا کوئی ثابت اور مدون مکتب فکر بھی نہیں تھااوران میں ہرایک آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نظریات کے حامل تھے۔(۸۸ ( اور آخر کاایک دوسری اہم بات کا بھی اضافہ کرناچاہے اور وہ یہ ہے کہ ہر مومن اور صاحب عقیدہ انسان، چاہے مسلمان ہویامسلمان نہ ہوعقیدہ کی روسے وہ اینے عقائد کی طرف د فاعی میلان رکھتا ہے۔ بیاس کی دین داری کالاز مہاوراس کا نتیجہ ہے۔ وہ دین کو قبول کیااوراس کی تمام مشکلات اور رکاوٹوں کو تخل کیاہے تاکہ آخرت کی کامیابی کوحاصل کر لے۔ در حقیقت نجات اور فلاح ہی مطلوب ہے اور چو نکہ ایساہے للذاوہ ایمان وعقل کے امتخاب میں ، ا بمان کواختیار کرے گا۔ پھر بھی مسلہ یہ نہیں ہے کہ بید دونوں باہم ایک دوسرے کے مدمقابل ہیں پلایک دوسرے کے مقابل نہیں ہیں، یہاں پر مسلہ ا یک مومن انسان کے ذہن کی خصوصیات کو کشف کرنا،اس کی افکار،اس کی کیفیت اوراس کے موقف کو معلوم کرناہے۔وہان دونوں عقیدوں کے ا بتخاب کے وقت ایک کو مختلف اسباب کے تحت شرعی میزان کے مطابق جانتا ہے اور دوسرے کو عقل کے معیار کے مطابق جانتا ہے۔ آخر کاروہ پہلے

والے کاانتخاب کرلیتا ہے۔ایسے موارداور مواقع پر کبھی بھی احتیاط شرعی، عقلی غور وخوض کے مد مقابل مغلوب نہیں ہوگی۔ (۸۹ (
معتزلہ بالکل انھیں مشکلات سے روبر و تھے (اوربہ وہ مشکل ہے جس سے آج بھی بہت سے اصلاح طلب لوگ روبر وہیں اوراس کااہم ترین سبب دینی
اصلاح طلب تحریکوں کی ترقی کے لئے اس کی حفاظت کار جھان اور اس کی لگاؤہ ہے) اگرچہ عقلی اور منطقی طور پر ان کے عقائد ان کے مخالفین پر بر تری رکھتے
تھے اور ظاہری اور شرعی اصولوں اور موازین سے ان کے نظریات بہت مطابقت رکھتے تھے، لیکن ان سے بد مگانی ،ان کے بعض لوگوں کی بے پر وائی اور
لاا بالی پن کی بنا پر وجود میں آئی تھی ،جو چیزیں پر انے زمانہ سے چلی آر ہی میر اث اور ان کے نظریات کے خلاف تھیں اور جن چیز وں کو عوام الناس نے ان
لوگوں سے لیا تھا جن کو وہ لوگ اپناسلف صالح سمجھتے تھے آخرکار ان کو ان کے مدار اور گردش سے باہر نکال کر ان کے مخالفین کو قوت بخش ۔ یہاں پر
مناسب بہ ہے کہ ان کے بچھ نظریات جو صحابہ کے بارے میں ہیں ابن ائی الحدید کی زبانی نقل کریں :

''معتزلہ لوگ صحابۂ کرام اور تابعین کو دوسرے تمام لوگوں کی طرح دیکھتے تھے۔ وہ لوگ جو بھی خطا کرتے اور بھی صراط متنقیم پر چلتے اور ایسے اعمال میں سے پچھ قابل تعریف اور پچھ قابل مذمت قرار پاتے ہیں۔ وہ لوگ اس طرح موقف اختیار کرنے سے یکسر خوف ناک نہیں سے ۔ لیکن دوسرے لوگ (مخالفین) ایسے نہیں تھے اس کئے کہ انہوں نے صحابہ اور تابعین میں سے بزرگوں کوایسی شخصیت دے دی تھی کہ ان پر تقد کرناممکن تھا۔ ''

''معتزلہ کہتے تھے: ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ آپس میں ایک دوسر ہے پر تنقید کرتے ہیں اور ہیں تک کہ بعض صحابہ بعض دوسر ہے صحابہ پر لعنت ہے جے ہیں۔ اگر صحابہ کی منزلت الی ہوتی کہ ان پر تنقید کر نااور لعنت بھیجنا صحح نہ تھا اواس کالاز مہ بیر تھا کہ ان کے رفتار و کر دار سے معلوم ہو جاتا کہ وہ ایک دوسر ہیں منزلت الی ہم دیکھتے ہیں طلحہ وزبیر وعائشہ اور ان کااتباع کرنے والوں نے علی ۔ کی مدد سے ہاتھ کھینے لا یہ بہاں تک کہ ان سے مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے ہوگئے معاویہ وعمر وابن عاص بھی حضرت علی ۔ سے جنگ اور مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر نے ابوہر یرہ کی نقل کی ہوئی روایت پر طعنہ دیااور خالد بن ولید کو برا بھلا کہااور اس کوفاسق گردانا، عمر وابن عاص اور معاویہ پر بیت المال میں خیانت اور چور کی کا لزام لگا یا۔ قاعد تا صحابہ میں سے بہت کم ایسے لوگ تھے جوان کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہ گئے ہوں اس طرح کے بہت سے نمونوں کو دریافت کیا حاسکتا ہے۔

اسی طرح تابعین بھی صحابہ ہی کی طرح ایک دوسرے سے آپس میں مخالف رویہ اختیار کئے ہوئے تھے اور وہ اپنے مخالفین کے مقابلہ میں اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن بعد میں عوام الناس نے ان کوایک بلند مقام و منزلت پر لاکر کھڑا کر دیا۔ کے ہم سے لوگ کرتے ان میں سے اچھے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں۔ صحابہ لوگ بھی عوام الناس کی طرح ہیں ان میں کے خطاکار لا کق مذمت ہیں اور اچھے لوگ قابل تعریف ہیں دوسروں کے مقابلہ میں ان کی برتری اور ان کا امتیاز صرف رسول اکرم طرح ہیں ان میں کے خطاکار لا کق مذمت ہیں اور اچھے لوگ قابل تعریف ہیں تک کہ شاید ان لوگوں میں ان کی برتری اور ان کا امتیاز صرف رسول اکرم طرح ہیں ہوں کے مقابلہ میں نے دین کے معجزات اور سچی نشانیوں کو نزدیک سے دیکھا ہے ، للذا ہمارے گناہ ان کے مقابلہ میں زیادہ معذور ہیں۔ (۹۰ (

احمدامین مذکورہ بالامطلب کے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں معتزلہ صحابہ اور تابعین کی رفتار پرپوری آزادی کے ساتھ تنقید کرتے تھے اوران میں پائے جانے والے باہمی تضاد کو بھی آشکار کرتے تھے یہاں تک کہ شیخین کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنانے سے نہیں چوکے اوراس وقت ابو بکر وعمر پر جو

انھوں نے تنقیدیں کی ہیںان کے چند نمونوں کو بیان کیاہے۔(91(

صحابہ اور تابعین کے متعلق ان کاایسے نظریہ کا متخاب غالباً بلکہ بطور کامل اعقلی رجحانات کا نتیجہ ہے وہ کسی بھی بات کو بغیر دلیل کے قبول کرنے پر تیار نہیں سے یا کسی اصل اور قاعدہ کو عقل پر مقدم کریں۔ ٹھیک یہی سبب تھا کہ انکے اور انکے مخالفین کے بارے میں اس طرح کہتے تھے: اشعری'' زد''(
ایک قسم کا کھیل) ہے اور معتزلی شطرنج چونکہ نرد کا کھیلنے والا قضاو قدر پر بھروسہ کرتاہے اور شطرنج کا کھیلنے والاا پنی ذاتی کو شش اور فکر پر اعتماد کرتا ہے۔ (۹۲ (

## دوسرے تنقید کرنے والے

معتزلہ کے علاوہ دوسر بے لوگ بھی جو فکری آزادی کی طرف مائل تھے انھوں نے صدراسلام اور صحابہ وتابعین کے زمانہ کو تنقیدی زاویہ سے دیکھا ہے۔
ان (تنقید کرنے والے لوگوں) میں سے ایک ابن خلدون ہیں۔ وہ جب علم فقہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تواس طرح کہتے ہیں:". اس سے قطع نظر صحابہ اہل نظر اور اہل فتوی نہیں سے اور ان تمام لوگوں کے لئے دینی فرائض کا جاننا ممکن بھی نہیں تھا۔ بلکہ یہ امر صرف حافظان قرآن اور ان لوگوں سے خقص تھاجو لوگ ناسخ و منسوخ اور محکم و تنتا بہ اور قرآن کی دوسری ہدایات سے واقف شے۔ چاہا نہوں نے یہ معلومات براہ راست خود پنج بڑے حاصل کی ہوں اور یا پھر ایسے بزرگوں سے حاصل کی ہوں جنہوں نے خود رسول خداً سے ان کی تعلیمات کوسنا تھا، اور ای سبب ایسے لوگوں کو قرآ کہا جاتا تھا۔ یعنی وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے تھے۔ کیونکہ عرب عموماً ای قوم تھیا ور اسی بناپر جو لوگ قاریان قرآن تھا تی نام سے مشہور ہوگئے۔ کیونکہ یہ امر اس زمانہ شمان کی نظر میں جبرت انگیز سمجھا جاتا تھا۔ صدر اسلام کی یہی صور تحال تھی پس کچھ د نوں بعد اسلامی شہر دل میں و سعت بید اہوگئی اور عرون آن کو بڑھا کہا اور استنباط کی قوت پید اہوگئی اور خود ان عربوں میں اجتہاد اور استنباط کی قوت پید اہوگئی اور فقد منزل کمال پر یہو بھی گئی اور یہی عرب صاحبان علوم و فنون کے ذمرے میں شار ہونے لگے۔ اور اس وقت حافظان قرآن کے نام میں تبدیلی ہوگئی اور ان کو قاری کی جگہ فقیہ یا عالم کے نام سے یکارا جانے لگا... "(۳۳)

ابن حزم بھیاسی گروہ کی ایک فر دہیں۔البتہ انھوں نے ایک دوسری جگہ سے معتزلہ اور ابن خلدون سے ماتا جاتا موقف اختیار کرلیا۔وہ مکتب ظاہری کے علما اور فقہامیں سے ایک ہیں جو کہ شرع اور شریعت کے مصادر اور مآخذ کو نصوص قرآن وسنت اور اجماع میں منحصر جانتے تھے اور قیاس کو قابل قبول نہیں جانتے ہیں اسی بناپر ایسے نہیں جانتے ہیں اسی بناپر ایسے نظیر نظر کے حامل ہو گئے ہیں۔

محمد ابوزہر ہاں سلسلہ میں کہتاہے: ''ابن حزم کاعقیدہ یہ تھا کہ چاہے صحابہ ہوں یاغیر صحابہ ، زندہ ہوں یامر دہ ، کسی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے اور وہ اس بات کے معتقد ہے کہ قول صحابی کوجب تک اس کی نسبت پیغیبر کی طرف معلوم نہ ہواخذ کر ناایسی تقلید ہے جو دین خدا میں جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس دھم خدا) کو صرف کتاب و سنت اور ایسے اجماع سے لینا چاہئے جو ان دونوں کی حکایت کرتا ہو یا کسی ایک دلیل سے جو ان تینوں سے مشتق ہو۔ لہذا صرف صحابی کے قول پر اعتاد نہیں کیا جاسکتا اور اس کے ذریعہ دلیل قائم نہیں کی جاسکتی ، اس لئے کہ وہ بھی ایک عام انسان کی طرح ہے۔ اسی نظریہ کی طرح شافی کا بھی قول نقل کیا گیا ہے۔ وہ اس بارے میں کہا کرتے تھے: میں اس شخص کے قول کو کیسے اختیار کروں کہ اگر میں اس کا ہم عصر ہوتا تو اس کے خلاف دلیلیں قائم کرتا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ شافی اقوال صحابہ کوا گروہ لوگ سب کے سب کسی مسئد پر متحد ہوتے تھے اختیار کرتے تھے اور اگر کسی

مسکد پران میں اختلاف ہوتا تھاتوان اقوال میں سے کسی ایک کے قول کو اختیار کر لیتے تھے... بلاشک و شبہہ فقط صحابی کا قول ہونا اتباع کے واسطے کا فی نہیں ہے۔ اس طرح کہ مالک ابن انس نے کہا: ہرانسان کی کچھ ہاتیں نہیں ہے۔ جس طرح کہ مالک ابن انس نے کہا: ہرانسان کی کچھ ہاتیں قبول کرلی جاتی ہوں کرلی جاتی ہیں۔ (۹۴ (

فكرى اوراعتقادي نتائج

لیکن حائزاہمیت مسکلہ فقط یہی نہیں تھا کہ اسلام کو تنہاصدراسلام کی تاریخ کی روشنی میں دیکھ کراس کی صحیح پیچان کی حائے سب سے زیاد ہاہمیت کی حامل بات بہ تھی کہ خود یہ زمانہ اپنے اندر بہت سے تناقضات کو سموئے ہوئے تھا۔ یہ زمانہ باہمی رقابت، کشکش اور اختلافات سے بھراہوا تھا، یہاں تک کہ اس زمانہ کے ہزرگ لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھے اورایک دوسرے کے خون سے ہاتھ کور نگین کررہے تھے۔ا گربہ زمانہ بہترین اور مقد س ترین زمانہ تھااور بجز حقیقی اسلام کے تحقق کے اور کچھ نہ تھااوراس زمانہ کے مسلمان بہترین اور شریف ترین مسلمان تھے توبہ کس طرح ممکن تھا کہ ایک د وسرے کے خلاف صف آراہو کر تلوار تھینچ لیں؟آپس میں دوحق کس طرح ٹکرا سکتے ہیں؟ایسے مسائل کااہل سنت کے کلامی وفقہی و نیز دینی ثقافت کی تشکیل میں بہت زیادہ ہاتھ رہاہے ،اس اصل کو قبول کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اسلام کی تفہیم و تفسیر صدراول کی تاریخ کے ماوراہو۔(98 ( اس مشکل کو حل کرنے کے واسطے مجبور ہوئے کہ وہ مختلف راستوں کواختیار کریں۔وہاس بات پر مجبور ہوئے کہ کہیں دونوں برحق ہیں،اختلافات اور نزاع کے باوجود دونوں نے اپنے اپنے فریضہ اوراجتہاد کے مطابق عمل کیاہے لہذاوہ لو گماجور اور بہشتی ہیں۔البتہ ممکن ہے انسان ایک ، دویاچند مواقع پر اس فرضیہ کے تحت اس کومان لیاور بہ کیج کہ مصداق میں اشتباہ اور غلطی پیش آ گئی ہے۔ لیکن موضوع بحث بیرہے کہ صدر اسلام کی تاریخ ایسے حوادث، واقعات اورالیے برتاؤے بھری پڑی ہے اور ایک اعتبار سے رقابتوں اور ٹکراؤ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی ان لو گوں کے در میان جن کے بارے میں مصداق میں شک وشبہہ پیداہو ناممکن نہیں ہےاور بیا یک ایسی مشکل ہے کہ نہ فقطاہل سنت کیاس زمانہ کی تاریخ کو وجو دمیں آنے میں زیادہ مؤثر ہوئی ۔ ہے، (یعنیان پریہ تاریخزیادہ اثرانداز ہوئی ہے) بلکہ وہ تمام چیزیں جو کسی نہ کسی طرح اسلام سے متعلق ہیں، وہ اس سے سخت متأثر ہوئی ہیں۔ (۹۲ ( اس زاویئے نظرسے اس زمانے کی تاریخ اور اس کی پیروی میں تمام تاریخ اسلام نہ بالکل سیاہ اور تاریک ہے اور نہ ہی بالکل بے داغ (سفید) بلکہ ملی جلی ( خاکستری)ہے۔ گویاحق وباطل کی شاخت کا کوئی مشخص ضابطہ اور معیار نہیں پایاجاتاہے۔ یاتمام کے تمام مطلق حق ہیں اوریانسی اعتبار سے کم وپیش حقانیت کے حامل اور حق و باطل کے در میان غوطہ زن ہیں آپس میں بغیر کسی طرح کی تر جھے رکھتے ہوئے۔سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بات سیہ ہے کہ افراد کے در میان امتیاز دینے کی ہر طرح کی کوشش اوران کے اعمال ور فتار اور واقعات وحوادث کے بارے میں بھی یک سرتنقید ممنوع قراریا گئی۔ بنااس پر تھی کہ سبھی لوگا بچھے ہیں اور ان میں جواختلاف پایاجاتا ہے وہ صرف ان کے اجتماد کی وجہ سے ہے نہ کہ ایمان تمام ذاتی خصوصیات اور صفا تجوان کے ایمان کی وجہ سے ان میں پیدا ہوئی ہیں اور چو نکہ ایباہے تو ہم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ان کے اعمال کے بارے میں تحقیق کرکے چوں چرا کرنے کے لئے اُٹھ کھڑے ہوں اور ان کے اعمال کوان کی حقانیت کی پر کھ کامعیار قرار دیں۔اس طرح سے ذہنیت اور فکری اور نفسانی اعتبار سے متضاد مسائل کے سمجھنے کے بارے میں ان لوگوں کے حق و باطل ہونے کے اعتبار سے چھان بین کرنے کے حالات ختم ہو گئے۔ سیاسی مباحث کے فقہی اور کلامی معیار اوران کی بنیاد کو، چاہے وہ امامت اور خلافت کے بارے میں ہواور چاہے (دوسرے دینی مسائل) سیاسی مسائل کے بارے میں ہو، بہت ہی شدت سے

اہل سنت کا فقہی اور کلامی ڈھانچہ اوراس کے اتباع میں ان کی دینی اور نفسیاتی بناوٹ اس فکر پر بھروسہ کئے ہوئے ہے کہ دومسلمانوں کے در میان رقابت میں ایک مطلق حق اور دوسرے کو باطل محض، قرار نہیں دیاجاسکتااوریہ پہلے در جہ میں اس دور کوجو آ شفتہ اور پُرکشکش رہاہے اوراس کے افراداور شخصیتوں کو مقد س مان لینے کی وجہ سے متاثر ہے۔ یہ نفسیاتی ڈھانچہ فی الحال اہل سنت کے لئے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔، یہ کہا جاسکتا ہے کہ بیرا یک نئی اور الیی مشکل ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہےاس لئے کہ گذشتہ دور میں یااصولی طور پرایسی مشکل سے روبرونہیں ہوئے تھے یا کم از کم ہیہ مشکل آج کل کی طرح شدیداور سخت پریشان کن نه تھی۔دور حاضر کی زندگی، نیامعاشر ہاور نئی تاریخ نےالیی سخت اور شدید مشکل کھٹری کر دی ہے۔(۹۸ ( زمانهٔ ماضی میں جوانوں کیا نقلابی ضروریات کی فی الفور جوابد ہی ضروری، بلکہ اتنی زیادہ سخت اور قطعی اور سنجیدہ نہیں تھی۔ پایالکل سے اس طرح کی ضرورت ہی نہیں تھی، باا گرموجود بھی تھی توآج کل کی طرح مختلف گوشوں میں پھیلی اور قدرت کی حامل نہیں تھی۔ آج یہ ضرورت پوری تیسری دنیا اوراسلامی ممالک میں موجود ہےاوراسلام اس سے بےاعتنا بھی نہیں رہ سکتا۔ خصوصاً یہ کہ عمو می طور پر مسلمان جوان لوگ کم سے کمان آخریا یک د و دہائیوں میں اس بات کے جواب کو اسلام سے چاہتے ہیں۔وہ اپنی نئی ضرور توں کے اسلامی جواب کی تلاش میں ہیں۔ چو نکہ پہلے تووہ اس جواب کو اپنی ضرورت کے ساتھ بہت ہی ہما ہنگ اور مناسب پاتے ہیں اور دوسری دینی ضرورت جوان کوہر غیر اسلامی چیز سے روک دیتا ہے۔ آج کے وہ سنی جوان جوانقلاب سے لگاؤاور مسلحانہ رحجان رکھتے ہیں دوسر وں سے زیادہ اس مشکل سے جو جھر سے ہیں۔وہ اپنی معاشر تی اور ثقافتی اور سیاسی سر نوشت کے اعتبار سے ایک عظیم تبدیلی (انقلاب) کے خواہاں ہیں۔ان کے ایسے ارمان اور دبی تمنائیں ان کوانقلابی اقدامات کے لئے آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ عین اسی عالم میں ایک اسلامی راہ حل کی تلاش میں ہیں۔ایک ایساراہ حل جواسلامی بھی ہواور انقلابی بھی۔ بہت بڑی مشکل اس سوال کے جواب کا حاصل کرناہے ،اس لئے کہ اس سوال کا جواب حاصل نہیں ہو گا مگریہ کہ کلی طور پر فقہی ، کلامی دینی اور تاریخی فہم میں بنیادی طور سے تجدید نظر کی جائے اور عام لوگ کے نفسیات کی شاخت اس عظیم تحول اور انقلاب کے ساتھ ہما ہنگ ہو کریورے طور پربدل جائیں۔ (99 ( ۔ تطعی طور پریمپی سبب ہے کہ بہت سے اسلامی دانشوروں،انقلابی سنی لو گوں نے،اپنے ضر ور کیاور سخت ضر ور توں کا جواب پانے کے لئے اپنی تاریخی افکار میںا یک قشم کی تجدید نظر کی ہے۔ یہاس کے سبب تھا کہ انہوں نے اپنی تجزیہ و تحلیل اور ارزیابی کے واسطے بہت صریح کو قاطع اور کشاد ہراہ پالی ہے کہ باطل کو باطل دیکھیں اگر چہ باطل نے اسلام کی نقاب اپنے چیرہ پر ڈال رکھی ہو، حق کو حق کہنا چاہئے اگر چہ دوسرے لوگوں پاتار تخ نے اس کے ظاہری چرہ کومشتبہ کردیاہو بغیر کسی خوف وہراس کے باطل ہے ڈٹ کر مقابلہ کریںاور حق کی مدد کے لئے ہمہ تناٹھ کھڑے ہوں۔اس قاعدہاور ضابطہ کی قبولیت کہ اسلام کی نقاب صریح فیصلہ اور پختہ تضمیم کے لئے مانع ہویہ ہر اس اقدام کے غلط ہونے کے مساوی ہے جو کسی ایسے حاکم کے خلاف اُٹھ کھڑا ہو جو ظواہر اسلام سے تمسک کرکے ہر طرح کے جرم وجنایت اور خیانت کوانجام دینے میں کامیاب ہو جائے۔ تاکہ بیاصل جو صدراول کی تاریخ کو غیر قابل تنقید ہونےاور قانونی(شرعی) ماننے کا نتیجہ ہے،یہ ممارنہ ہو جائے جب تک یہ مسلم قضیہ ختم نہ ہو گا(یعنی صدراول کی تاریخپر نقد و تبصر ہ غیر قانونی اور غیر شرعی جاناجاتارہے گا) یہ مشکل ویسے ہی استوار و بر قرار رہے گی، یہ ٹھیک اسی سبب کی بنایر ہے کہ اہل سنت کی فقہی و کلامی کتابوں کے مختلف موضوعات جیسے: بیعت،اجماع،اجتہاد،تخطرُ وتصویب،اجماع حل وعقد،مقام خلافت اور خلفا کی حیثیت منزلت ،اولیالا مر اوراس کی اطاعت کا ضر وری ہو نااور ایسے ہی دوسر ہے موضوعات کی اس طرح سے دوسر ہے مختلف انداز میں تعریف اور اس کی چوحدی بیان کی ہے۔ ( • • ا

وہ انقلابی اور مفکرین لوگ جنھوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس اصل کو محفوظ رکھتے ہوئے مقابلہ کے لائحہ کی تدوین کریں ان لوگوں کو عملی طور پر شکست کاسامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنی ذاتی فداکاری، استقامت اور اپنے ایمان پر تکیہ کرتے ہوئے جو ان کے نظریاتی اعتقادات میں کمزوری اور کمی واقع ہوئی ہے اس کی بھر پائی کریں۔ اور کم از کم یہ ہمارے زمانہ میں میسر نہیں ہے۔ اگر معاشر تی اور ساسی مقاصد تک چہنچنے کے لئے انقلابی لوگوں کے لئے ضروری شرطان کی پائے مردی اور استقامت پر موقوف ہے ، بیشک اعتقادی نظریہ اور اس کی حساسیت کے لئے یہ شرطان ٹی ہے جو اس کے مقاصد اور اس نی حساسیت کے لئے یہ شرطان ٹی ہے جو اس کے مقاصد اور اس نمانہ کی روح سے سازگار ہو عین اس عالم میں کہ قدرت میں استمر اروبقا، پائے مردی واستقامت اور اس کی جو اب د ہی پر قادر اس کے مقاصد اور اس ذمانہ کی روح سے سازگار ہو عین اس عالم میں کہ قدرت میں استمر اروبقا، پائے مردی واستقامت اور اس کی جو اب د ہی پر قادر

البتہ وہ مسئلہ جس کے متعلق اوپر اشارہ کیا گیا ہے صرف اسی میں محدود نہیں ہوگا۔ صدر اسلام کے حوادث پر نقد و تیمرہ کو غیر قابل قبول ہونے کو قانونی حیثیت دینا فکری، علمی اور دینی اعتبارے مطلوب اور ضروری تبدیلی لانے سے مانع ہے کہ دور حاضر میں مسلمان لوگ جس کے نیاز مند ہیں۔ فقط اس ضرورت کا ایک حصہ انقلائی پہلواور مبارزہ جوئی کا پہلو ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا حتی اس ضرورت کا جواب دینے اور اس کو صحیح راستہ پر لگانے کے لئے ان کے عقائد میں بھی تبدیلی پیدا کر نالازم اور ضروری ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جن مختلف موضوعات کی تنقید انہ جائی پڑتال ہوئی چاہئے ۔ انھیں میں سے دین اور اس کی تاریخ بھی ہے جو اس جدید زمانہ کی اہم ترین ضروریات میں سے ہے، اس کے بارے میں کوئی مناسب راہ حل نکالنا چاہئے۔ عصر نوکی تنقید وں کے مقابل میں لوگوں کے ایمان کا پچھ خاص یقینیات کی بنا پر اصر ار نہیں کیا جاسکتا جونہ تو دین کے بنیادی اصول میں سے ہیں بلکہ زمانہ کے ایک خاص حصہ کے مسلمانوں کے ایمان کا تبچہ ہے اس کاد فاع کیا جائے۔

جردین میں پچھالیے مقدسات اور یقینیات پائے جاتے ہیں جو قابل تنقید و تبھرہ بھی نہیں ہیں اور ان میں کو کی اندیشہ اور خدشہ بھی نہیں ہے۔ یہ دین کی حقیقت کی طرف پلٹتی ہے اور زمانہ کے تحولات اور تبدیلیوں کواس میں بالکل دخالت نہیں رہااور نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ عقیدہ کے اس جزسے متعلق ہے جس کی بنیاداصل دین میں نہیں ہے بلکہ مومنین کے اجماع میں پائی جاتی ہے، یہ صبحے نہیں ہے اور اس سے علمی اور تاریخی تنقید وں اور تبھر وں کا ہمیشہ کے لئے دفاع نہیں کیا جاسکتا۔ کسی چیز کے بارے میں اس تنقید میں جان کے مقابلہ میں اُٹھ کھڑے ہو نادین سے فراریادین کے پاسداروں پر ہی معصیت اور اعتقادی ہرج و مرج کے علاوہ پچھاور عابد ہونے والا نہیں ہے (۱۰۲)

اس سے قطع نظر چونکہ دین کی اصل اس پر تھی کہ اس مدت میں جو بھی اتفا قات پیش آئے ہیں وہ حقیقی اسلام کے وجود میں آنے کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔ لہذا مجبوراً ہر اس میدان جس میں اسلام کے مصادیق اور نظریات کو معلوم کرنا جس کے اس زمانہ میں کوئی نمونہ پایا جاتا ہواس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ لیکن اہم بات سے ہے کہ اس زمانہ میں کبھی ایک ہی مسئلہ کے مختلف جواب دیئے گئے ہیں بغیر اس کے حالاتم میں کوئی تبدیلی آئی ہو۔ اب ایکی صورت میں کون سے جواب کواختیار کیا جائے ؟

مثلاً مثلاً متخاب خلیفہ کی کیفیت کے باب میں مختلف نمونے موجود تھے۔ابو بکرنے عمر کو وصیت کی لیکن عمرنے چھ آدمیوں کو وصیت کی اورا متخاب خلیفہ کے کیفیت کی تعیین کیفیت کی خالفت کو چند لوگوں نے جن کو انگلیوں پر گنا جاسکتا تھاان کے ذریعہ اس کی بیعت منعقد ہوگئی۔ یہ نمونہ اس کے علاوہ دوسرے بہت سے نمونے، خصوصاً فقہی اور کلامی مسائل میں کہ مجھی ایک ہی مسئلہ کے بارے میں مختلف جوابات اور مجھی ایک دوسرے کے متضاد جواب دیے گئے تھے، بعد میں اہل سنت کے متکلمین وفقہا کو صحیح معیار کو معین

کرنے کے لئے متعدد مشکلات کاسامنا کر ناپڑا جو تمام کے تمام صدراسلام کی تاریخ کو قانونی حیثیت دینے کی بناپر تھا۔ (۱۰۳ (

## دوسری فصل کے حوالے

)ا(واقعیت اور حقیقت میہ ہے کہ خود پینیم راکر م ملی آیا ہم کی ذات گرامی خاص طور سے قریش (عرب کامشہور و معروف خاندان) کے نزدیک بہت زیادہ محترم و مقدس نہ تھی آپ کے ساتھ جوان کا بر تاؤاور روبہ تھا اس کے مجموعہ سے میہ بات حاصل ہوتی ہے، حتی وہ لوگ عام مسلمانوں کے برابر بھی پینیم بینیم محترم و مقدس نہ تھی نہیں رکھتے تھے۔ آپ کی شان و منزلت کو تصور سے بھی کم جانتے تھے جس پر اس زمانہ کے تمام مسلمانوں کا اتفاق تھا۔ مندر جہ ذیل داستان اس کا بہترین نمونہ ہے۔

عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں: ''جو پچھے میں رسول خدا کے سنتے تھا اس کو کھے ایا کرتا تھاتا کہ اس کے ذریعہ میں اے محفوظ کر لوں، خاندان قریش نے جھے اس چیز سے رو کا اور کہا: '' ہر وہ چیز جو پغیبر اکرم ملٹی آئی ہے سنتے ہوا ہے کیوں لکھتے ہو؟ حالا نکہ وہ ایک ایسانسان ہے جو کبھی غصہ میں آگر اور کبھی رضا و غیب سے معتبر میں نے اس کے بعد کچھے نہیں لکھا اور اس بات کو پغیبر ملٹی آئی ہے کہ خود میں ہے اس کے بعد کچھ نہیں لکھا اور اس بات کو پغیبر ملٹی آئی ہے کے علاوہ کچھے اور نہیں ہوتی ہے۔'' منداحمہ، نہ ساہ کو بنی مرا کہ اور اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: لکھو! خدا کی قتم جو بھی چیز اس سے خارج ہوتی ہے وہ حق کے علاوہ کچھے اور نہیں ہوتی ہے۔'' منداحمہ، نہ ساہ صبح ہوا کی حمل اور خوالین کھو! خود اس نے تعلیم اس کے خود اس نے تعلق کے معلور پر خاندان کے مدالت کی رعایت کیوں نہیں گی۔ ملل و فحل ، نہ ان کہ الیا ہے دو کو گئی گئی کہ نہ اور کے تعلق کی کہ فیت ہونے کے اعتبار سے تیفیبر اگر ملٹی آئی گئی کہ نہ لوگ کہ یہ لوگ صحابہ ہونے کے اعتبار سے تیفیبر اگر ملٹی آئی گئی کہ نہ نہ اس کی تعلیم مسلمانوں کے عقائد می کہ فیصر میں خود و میں تھا کہ موجود ہے۔ قابل تو جہ بات میہ ہو کہ خود اس نے بعد والے زمانوں میں مسلمانوں کی نظر میں بالاترین قدر و مزد ک کے بہت ہی و فاداراصاب میں سے تھے، اقتصاء العراط المستقیم کے صربہ کا دور اگوں کی بہ نسبت پنجیم اکر ملٹی آئی ہیں ہے تھے، اقتصاء العراط المستقیم کے صربہ کا دارائی طرح کنز العمال کی تہ سے صربہ ۲۲ میں بھی رہوئی کے بہت ہی و فاداراصاب میں سے تھے، اقتصاء العراط المستقیم کے صربہ کا دورائی طرح کنز العمال کی تہ سے صربہ ۲۲ میں بھی رہوئی کے کہت تی و فاداراصاب میں سے تھے، اقتصاء العراط المستقیم کے صربہ کا دورائی طرح کنز العمال کی تہ سے صربہ ۲۲ میں بھی رہوئی سے تھے، اقتصاء العراط المستقیم کے صربہ کا دورائی کی جہت تی و فاداراصاب میں سے تھے، اقتصاء العراط المستقیم کے صربہ کا دورائی کی جہت تی و فاداراصاب میں سے تھے، اقتصاء العراط المستقیم کے صربہ کا دورائی کی تہ سے میں میں دور کی کی تو اس کی تو سے دورائی کی تو میں کی تو کی کی تو بھی کی کی تو کی کی کی تو کی کی کی تو کو گئی کے کہوں کی کی کی تو کی کی کی کی تو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی

)۲ (تقریباً تاریخ اسلام کی تمام کتابیں جو زمانۂ پیغیبر اکرم ملٹی آیٹی کے واقعات وحوادث کو شامل ہیں اور آنحضرت کی رحلت کے بعد کے واقعات، ابو بکر کے انتخاب کی کیفیت کی داستان اور وہ بحثیں جواس کے ضمن میں آئی ہیں، کم و بیش بغیر کسی اختلاف اور فرق کے نقل کرتی ہیں اور یہ بات اس کی نشان وہی کرتی ہے کہ یہ داستان صحیح ہے نمونہ کے طور پر الامامة والسیاسة کی جمرا، ص ۲ کے انہر جوع کریں۔

)۳(اسلام اس نئے معاشرہ کا بانی تھاجس کے دینی اور دنیاوی مقد سات ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔اس امر کو کہ بید دین جاہلیت کی رسم ورواج اوراس کی میراث کی طرف توجہ دیتے ہوئے کس طرح وجود میں آیا اوراس میں تبدیلی پیدا کر کے بر قرار رہا احمدا مین نے فجر الاسلام، کے ص ۲۹۔۹۷، میں اس کی بخوبی وضاحت کر دی ہے اوراسی طرح العقیدة والشریعة فی الاسلام، کے ص ۹۲۔۴۲، پر بھی رجوع کریں۔

Shorter Encyclopaedia of Islam, PP.350-510

) ۴ (الاسلام واصول الحکم ص, ۱۷۵–۱۷۷) مزید وضاحت کے لئے آپ اس کتاب کے ص, ۱۷۱–۱۸۲ اپر رجوع کریں۔

۵ (چیوٹے سے ایک گروہ نے ابو بکر کی خلافت کو پیغمبراکر م ملتی ایٹم کی وصیت کی اوسے جانا ہے۔حسن بھری، محب الدین الطبری اور اہل حدیث کی

ایک جماعت اس گروہ سے متعلق ہیں۔ معالم الخلافة فی الفکر السیاسی الاسلامیص، ۱۳۳۰، ابن حزم ایک مفصل اور طاقت فرسا بحث کے ضمن میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ ابو بکر کی خلافت حضرت کے واضح بیان کے سبب اور آپ سے منصوص تھی، الفصل جم ۴، ص ۵۰ ا۔ ۱۱۱، اس نظریہ پر تنقید و تبحر ہ الاسلام واصول الحکم کے ص ۲۱ اس ماری موجود ہے اور اس پر اس سے بھی زیادہ علمی تنقید النظم الاسلامیة کے ص ۶ میں ۱۸۵ میں میں کہ ۲۵ میں میں کہ ۲۵ میں میں کریں۔

اس مقام پر قابل توجہ بیہ ہے کہ ابن جُرِ می جو غرناطہ کے آٹھویں صدی کے معروف علمامیں سے ہیں، ابو بکراور عمر کی بھی خلافت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغیبرا کرم ملتی ایک ہیں۔ اس کی کتاب القوانین الفقہ پیز کے صہ کا، پر رجوع کریں۔

)۷(ابو بکرکے خلیفہ منتخب ہونے میں انصار کی مخالفت کے بارے میں الامامة والسیاسة کے ص،۵۔ • ااوراسی طرح ابو بکراور عمر کی طرف سے انصار کو دیئے گئے جوابات کوص، ۲اور ۷رجوع کریں۔

) 2 (ابو بکر کو خلیفہ کے امید وار کے طور پر نام پیش کرتے وقت ابوسفیان نے اس طرح کہا: "اے عبد مناف کے بیٹو! کیاتم اس بات پر راضی ہو جاؤگ کہ قبیلہ بنی تمیم کاایک شخص تم پر حکومت کرے ؟ خدا کی قسم مدینہ کو گھوڑوں اور جنگجوافراد سے بھر دوں گا۔" مواقف کے ص، ۱۰ مهر جوع کریں۔ ) ۸ (بنی ہاشم کی مخالفت کے بارے میں الامامۃ والسیاسۃ "کے ص، ۲۰۔ وااور اسی طرح ص، ۱۳۔ ۲۱، پر بھی رجوع کریں۔

حضرت علی۔ کے اقوال جے آپ نے بعد میں مقابلہ نہ کرنے کی علت اور سبب کے طور پر بیان کیا ہے ، اس سے یہ پیۃ چلتا ہے کہ آنحضرت کے موافق بہت زیادہ اور ابو بکر کے مخالفین کی بھی تعداد بہت زیادہ تھی۔ نمونہ کے طور پر آنحضرت کے خطبہ کو الغارات کے ج، ا، ص، ۲۰ سپر اور اسی طرح کشف المحجۃ میں سید ابن طاؤس نے ان کے کلام کو نقل کیا ہے اس کی طرف رجوع کریں۔

) ( بہت ہے لوگ جن پر مرتد ہونے کا الزام تھا اور '' اہل ردہ'' ہے مشہور تھے حقیقت میں وہ لوگ مرتد نہیں تھے۔ وہ لوگ ابو بجر کے سیائ خالف اور حریف تھے نہ یہ کہ انھوں نے اسلام کا انکار کیا ہو۔ اس بارے میں خاص طور پر آپ رجوع کریں الاسلام واصول انحکم کے صبہ ۱۳۷۵۔ ۱۹ ماپر اور اس طرح النص والاجتہاد کے صبہ ۱۳۷۵۔ ۱۹ ماپر رجوع کریں۔ فجر الاسلام صبہ ۱۸۰۵، پر رجوع کریں۔ جو لوگ تمام ارتداد کے ملزموں کو مرتد واقعی جانے ہیں ان کے نظریات اور تحلیل و تجزیہ کی کیفیت کو معلوم کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ آبو بکر کے سرسخت مدافع ہیں، اس کے لئے رجوع کریں، البدعة: تحدید ہاوموقف الاسلام منہاص ہے ۱۳۷ اور ۱۳۲۰ مولف عزت علی عطیہ ، اس داستان کے مصادر کو تفصیل سے نقل کرتے ہیں۔ کریں، البدعة: تحدید ہاوموقف الاسلام منہاص ہے مخالفین وموافقین کی دلیوں کو الامامة والسیاسة کے صبہ ۱۳۸ ، پر ملاحظہ کریں۔ انہونہ کے واسطے ، ابو بکر کے مغتل ہونے کے مخالفت اور امامت کی این ایک حیثیت ہے جو صرف علی این ابی طالب ۲۲۸ کے لئے زیب دے سکتی ہے ، نہ فقط کا اس از اس بات پر دلیلیں قائم کرنا کہ خلافت اور امامت کی این ایک حیثیت ہے جو صرف علی این ابی طالب ۲۲۸ کے لئے زیب دے سکتی ہے ، نہ فقط کے نام خط کو نظریة الامامیة عندالشیعة الامامیة کے صبہ ۱۳۸۷ کے ذریعہ ایک دوسرے طریقہ سے بھی بیان کی گئی ہے۔ نمونہ کے واسطے امام حسن۔ کا معاویہ شرح نئج الباطنة این ابی الحدید کی جہ کہ میں ۱۳ پر جوع کریں ان شرائط کے بارے میں جوام کے اندر ہونے چاہئے ، اس کے لئے شرح نئج الباطنة این ابی الحدید کی جہ کہ صبہ ۱۳۷ پر جوع کریں۔

) ۱۲ (آنحضرت کے کامل بیان کوالامامة والسیاسة "کی جمرا، صر ۱۲، پر ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں پر قابل توجہ بیہ ہے کہ حضرت کے بیان کے تمام ہو جانے کے بعد بشیر ابن سعد نے جو سعد ابن عباد کے بڑے حریف تھے انھوں نے کہا: "داگرابو بکر کی بیعت سے پہلے آپ کا کلام انصار نے مُن لیا ہو تا توان میں

سے کوئی بھی آپ کی بیعت کی مخالفت نہ کر تااور نہ ہی کوئی تو قف اور اختلاف کرتا۔ "بشیر قبیلہ اوس کا سر دار تھااور بیعت کے بارے میں اس کی مدداس بات کا سبب بنی کی کہ عمراینی خلافت کے آخری زمانہ تک بنی خزرج سے زیادہ بنی اوس کو حصہ دے۔ اس کے لئے محمد مہدی سمش الدین کی کتاب ثور ہ الحسین کے صبہ ۲۱، پررجوع کریں۔

)۱۳(بنی ہاشم نے علی۔ کادامن پکڑلیا تھااور زبیر بھی انھیں لو گوں کے ساتھ تھااور بنی امیہ عثمان کے طرفدار تھے اور بنی زہرہ بھی سعد اور عبدالرحمن کے طرفدار تھے...'' آپ الامامة والسیاسة کے ص، ۱۰-۱۱، پر رجوع کریں۔

)۱۱(طبریج، ۲۳، ص، ۱۹۷ پر جوع کریں۔

) ۱۵ (ابن قتیبہ نے حضرت علی۔ سے بیعت لینے کی داستان کواس طرح نقل کیا ہے: " حضرت کے پاس دوبارہ سے بیعت لینے کے لئے اوگوں کو بھیجنے کے بعد عمرایک جماعت کے ہمراہ حضرت کے گھر کی طرف دوانہ ہوئے اوران کوابو بکر کے نزدیک لے گئے، آپ سے کہا گیا: بیعت کرو۔ آپ ٹے فرمایا: اگر میں بیعت نہ کروں گاتو کیا ہوگا؟ توان لوگوں نے کہا: خدا کی قشم تمہاری گردن ماردیں گے توآپ نے فرمایا: ایسی صورت میں تم نے خدا کے ایک بندہ اور رسول خدا کے بھائی کو تمبیں۔ ابو بکر کے سرپر طائر بیٹھے ہوئے ایک بندہ اور رسول خدا کے بھائی کو تمبیں۔ ابو بکر کے سرپر طائر بیٹھے ہوئے سے بینی وہ خاموش تھے۔ عمر نے چاہا کہ وہ حضرت سے بیعت لے تواس (ابو بکر) نے جواب میں اس طرح کہا: "جب تک فاطمہ اس کے ساتھ ہیں ، ماس کو کسی چیز کے لئے مجبور نہیں کروں گا۔ المامة والسیاسة کی تے ہا، صبہ ۱۳ پر رجوع کریں۔ ابن قتیبہ اس کو تفصیل کے ساتھ نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں: " علی، کرم اللہ وجہہ نے ، رحلت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وقت تک ابو بکر کی بیعت نہیں گی۔ " نفس حوالۂ سابق، صبہ ۱۳ اور اس طرح ریا حین الشریعة کی تے ہا، صبہ ۱۳ سے بھی رجوع فرمائیں۔

) ۱۷ (سب سے زیادہ اہمیت کا حامل بلکہ فقط ایک دلیل جو اس زمانہ میں قائم کی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ خاندان قریش کے علاوہ دوسرے عربوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے اس کے لئے آپ الامامة والسیاسة کے ص ۲۸۸ پر رجوع کریں۔

بعد میں عمر نے اپنے آخری جج کے سفر کی واپسی کے وقت مدینہ میں ایک خطبہ میں بیان کیا، ابو بکر کومند خلافت پر بٹھانے کی داستان اور ان د نوں کے حواد ث اور واقعات کو تفصیل سے بیان کیا۔مند احمد ابن حنبکی جہرا،ص ہ ۵۵۔۵۲، پر رجوع کریں۔

) کا ( بیامہ میں بارہ سو( ۱۲۰۰) مسلمانوں کو شہید کر دیا گیاان میں سے ۲۳ ہافراد خاندان قریش سے اور ۲۰ ہمافراد انصار میں سے تھے التنبیہ والاشراف کے صبر ۲۴۸ بررجوع کریں۔

) ۱۸ (جنگ بمامہ کے بعد عمر کا بھائی زید بھی اس جنگ میں قتل ہو گیا، عمر نے ابو بکر سے اس طرح کہا: ''بہت سے قاریان قرآن جنگ بمامہ میں قتل ہو گئے ڈرتاہوں کہ دوسری جنگوں میں تمام قاری حضرات قتل کر دیئے جائیں اور قرآن کا بہت ساحصہ ضائع ہو جائے۔اس طرح سوچتاہوں کہ قرآن کو جع کر لیاجائے۔۔'' اس کے لئے العواصم من القواصم کے ص ۲۰ پر رجوع کریں۔

حاشيه ميں مختلف مآخذاور مختلف نقل موجود ہیںان کو ملاحظہ کریں۔

) 19 (ان مرتدوں کے بارے میں جنھوں نے اسلام سے منھ موڑ لیا تھااور مدینہ کو قطعی دھمکیوں کی چیپیٹ میں لاکر کھڑ اکر دیا تھا۔ بحث کو منقح اور تفصیلی طور پر مطالعہ کرنے کے لئے مویر کی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ اوراسی طرح التنبیہ 'الانثر الحکے ص، ۲۴۷۔ ۲۵۰ پر بھی رجوع کریں۔

## MuirTheCalighate PP.11-410

) ۲۰ (جس چیز نبیسلمانوں کو مشغول کرر کھا تھاوہ دائمی جنگیں تھیں۔اس لئے کہ وہ لوگ اس زمانہ میں روم اور ایران کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے۔ الملل والنحل کی ج، ۱،ص، ۱۸ پر رجوع کریں۔

) ۲ ( کنزالعمال ج,۵، ص,۸۵۸ ، نیزالعواصم من القواصم کے ص,۹۷۵ ، اس صفحہ کے حاشیہ میں اس واقعہ کے بہت سے مآخذاور مختلف نقلوں کی طرف ملاحظہ کریں۔

) ۲۲ (حقیقت ہے کہ عمری جانشین میں بہت زیادہ کھنٹ اور کھینچاتائی تھی۔ ابن قتیبہ کتے ہیں: " جب ابو بکر مریض تھے، اسی مرض میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوگے، کچھ سحابہ اس کی عیادت کے لئے آئے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا: اے خلیفتہ پنجبر کہتے امید وار ہوں کہ تم شفاو سلامتی پالو، ابو بکرنے کہا: کیا تم ایساسو چتے ہو؟ کہا: ہاں ابو بکرنے کہا: خدا کی قتیم میری حالت بہت خراب ہے اور شدید در دہے۔ لیکن جو کچھ تم مہاجرین کی طرف سے دیکھا ہوں میرے لئے اس سے بھی کہیں زیادہ در دنا کہ ہے۔ تمہارے امور کو جو میرے نزدیک بہترین شخص ہے میں نے اس کے ذمہ کردیا ہے لیکن تم غرور و تکبر اور بغاوت پر اتر آؤگے اور اس کو اپنے ہاتھ میں لیناچاہو گے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا نے تمہاری طرف درخ کر لیا ہے ۔.." الامامة والسیاسة تہرا، صبہ ۱۸؛ شرح ابن ابی الحدید جب کہ اس ۲۲۰ میں ۲۲۰ میل طلح نے کہا: خداوند عالم کو کیا جو اب دوگا گروہ بندوں میں ہے۔ ابو بکرنے کہا: جمچھ اٹھا کے بیٹھ او اجھ کو خدا ہے ڈراتے ہو۔اگروہ مجھ بندوں میں سے بہترین مرد کولوگوں کا امیر بنایا ہے اس کے بعداس (طلحہ) کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ "

ان روایات کی بناپر جن کاتذ کرہ کنزالعمال نے اس باب میں کیا ہے۔ طلحہ کے علاوہ دو سرے لوگ بھی اس انتخاب پر معترض تھے۔ ایک روایت کے مطابق جس کواصحاب پیغیبر میں سے ایک صحابی نقل کرتا ہے کہ عبدالر حمن ابن عوف اور عثمان، ابو بکر کی مجلس میں وار دہوئے اور تنہائی میں اس سے پچھ خاص باتیں کرتے ہیں۔ اسی وقت کچھ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور عمر کے انتخاب پر اس کی خشونت کی بناپر اعتراض کرتے ہیں۔ کنزالعمال جم ۵، صہر ۱۹۷۵ یک دوسری روایت نقل کے مطابق جس وقت ابو بکر کی وصیت، عمر کی خلافت کے لئے لکھی گئی اس وقت طلحہ ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ میں ان لوگوں کی طرف سے گفتگو کرنے آیا ہوں جو تیرے انتخاب پر معترض ہیں۔ عمر کو جوایک بداخلاق، تند خواور سخت گیرانسان ہے ایسے شخص کو علاقت کے لئے کیوں انتخاب کیا ہے ؟ نفس ماخذ سابق ص ۱۹۷۸۔

خود عمراینے انتخاب کے بعد منبر پر گئے اور اس طرح کہنا شروع کردیا: ''خدایا! میں ایک سنگدل انسان ہوں مجھ کونر م بنادے ، میں ایک ضعیف انسان ہوں مجھے قدرت عنایت کر ، میں بخیل ہوں مجھے سخاوت عطاکر۔''نفس ماخذ سابق ص،م ۱۸۸۵، پران کا خطبہ اس کی تائید کرتاہے کہ واقعاً لیسے اعتراضات کا بازار گرم تھااور حتی ان پریہ اعتراض کی فضاعمو می تھی۔

البته اس کے علاوہ اور دوسرے اسباب بھی دخیل ہیں۔ ابن الی الحدید کہتے ہیں: '' ابو بکرنے اپنے مرض الموت میں صحابہ کو خطاب کر کے اس طرح کہا: ''جس وقت میں نے اپنے نزدیک تم میں سے بہترین کو بُخنا، تم سب نے اپنی سانس کو سینے کے اندر حبس کر لیاجا ہاکہ بیدامر اسی کے پاس رہنے دول سیسب اس لئے ہے کہ تم نے دیکھا کہ و نیانے تمہاری طرف رخ کر لیاہے۔خدا کی قشم حریر ودیبا کے پر دوں اور ریشی مندوں کواپنے لئے حاصل کر لوگے۔ شرح ابن الی الحدیدج ۲٫۶، ص ۲۲٫۰

انہوں نے بعد میں اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ واقعاا پنے لئے اس ثنان کی حکومت کے قائل ہیں۔ اس سلسلہ میں اس کے بہت سارے اقدامات جن کے ذریعہ ایس شان و شوکت اُبھر کر سامنے آئی اس کے لئے آپ رجوع کریں انھی والا جتہاد کے صہ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۳ پراس کے بعد کے دور کے فقہااور متناکمین میں ای حیثیت اور مقام ومنز لت کی بنیاد پر جس کے عمر اور دو سرے خلفا پنے واسطے قائل تھے، نیز دو سرک دلیلوں کے تحت بھی، جنھوں نے حکومتی احکام کی تفسیر وتد وین کی ہے۔ اس بارے میں آپ الاحکام فی تمیز الفتاو کی عن الاحکام مؤلؤ کا بن ادلیس قرافی کے ص، ۱۳۹۰ پر رجوع کریں۔ کو متنافی النشر لیج الاسلامی فی السیاسة والمحکھی، ۱۳۹۰ الاحکام فی تمیز الفتاو کی عن الاحکام مؤلؤ کا بن ادلیس قرافی کے ص، ۱۳۹۰ پر رجوع کریں۔ خصائص النشر لیج الاسلامی فی السیاسة والمحکھی، ۱۳۹۰ الاور علی سے ابو بکر کی بیعت لینے کے لئے آنحضرت کے اوپر د باؤڈ الا، حضرت نے فرمایا: ''د اس کو دوہ لے کہا جھے حصہ تھے بھی نصیب ہو جائے گا۔ تواس کی امارت اور حکومت کو آج مشتخام کر دے تاکہ کل تیرے ہی پاس پلٹ کر آنے والی ہے۔ الامامة والسیاسة عہدہ ان کو دیتا۔ نفس حوالیس بابق ص، ۱۳۰۰ پر دلچ پس چیز بید ہے کہ تمام دنیا ہے اُٹھ جانے والے لوگوں میں صرف ابو عبید جراح پہلے انسان تھے کہ عمر نے ان کو یاد کرکے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ کیوں زندہ نہیں ہیں۔

)۲۵ (من اصول الفكر السياسي الاسلامي كے ص 2 ٢ سير رجوع كريں۔

)۲۲(یہ بات خلیفہ دوم کی ذاتی اور اخلاقی خصوصیات کا ملاحظہ کرتے ہوئے اور اسی طرح پنجیبر اکرم ملٹی آیکٹی کے زمانہ اور تھوڑاسا قبل و بعد کے زمانہ کے اعراب اور ان کی تربیتی اور نفسیاتی خصوصیات پر توجہ کرنے سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے بطور نمونہ آپ، کنزالعمال کی جمرہ، ص ۱۸۸۷ ۲۸۷ پر ۱۹ روع کریں اسی طرح کتاب عمرابن خطاب مولف عبد الکریم الخطیب کے ، ص ۲۵۰ ۲۸ ۱۵۰ سے ۱۳۷۰ ۱۳۷۰ کی وصیت ، اپنے بعد والے خلیفہ کے لئے ان کے روحانی اور نفسیاتی افکار اور قلبی جھاؤاور روحی اور نفسیاتی حساسیت کی حکایت کرتی ہے۔ آپ اس کے لئے البیان والتسیین کی جم ۲۸ ص ۲۵ میں رجوع کریں۔

) ۲۷ (عبدالله ابن عمراس زمانه کے سخت اور خوف ناک حالات کی اس طرح تصویر کشی کرتے ہیں: "پینمبرا کرم ملتی آیکی آئی میں بند کیس، مدینه نفاق سے بھر گیااوراع اب مرتد ہوگئے۔ مجمی بھی وجد میں آکر خیالی پلاؤ پکانے لگے اور طرح طرح کے نقشے بناکر کہنے لگے وہ انسان جس کے سایہ میں اعراب نے قدرت حاصل کی تھی وہ اس د نیاسے اُٹھ چکا ہے۔اس کے بعد ابو بکرنے مہاجرین اور انصار کو جمع کیااور کہا: اعراب نے اونٹ،

جھٹر اور بکری دینے سے انکار کر دیاہے اور دین سے پلٹ گئے اور عجمی لوگ پیغیبر اکرم مٹھیائیم کی رحلت کے سبب تمہارے اوپر حملہ کرنے کا سوداسر میں پالے ہوئے ہیں۔ پس اپنی رائے کواس بارے میں بیان کرومیں تمہاری ہی طرح کا یک انسان ہوں البتہ اس موقع پر میری ذمہ داری زیادہ سنگین ہے۔ " کنز العمال ج ۵، ص م ۱۹۲۰۔

)۲۸ (وه روایات جو مسلمانوں کے خوف کو ظاہر کرتی ہیں، یہاں تک کہ عمر کی خلافت کے زمانہ میں ایران سے جنگ ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایسامشہور ہے کہ عمراس اقدام سے وحشت زدہ تھے اور یہی سبب تھا کہ اس نے چند بارارادہ کیاتا کہ وہ خود محاذ جنگ پر جائیں۔ یہاں تک کہ حضرت علی۔ اپنے ایک مختصر اور پُر معنی بیان کے ضمن میں ان کے ڈر کوان کے دل سے نکال دیااور فی الحال ان کو محاذ جنگ پر جانے سے روکا۔ آپ کے کلام کا ایک حصہ اس طرح سے ہے: ''… اس دین کی کامیا بی اور شکست شر وع ہی سے کی اور زیادتی پر نہیں رہی ہے۔ بیدا یک ایسادین ہے کہ خداوند عالم نے اس کو فاتح بنا یا اور اس کے سام بیوں کو قدرت بخشی اور اس کی مدد فرمائی۔ اور نوبت آہت ہے آہت ہے تہاں تک آپینچی … نیج البلاغ خطیم ۱۲۹۰۔

)۲۹(ایران وروم سے جنگوں میں جومال غنیمت ہاتھ آیااس کی مقدار کو معلوم کرنے کے واسطے اخبار طوال میں رجوع کریں،اسی طرح الکامل فی التاریکنی جہ۲،صہ۳۸٫۳۸٫ پر رجوع کریں۔

امین اس کتاب سے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں: ''مسلمانوں نے جنگ جولاء میں بہت زیادہ مال غنیمت اپنے اختیار میں لے لیا جو تمام دوسری جنگوں سے بہت زیادہ تھا اور کثیر تعداد میں عور تیں قیدی ہو کر آئیں نقل کیا جاتا ہے کہ عمر بمیشہ یہ کہا کرتے تھے''خدایا! جنگ جولاء کے اسیر وں کے بچوں کے بارے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔'' فجر الاسلام ص م 90؛ ملل و نحل جی ا، ص م ۲۵ ـ ۲۱ ـ دوسرے مقام پر نافع عمر سے اس طرح روایت کرتے ہیں: ''جس وقت قاد سیدکی فتح کی خبر لائی گئی تو عمر نے کہا: کہ میں خداسے پناہ ما نگتا ہوں اس سے کہ میں زندہ رہوں اور ان سے تمہاری اولادوں کو دیکھوں۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں کہد رہے ہیں؟ اس نے کہا: اس صورت میں تبہاری رائے کیا ہے کہ ایک شخص میں حیلہ عربی اور تجمی تیز ہو شی جمع ہو جائے؟ 
''کنزالعما کی جے ۵، ص م ۲۰ کے بر رجوع کریں۔

)• ۳ (گولڈ زیبر (Goldziher) نے اس نے تجربہ کوجو کثیر مال کے جمع کرنے سے حاصل ہوا، جنگوں کی وجہ سے حاصل ہوا تھا پیغیبر اکر م ملٹائیلیٹر سے روایت نقل کی جاتی ہے کہ مال ودولت کے اکٹھاکرنے کی پیشین گوئی فرمادی تھی۔ (کتاب الجہاد، صحیح بخاری، حدیث، ۳۷م) بخو بیاس کی تو شیخ دیتی ہے۔ العقید ہ والشریعة فی الااسلام ص، ۴ ۲۰ سے طرح شیخین کے زمانہ میں موجود تھاویسے بیان کرتے ہیں الاسلام یات ص ، ۲۹۲۔

) ۱۳۱ (من اصول الفكر السياسي الاسلامي ص، ۳۵۰ ـ

) ۳۲ (سیر و ابن بشام جر ۴، ص ، ۲ سه ۳۳۷ ساسه اوراسی طر حمسندا حمد ابن صنبل جرا، ص ، ۵۵ ـ ۵۹ ـ

) ۱۳۳ (عمر کی وصیت، اس کی کیفیت اور شر ائط کے لئے الاسلامیة والسیاسیة جی ا، صی ۱۲۵ - ۲۵ پر رجوع کریں۔ عمراینی جانشینی کے معین کرنے کے سلسلہ میں متعدد مشکلات اور موافع سے رو برو تھے، اس مقام پر مناسب ہے کہ اس بارے میں علی الور دی کی نظر کو نقل کریں۔ البتہ اس لحاظ سے کہ وہ شیعہ کی طرف جھکا ورکھتا ہے وہ یہ کہنا چا ہتا ہے کہ اگر عمر نے علی۔ کو خلافت کے لئے معین نہیں کیا تو صرف خاندان قریش کی مخالفت سے ڈرتا تھا یہاں پر مسکلہ یہ نہیں ہے کہ اس کا نظر یہ درست ہے یا نہیں اہم اس زمانہ کے خصوصیات اور حالات کی نشاند ہی ہے: "دبعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عمراسینے

بعد خلیفہ معین کر سکتا تھااور لوگ بھی اس کو عمر سے مان لیتے اور اس کے امید وار کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے۔ یہ ایک سر سری اور سطی نظر ہے۔
ہمیں نہیں معلوم کہ اس زمانہ میں پس پر دہ کیا گذر رہی تھی۔ا گر عمر حضرت علی۔ کو اپنا جانشین انتخاب کر لیتے تو قطعی طور پر قریش یہ افواہیں اڑاتے جو خود
آئخضرت کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوتے۔ کیونکہ ان کو آپ سے سخت دشمنی تھی۔" اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اضافہ کرتا ہے:
"بظاہر ایسالگتاہے کہ عمر حیران متھے اور اس بات کی طرف ماکل تھے کہ خلافت کو علی۔ کے سپر دکر دیں لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ قریش ان کے خلاف
کھڑے ہو جائیں گے…" وعاظ السلاطین ص 194۔ ۱-۲۰۔

) ۱۳۳۷ (خلیفہ دوم کی ممتاز اور منحصر بہ فردمو قعیت کے باوجودیہ کہ بعد والے زمانوں میں لگاتار کو شش کی جار ہی تھی تاکہ سبھی لوگ ان کے طریقۂ کار کا اتباع کریں، لیکن کسی نے بھی باوجود اس کے کہ بعد میں بنخ اتباع کریں، لیکن کسی نے بھی باوجود اس کے کہ بعد میں بنخ والے خلیفہ کی تمام انواع واقسام کاذکر پہلے سے ہی کر دیا ہے جس کو خلیفہ سابق معین کرتا تھا اس کو بیان کر دیا ہے لیکن اس روش کا نام بھی نہیں لیا ہے۔ الاحکام السلطانیہ ص ۲-۱۱۔

)۳۵(کنزالعمال چر۵،ص ۲۸۸۷\_۲۸۵۷

) ۲۳۸ (الفكر السياسي الشبعي ص, ۲۴۸ ، ما خوذ از الفلسفة السياسية الاسلام مصنفه ابوالعطاء، ص, ۱۳۲ ـ ۲۳۳ ـ

) کس کتاب الزہدا حمد ابن صنبل، جم ۲، ص ، ۳۹ سر ۴۳ اور تاریخ انخلفاء کے ص ، ک۱۳ سر ۱۳۷ پر جھیر جوع کریں اور خصوصاً محب الدین خطیب کے العواصم من القواصم کے ص ، ۵۳ سر ۵۵ سال عادیث کے بارے میں جو عثان کے فضائل کے بارے بیان کی گئی ہیں ان پر جامع اور منصفانہ تنقید کی ہے۔ اس مطلب کو آپ کتاب الغدیر کی جم ، ۹، ص ، ۲۲۵ ـ ۲۲۱ ، پر ملاحظہ کریں۔

) ۱۳۸ (مقدمه ابن خلدونتر جمه محمد پروین گنابادی، جمه ا، ص، ۳۹۰ ساس ۱۳۹۳ اس تفصیل کو جس چیز کوابن خلدون نے مسعودی سے نقل کرتے ہیں اس کو مروج الذہب نامی کتاب کی جمر ۲، ص، ۱۳۴۲ سے ۱۳۴۲ پر ملاحظہ فرمائیں۔

) ۳۹ (ملل و نحل جہرا، صبر ۲۷، عثمان کے گور نرول کی لاپر واہی اور فسق و فجور کے سلسلہ میں آپ رجوع کریں فجر الاسلام کے صبر ۲۹۔ ۸۱ پر، شہر ستانی کے کلام کاوہ حصہ جو عثمان پر ہونے والی اہم تنقید ول کو شامل ہے خواہ وہ تنقیدیں عثمان کی حیات میں ہول یامرنے کے بعد، اپنے اعتراضات کو ثابت کیا ہے کلام کاوہ حصہ جو عثمان پر ہونے والی اہم تنقید ول کو شامل ہے خواہ وہ تنقید میں عثمان کے حسر ۱۲۲۔ ۹۳ پر بیان کیا ہے آپ اس سے مقایسہ کریں۔ خاص طور سے اسی مقام پر محب الدین خطیب کے شدید اللحن حاشیوں کو ملاحظہ کریں۔

) • ۴ (ان میں سے ایک نمو نہ ولید ابن عتبہ کا ہے جو حاکم کو فہ تھا وہ اپنے ندیموں اور گانے والیوں کے ساتھ رات سے صبح تک شراب پی پی کر اپنی محفل جمائے رہتا تھا۔ ایک د فعہ کا واقعہ ہے کہ مستی کی حالت میں صبح کی نماز چہارر کعت پڑھاد کی سجدہ کے عالم میں شراب کا مطالبہ کیا اور مسلمانوں کے اعتراضات کے جواب میں کہا: تم لوگ اگر چاہو تو اور زیادہ پڑھاد وں۔ کو فیوں کا عثمان پر اعتراض کرنے کی داستان اور اس پر اس کے ردعم اور حضرت علی ۔ کااس (ولید) پر حد جاری کرناان باتوں کو مروح الذہبنا می کتاب کی جہ ۲، صبر ۲۳ سے ۲۰ سبر ۲۳ سے ۲۰ سبر ۲۳ سے مقایسہ سیجئے جہاں عثمان پر اعتراض کرنے والوں کی متعصبانہ اور تکلیف دہ انداز میں اعتراض کی رد کی ہے۔ اس لئے کہ اس نے اپنے فاسق اور لا ابالی نزدیک لوگ کو امارت بخشی تھی اس کو بیان کرتا ہے۔ منہاج النة النبویة کی جہ ۳، صبر ۱۵ سے مراحظہ کیجئے۔

) ۱۴ (عثمان پر مسلمانوں کے اعتراضات، ان کو محاصرہ کرنے، اس کے بعد ان کے قبل کئے جانے، ان پر نماز میت پڑھنے اور دفن کرنے کی کیفیت کو تفصیل کے ساتھ تاریخ انخلفاء کے ص مے ۱۵۷ پر ملاحظہ کریں؛ الامامة والسیاسة کی جمرا، ص م ۳۲ ہے ۵۴ پر اور ایسے ہی مروج الذہب کی جمراء ص مصرہ ۳۵ سے ۳۵ میں پر تاش کر سکتے ہیں۔ اس مقام پر قابل توجہ بات ہے ہے کہ ابن ابی الحدید کہتا ہے عائشہ کا عثمان پر اعتراض اس قدر شدید اور کفن پھاڑ تھا کہ آج کل کوئی اس بات کی جرائت بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو کوئی اس طرح کہ جس طرح عائشہ نے عثمان کے بارے میں کہا ہے اور ان کو اتنی ساری نسبتوں سے منسوب کیا ہے۔ شرح ابن الی الحدید کی جمرہ ۲، ص مرا اپر رجوع کریں۔

) ۲۴ (عثمان کی فضیلت کے بارے میں معاویہ نے وسیع پیمانے پر جعل حدیث کے اقدامت کئے ہیں اس کے بارے میں آپ، شرح ابن ابی الحدید کی تجہ اا، ص ۱۵ الے ۱۸ اپر رجوع کریں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی جس کے ذریعہ اموی خاندان کے لوگ اس سے متمسک ہو کر اس بات کی کوشش کررہے تھے کہ اپنی حقانیت اور مشروعیت کو ثابت کرلیں بیہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ عثمان کے شرعی و قانونی وارث بن بیٹھے۔ اس بارے میں اموی در بارکے مداحوں اور شعر انے داد سخن دی ہے۔ لیکن بیہ سکہ کا ایک رخ تھا۔ اس کا دوسر ارخ عثمان کی تقدیس اور اس کی حقانیت اور مظلومیت کی تبلیغ تھی۔ جس قدر اس (عثمان) کی شان و منز لت اور حیثیت بڑھتی جارہی تھی اس کے جانشینوں اور وار ثوں کا بھی مرتبہ بڑھتا چلا جارہا تھا۔ جیسا کہ اس کے برعکس بھی صیح تھا۔ یعنی اگر عثمان کی منز لت میں شک و تر دید کی جاتی تو یہ تر دید بنی امید کی حیثیت پر بھی اثر انداز ہوتی ۔ یہ اہم ترین سبب تھا کہ ایک ایس کے برعکس بھی صیح تھا۔ یعنی اگر عثمان کی منز لت میں شک و تر دید کی جاتی تو یہ تر دید بنی امید کی حیثیت پر بھی اثر انداز ہوتی ۔ یہ ہم ترین سبب تھا کہ ایک ایس کے بیم کو تقد س بخشا جارہا تھا جو اپنے زمانۂ خلافت میں لوگوں کی نظر میں تمام کمالات و فضائل اور شخصیت و محبوبیت سے عاری تھے۔ مزید توضیح کے لئے آب الا مولون والخلافی کی عرب ہو عکم ہیں۔

الیی بحثیں جو بعد میں عثان کی شان اور ان کاخلفائے راشدین سے مقایسہ چاہے متظمین کے در میان اور چاہے اہل حدیث کے در میان ہوں زور
کیڑ گئیں: اس کے بارے میں آپ شرح ابن افی الحدید کی جہرا، ص ۲۰- ۱، پر رجوع کریں؛ نیز المواقف کے ص ۲۰- ۱۳ سام ، پر بھی رجوع کریں؛
مذہبی روشن فکروں کی تنقید کے بارے میں اور اسی طرح وہ لوگ جو انقلا فی رجحان رکھتے ہیں ان کی تنقید وں کے بارے میں ''اندیشہ سیاسی در اسلام معاصر
کے ص ۲۰- ۱۵، پر رجوع کریں۔

) ۴۳ (محب الدین خطیب کے حاشیوں پر جس کو انھوں نے کتاب العواصم من القواصم کے صبہ ۱۳۔ ۲۵، پر درج کیاہے اس کی طرف رجوع کریں۔ ) ۴۴ (تاریخ انخلفاء صبہ ۱۲۵۔

) ۴۵ (الاسلام واصول الحكم ص ١٨١\_

) ۲۷ (بید معروف جملہ ہے جس کو مختلف مناسب مواقع پر عمر سے نقل کیا گیاہے۔اس کے لئے آپ تحریرالاعتقاد کے صبہ ۲۴۵، پر رجوع کریں؛اور شرح ابن ابی الحدید کی جہ۲، صبہ ۲۷ پر رجوع کریں۔

) ۲۷ ... "(جن لوگوں نے علی۔ کی بیعت کی توان کی بیعت کرنے کااصلی سب بیہ تھا کہ آپ کو مسلمانوں کے در میان مقام خلافت کے لئے سب سے بہتر پاتے تھے جیسا کہ گذشتہ زمانہ کے مسلمان ابو بکر کو مقام خلافت کے لئے سب سے بہتر سبجھتے تھے،اس لئے اس کاانتخاب بھی کر لیااور کیے بعد دیگرے عمراور عثمان کو منتخب کرتے رہے (۲۲۰) اسلام بلامذاہب ص،۱۱۰۔

) ۴۸ (ان تو قعات کے نمونوں میں سے ایک نمونہ ابوموسیٰ اشعری کی خجویز ہے جس کو آپ مروج الذہ سکی جم ۲، ص ۹ ۴۰، پر ملاحظہ کریں۔

)۴۹ (طلحہ وزبیر کا جنگ جمل سے پہلے امام جماعت اور لشکر کی قیادت کے سلسلہ میں اختلاف اس کے لئے آپ '' نقش عائشہ در تاریخ اسلام'' کی جہ۲، ص ۸۸۔ ۲۵پرر جوع کریں۔

) • ۵ (طلحہ کا جنگ جمل کے دوران مروان کے ہاتھوں قتل کئے جانے اوراس کے مدارک میں تنقیدی چھان بین کے بارے میں آپائی کتاب کے ص ص سے ۱۲۵ – ۷۵ اپر رجوع کریں، نیز العواصم من القواصم فی الذب عن سنة الجی القاسم کے ص م ۲۴۰ – ۲۴۱، پر اور خاص طور پر اسی طرح آپ محب الدین خطیب کے شدید تکلیف دہ جواب کے لئے ان کے حاشیوں میں رجوع کریں۔

)۵۱(اس کے باوجود کہ سعد ابن ابی و قاص کے ایباانسان علی۔ کے ساتھ نہ تھالیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ آپ سے مقابلہ کرے، وہ اس جملہ کو اپنی زبان پر لاتے ہوئے کہ '' میں جنگ نہیں کروں گا کہ ججھے تلوار دواور وہ میرے بارے میں یہ سوچیں اور دیکھیں اور یہ کہیں کہ بیر اہ راست اور دوسر ا خطاپر ہے۔ '' حضرت علی۔ کی مدد سے انکار کر دیاالفتنۃ الکبر کیا صہ ۵پر، لیکن اس کے باوجود امام۔ کی تعریف میں یہ کہا: ''لیں پیغیبر خدا سے جو باتیں علی۔ کے بارے میں میں نے سنی ہیں اگر میرے سرپر آرہ رکھ کر ان کو برابھلا کہنے کے لئے کہیں کہ ان کو برابھلا کہوں تب بھی میں ان کو برابھلا نہیں کہوں گا۔'' کنز العمال اس روایت کو مختلف نقلوں اور سندوں کے ساتھ بیان کرتی ہے۔جہ ۱۹۳۳–۱۹۳۰۔

۵۲ (الخلافة والامامة عبدالكريم الخطيب صرا١٦\_

)۵۳ (مقدمه ابن خلدون میمهای ۲۹۸\_

) ۵۴ (شرح ابن الي الحديد عرب ٢٠ ص ٨ \_

۵۵ (اس خود پیندانہ تفییر اور اس من چاہی اور ناجائز تو قعات کے بہترین نمونہ کو علی۔ سے طلحہ وزبیر کے مجاد لات میں دیکھا جاسکتا ہے اس کے لئے آپ دونقش عاکشہ درتار تخاسلام" کے صبہ ۳۵۔ ۱۲، پررجوع کریں۔

)۵۲( بیشک حضرت علی۔ اپنی خلافت کے وقت جن مخالفتوں سے رو ہر وہوئے اس کے چنداصلی اسباب تھے ان میں سے ایک سبب خاندان قریش کا آپ
سے قدیمی کینہ تھا۔ امام نے بار ہامخنلف مواقع پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور قریش والوں کی شکایت کی۔ ایک بار آپ نے فرمایا: "متمام وہ کینہ جو
قریش نبی اکر م ملتی آئیل کے لئے اپنے دل میں رکھتے تھے مجھ پر ظاہر کر دیااور بعد میں میری اولاد سے بھی اس کینہ کا ظہار کریں گے۔ مجھ کو قریش سے کیا
سر وکار! خدااور اس کے رسول کا حکم تھا جس کے باعث میں ان (قریش) سے لڑا۔ کیا خداور سول کی اطاعت کرنے والے کی جزایہی ہے، اگر یہ لوگ
مسلمان ہیں۔" الشععة والحاکمون ص ہے ا۔

قابل توجہ بات توبہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس نکتہ کی تہہ تک یہونی گئے تھے۔ ایک دن عمر نے عباس سے اس طرح کہا: " اگر ابو بکر کی رائے اپنے مر نے کے بعد کے خلیفہ کے بارے میں نہ ہوتی توبیثک و شبہہ یہ قدرت تمہارے پاس یہونی جاتی اور اگر ایسا ہو جاتا تواپی قوم سے تمہیں چین کا سانس لینا نصیب نہ ہوتا۔ وہ تم کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ذرج ہونے والی گائے قصاب کو دیکھتی ہے۔ " ایک دوسرے مقام پر ایک جلیل القدر صحابی ابن التیبان نے حضرت علی ہے کہا: "قریش کا حسد آپ کی بہ نسبت دو طرح کا ہے۔ ان میں کے اجھے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہی کی طرح ہو جائیں اور آپ ہی کی طرح ہو جائیں اور آپ ہی کی طرح ہو جائیں اور آپ ہی کی طرح معنوی اور روحانی حیثیت بڑھانے میں آپ سے رقابت کریں لیکن ان میں کے جو برے لوگ ہیں وہ آپ سے اس قدر حسد کرتے ہیں جو دل کو سخت بنادیتا ہے اور عمل کو نابود کرنے والا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ گن نمتوں سے مالامال ہیں جو آپ گی خوشنودی اور ان کی محرومی کا باعث دل

)ے۵(اس زمانہ کے رائج دین کی تبعیت میں ڈاکٹر طہ حسین صاحب کے اقتصادی بدلاؤ کے بارے میں تحلیل و تجزبہ کوالفتنة الکبریٰ، نامی کتاب میں رجوع کریں۔

)۵۸ (نمونہ کے واسطے ابو حمزہ کے خطبہ البیان والتبیین، کی جہ۲، ص، ۱۰۰-۱۰۳، پر رجوع کریں اور بیر کہ پہلے والے دوخلیفہ اور حضرت علی تعارف کس طرح سے کرایا گیا۔

)99( نظریة الامامة لدی الشیعة الا ثناعشر، نامی كتاب كے ، ص، ۲۸ پر ، ان تنقیدوں كے خلاصه كو تلاش كياجا سكتا ہے۔

) • ۲ (معاشر تی اور اقتصادی تبدیلیاں اور اس کی اتباع میں پہلے زمانہ کی دینی، سیاسی اور فکر می تبدیلیاں اس قدر گہری اور تیز قصیں کہ معاویہ کے جیسے بلا کے سیاسی انسان کو بھی عاجز و ناتواں بنادیا۔ اس نے اپنے مرض الموت کے خطبہ میں اپنی ناتوانی اور عاجزی کااعتراف کرتے ہوئے کہا تھا: ''اے لوگو! ہم بہت ہی سخت اور گیرودار اور فتنہ سے بھرے ہوئے زمانے میں واقع ہوئے ہیں۔ ایساز مانہ جس میں ایک صالح انسان گنہگار شار کیا جاتا ہے اور ظالم اپنی سرکشی میں اور اضافہ کر دیتا ہے ...'' عیون الاخیار ،ج ۲، ص میں 104۔

) ۱۲ (حقیقت توبیہ ہے کہ عائشہ بہت زیادہ مصم نہیں تھیں اور حتی کہ حضرت علی۔ سے جنگ کرنے کے لئے ماکل نہیں تھیں چند بار ارادہ کیا میدان جنگ میں نہ جائیں زیادہ تر عبد اللہ بن زبیر جوان کے بھانچہ تھے، حضرت عائشہ کوان کے قطعی ارادہ سے روک دیا۔ اس کے لئے آپ نقش عائشہ در تاریخ اسلام، نامی کتاب کی جہ۲، صہ ا۵۔ ۵۲ کی طرف رجوع کریں۔

) ۱۲ (عائشہ جنگ جمل کے بعدا پنے کئے پر سخت پشیمان ہوئیں اور انھوں نے اسے مختلف طرح سے اظہار اور بیان کیا۔ ان میں سے ایک معاویہ کے ذریعہ حجر بن عدی کی شہادت کے بعداس طرح کہا: ''میں یہ چاہتی ہوں حجر کے خون کے بدلہ لینے کے لئے قیام کروں (اس کابدلہ لوں) لیکن ڈراس بات کا ہے کہ کہیں جنگ جمل کی تکرار نہ ہو جائے: الفکر الساسی الشیعی، ص م ۱۹۹۔

) ۱۳ (زبیر کا محاذ جنگ چھوڑ کر چلے جانے کا بڑی ہی بار کی سے جائزہ لینے کے لئے عائشہ در تاریخ اسلام، نامی کتاب کی جہ ۲، ص، ۱۲- ۷ اپر ملاحظہ کیجئے۔

) ۱۳ (بطور نمونه الامامة والسياسة ، نامي كتاب كے ص 24 ، ۱۹۱،۱۹۱ پر جوع كريں۔

) ۱۵ (حقیقت ہیں ہے کہ انصار کی حضرت علی بن ابی طالب ۲۲۸ کی جمایت اور معاویہ اور امویوں کی مخالفت کے بہت سے دلاکل اور وجوہات موجود ہیں۔
سب سے زیادہ مخالفت ہی تھی کہ ان لوگوں کو اپنی موافقت کے لئے تھنی کیا اور ہی سب مستقل ہر قرار رہا۔ یہی وجہ تھی کہ معاویہ نے مختلف مواقع پر ان
لوگوں کو اس بات کا طعنہ دیا اور بزید اور تمام امویوں نے بھی ایسانی کیا یہاں تک کہ ان کے قتل عام کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ محمود صبحی، مسعود ی
کو قول سے اس طرح حکایت کرتا ہے: ''دجس وقت امام حسن نے معاویہ سے صلح، قیس بن سعد نے معاویہ سے جنگ کرنے پر اصرار کیا اور اپنے افراد
کو اختیار دیا کہ یا توامام حسن کی طرح صلح پر قائم رہیں یا پھر بغیر امام گی اجازت کے جنگ کو جاری رکھیں۔'' اس کے بعد وہ خود اضافہ کرتا ہے: ہاں اس
نے اچھے طریقے سے امویوں کو افصار پر امویوں کی حکومت کے مفہوم کو جان لیا تھا۔ نظریۃ الامامۃ لدگا الشیعۃ الا ثنا عشریۃ، صبہ ۲۲۳ ۔ ایک دو سری جگہ
قیس بن سعد ایک خط (نامہ ) کے ضمن میں جو نعمان بن بشیر کو لکھا تھا کہ وہ خود افسار میں سے سے لیکن خاندان اور قبیلہ کے در میان اختیاف کی بناپر
افسار سے جدا ہو کر معاویہ سے مل گیا تھا، اس طرح لکھا: ''اگرتمام عرب معاویہ کی جمایت میں جمع ہو جائیں، تب بھی افسار اس سے جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہو جائیں، تب بھی افسار اور امویوں کی گری جڑیں رکھنے والی مخالفت کے بارے میں آپ، الامامۃ والسیاسۃ، کی جہ ا، صبہ کے ۱۔ ۲۲۰ پر رجوع کریں اور
ائسار کے معاویہ اور افسار کے در میان رقابت کے بارے میں بھی البیان والتیسین ، کی عہد اسیاس میں ہے کہ ایے ۲۲۰ پر رجوع کریں اور
ائسار کے معاویہ اور افسار کے در میان رقابت کے بارے میں بھی البیان والتیسین ، کی عبلہ ایں رجوع کریں۔

) ۱۷ (اس داستان کو عموماً کتب تاریخ واحادیث نقل کرتی ہیں۔اس کے لئے آپ، حاشیہ ملل و نحل، جہرا، صبر ۱۱ اپر رجوع کریں۔ یہاں پر مزے کی بات توبیہ ہے کہ اس کوابن تیمیہ جیسا شخص بھی السیاسة الشرعیہ، کے صبر ۲۸ پر نقل کرتاہے: اس باب میں وہ احادیث جوخوارج کے بارے میں وار دہوئیں ہیں ان کے بارے میں کنزالعمال، کی، جہراا، صبر ۲۸۷۔۳۲سپر رجوع کریں۔

) ۲۷ (خوارج کے وجود میں آنے اور ان کی پیدائش اور بقاکی کیفیت کے بارے میں بہترین کتاب مصنفہ نابیف الخوارج فی العصر الاموی کی معروف نیز قدیمی ترین کتاب الخوارج والشیعة ، مولفہ ولہازن ، ترجمہ عبدالرحمن ہدوی میں کسی طرف بھی رجوع کریں۔

ان کے بارے میں بہترین اور جامع ترین تعریف توصیف کو خود امام نے بیان کیا ہے۔ نہروان کی جنگ کے تمام ہونے کے بعد امام سے بوچھاگیا کہ یہ لوگ کون سے ؟ اور کیا یہ لوگ کون سے ؟ اور کیا یہ لوگ کون سے ؟ اور کیا یہ لوگ کا فرسے ؟ آپ نے فرمایا:

منافق لوگ خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ حالا نکہ یہ لوگ خدا کی یاد کثرت سے کرتے ہیں۔ پھر آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آخروہ کون لوگ سے ؟ تو آپ نے فرمایا:

منافق لوگ خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ حالا نکہ یہ لوگ خدا کی یاد کثرت سے کرتے ہیں۔ پھر آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آخروہ کون لوگ سے ؟ تو آپ نے فرمایا:

منافق لوگ خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ حالا نکہ یہ لوگ خدا کی یاد کشرت سے کرتے ہیں۔ پھر آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آخروہ کون لوگ سے ؟ تو آپ فرمایا:

منافق لوگ خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ حالا نکہ یہ لوگ خدا کی میں مبتلا ہو گیا۔ للذاوہ لوگ اند ھے اور گونگے ہو گئے۔ المصنف شارہ ۱۸۲۵۲ مونیز قراءۃ جدیدۃ فی مواقف الخوارج وفکر واد بہم کے صے ۵۵۔ ۱۸۲ ہو نیز قراءۃ جدیدۃ فی مواقف الخوارج وفکر واد بہم کے صے ۵۸۔ ۱۸۲ ہو کی دورو کی کریں۔

) ۱۸ (بطور نمونہ ابو مزہ کے اس خطبہ کو جس مقام پر وہ معاویہ ، یزید اور بنی مر وان کا تعارف کراتا ہے اس کے لئے آپ البیان التنبیین ، کی ج، ۲، ص، ۰۰ ۱-۳۰ ا، پر رجوع کریں۔

بعد میں خوارج کی جانب سے کی گئی اصلاحات اور ان کے در میانہ اقدام کو آپ ملاحظہ کریں اباضیہ کے فقہ و کلام میں خاص طور پر از الۃ الاعتراض عن مخفی آل اباض، والاصول التاریخیة للفرقة الا باضیة، نامی کتابوں میں رجوع کریں۔

) ۱۹ (حقیقت ہے کہ متعدد مواقع پر بن امیہ کی سیاست ایک ایسی سیاست تھی جو قبر وغلبہ ، د باؤ ، دھمکی آمیز انداز ، خوف کاماحول بنانے اور بلاوجہ ایک شخص کو دو سرے پر ترجی دینے اور جری دین کالبادہ پہنے ہوئے تھی ، نمونہ کے طور الله امت والسیاست ، کی بنے ، امی ہم اوا۔ ۱۹۸۳ برزید کے لئے بیعت لینے کے موقع پر معاویہ کے کلام کی طرف رجوع کریں۔ اور زیاد بن سمیہ کاائل بھر وسے و حشت ناک خطاب جس کوالبیان والتیبین ، کی بھر ہم مصحب بن زبیر اپنے باپ مروان کے مرنے کے بعد عبد الملک کا خطبہ جس کوالنہ الاشراف ، نامی کتاب کی بھر ، امی ہم ۱۹ پر مار خلہ کیا جا سکتا ہے۔ مصحب بن زبیر کے تقل کرنے کے بعد خود ای کا خطبہ جس کوالا موبون والخلافع ، نامی کتاب کی بھر ہوع کریں۔ اور اسی طرح سیار کی بھر جس کو جا مطب بھی ملاحظہ کریں۔ یزید بن عبد الملک کا بینے دو بیٹوں کی والیت عبد بی کے بارے بیس ان کے نام خطاور اسی طرح تجاج کے متعدد خطبے جس کو جا حظ نے البیان کو مار سیار کی کتاب کی عبد دوم بیس بیان کیا ہے۔ خاص طور پر عراق کے لوگوں سے اس کا خطاب اسی کتاب کی عبد دوم بیس بیان کیا ہے۔ خاص طور پر عراق کے لوگوں سے اس کا خطاب اسی کتاب کی عبد دوم بیس بیان کیا ہے۔ خاص طور پر عراق کے لوگوں سے اس کا خطاب اسی کتاب کی عبد دوم بیس بیان کیا ہے۔ خاص طور پر عراق کے لوگوں سے اس کا خطاب اسی کتاب کی عبد دوم بیس بیان کیا ہے۔ خاص طور پر عراق کے لوگوں سے اس کا خطاب اسی کتاب کی عبد دوم بیس بیان کیا ہے۔ خاص طور پر عراق کے لوگوں سے اس کا خطاب اس کتاب کی طرف دوع کر کیں جو بی خال اللہ بین دور ان کی داستان کی طرف دورع کر میں جو بی خال میں وہ ہو جا کہ خداونہ مام نے تہارے گاناہوں کے ساب تم سے عزت اور بزرگی کو چیس لیا اور لباس ذلت پہنا دیا ہے اور انتھام خدا البھی تہارے اور خسم نجہ میں ہوا ہے اور میں ڈر تابوں کہ کہیں اسی وہ سے اور خور کر کر بیات وہ اور تھا ہوں تہار کی وجہ سے کہ خداونہ عالم نے تہارے گاناہوں کے میں مدت میں ملک میں خدا کا عذاب تم پر بازل ہو جائے اور تمہاری وجہ سے وہ وہ نے کہ خداونہ کی دور ن کی مدت کے خوان میں خداونہ کی دور ان کی در ان کی دور کر کر تاب ہو ہو انے اور تمہاری وجہ سے وہ خداوں کہ کر تاب کی دور کر کر تاب کو دور تاب کی دران کی دور کر کر تاب کی دران کی دور تاب کی دور کر کر تاب کو دران کی در

) W. M. Watt, the Majesty That was Islam,p.18. 4.

شامیوں اور عراقیوں کے فرق کے باب میں جعفری بھی واٹ کے نظریات کی تاکید کرتا ہے۔

)ا کا (لو گوں (عوام الناس) نے میری بیعت کی۔ وہی افراد جنھوں نے ابو بکر وعمر وعثمان کی بیعت توجہ کی ضرورت ہے کی اسی چیز پر ان لو گوں کی بیعت کی تھی ... الی آخرہ'' شرح نہج البلاغہ، جہر ہم صہ ۸۔

)۷۷(علامہ امینی مختلف روایتوں کوان انگشت شاراصحاب کے بارے میں نقل کرتے ہیں جولوگ حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ جنگ صفین میں ہے۔
ایک روایت کی بناپر حاکم نے مشدر ک میں روایت کی ہے ،وہ ۲۵ ہم افراد جنہوں نے بیعت رضوان میں پنجیبر اکرم طبّی آیائی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جنگ صفین میں حضرت علی ہے ہم رکاب تھے اور ایک دوسری روایت کی بناپر ۲۰۸۰ آدمی شے ،ان میں سے ۲۰۳۸ آدمی شہید ہوگئے۔ جیسا کہ جنگ بدر میں حضرت کے ہمراہ شرکت کرنے والے صحابہ ۲۵ ویم کی ہاں تک کہ ۲۰۱۰ افراد کو بھی نقل کیا گیا ہے۔ خود حضرت علی نے ۱۲۵ مراہ شرکت کو الے صحابہ ۲۵ والے صحابہ کے نام ذکر کئے ہیں عموماً یہی امام کے باوفاسا تھیوں میں سے تھے جو حضرت کے لئے اسی شان اور حیثیت کے قائل تھے جو پنج براکرم ملٹی آیائی نے حضرت کے بارے میں

فضیلت بیان کی ہے۔ان میں سے بہت سے لوگ اس جنگ میں شہید ہو گئے اور امام اپنے آخری ایام میں بار ہاان سے بچھڑنے کو یاد کر کے گریہ فرماتے تھے اور بہ آرز و فرماتے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان سے ملحق ہو جائیں۔الغدیر،جہ 9،ص ،۳۲۲۔۳۲۸۔

تسمیۃ من شہد مع علی حروبہ ان لوگوں کے اسامی جوامیر المومنین ۔ کے ہمر کاب جنگ میں شہید ہو گئے تراثنا، مجلہ کے تسمیات نامی مقالہ کے شارہ، ۱۵، کے ص<sub>را</sub> اسپر ملاحظہ ہو۔

) ۱۳۷ (اس طرح کے بیانات پہلے دوخلفانے بہت زیادہ دیئے ہیں اور تاریخی اور مختلف روائی مآخذ میں کثرت کے ساتھ وار دہوئے ہیں۔اس کے لئے تجرید الاعتقاد ، نامی کتاب مؤلفہ محمد جواد جلالی کے حاشیہ کے ص ہا ۲۴۔۲۵۴ پر رجوع کریں۔

) ۲۷ (معاویہ کے اقدامات ایسے موٹر اور دیر پاتھے کہ بہت سے اہل سنت کے نزدیک اس نے اموی خاندان کوایک بہت بلند مرتبہ عطا کر دیا۔ ''کیونکہ امویوں کامسکلہ اور ان کاد فاع ہمیشہ سنیوں کی سیاسی فکر کے عنوان سے باقی رہا۔'' ضحی الاسلام کی جہ۳، ص، ۲۹سپر رجوع کریں۔

)۵۷ (اضواء علی السنة المحمدیة، کے ص ۱۲ کا ملاحظہ کریں۔اور بیہ کہ ابوہریرہ نے معاویہ کی خوشامد کے واسطے امام علی۔ کے خلاف کس طرح بہت سی روایات جعل کیں اور معاویہ کا قدرت پر پہنچنے کے بعد کو فیہ میں لوگوں کے سامنے ان کوپڑ ھااور اس نے اس کے بابت ایک بہت بڑاانعام حاصل کیا۔
)۲۷ (بہت سی ان باتوں (نکات) کو حاصل کرنے کے لئے جور وایت میں موجود ہیں اور شیعوں کے ایک صدی کے حالات کی عکاسی کرتی ہیں۔اس کے لئے شرح نیج البلاغہ کی جے ،۱۱، ص ملامیر رجوع کریں۔

)۷۷(حواله سابق (شرح نیج البلاغه) جهراا، ص ۴۸-۲۸

) ۸۷ (حواله سابق (شرح نیج البلاغه) جم ۱۱، ص ۲۸ س

)9۷ (بطور نمونه اموی شعر کے اشعار کو ملاحظہ کیجئے الامویون والخلافۃ ، کے ص، ۱۵۔ ۲۱ پر اور عباسی شعر اکے رد کے ساتھ ، مر وج الذہب ، کی جہرہ، ص، ۱۳ میر موازنہ کریں۔

)Goltziher, Muslim Studies Vol.2nd P.115. A+(

) ۱۸ (اموی اوگ کہتے تھے خلافت ہمارے جملہ حقوق میں سے ایک حق ہے اور انہوں نے اس کو عثمان سے ور شد میں حاصل کیا ہے۔ عثمان نے شور کی کے ذریعہ اس کو حاصل کر لیالیکن مظلوم قتل ہو گئیئے اور ان کاحق پائمال ہو گیا۔ خلافت ان کے خاندان سے باہر چلی گئی اور دوسروں کی طرف منتقل ہو گئی۔ یہ ان کافر نضہ ہے کہ اس کو واپس پلٹانے کے لئے جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہوں۔ امویوں کی طرفداری میں رطب اللیان شعر ااس بات کو مختلف مواقع پر کہا کرتے تھے: الامویون والخلافیة، ص، ۱۱ ور تبلیغ کرتے تھے کہ امویوں نے خلافت پیغمبر ملٹی آئیل سے وراثت میں حاصل کی ہے۔ حوالہ سابق ص، ۱۱۔

یہ تبلیغات اس حد تک موثر ہو گئیں کہ امویوں کی حکومت کے زوال تک ایسااعتقاد، کم سے کم ان کیا پنی سر حد میں لیمنی شام میں کامل شائع تھا۔ مسعودی اس موقع پر روایت کرتے ہیں: ''اس کے بعد کہ مروان، آخری اموی خلیفہ، قتل ہو گیا عبداللہ بن علی شام آئے اور وہاں کے ثروت مندلو گوں کے ایک گروہ کاانتخاب کرکے سفاح کے پاس بھیجا۔ انھوں نے سفاح کے نزدیک قسم کھائی کہ وہ لوگ امویوں کے علاوہ کسی کو پیغیمرا کرم ملٹے آئیا ہم کے اہل بیت نہیں جانتے تھے تاکہ آنحضرت سے میراث حاصل کریں۔ اس مجلس میں ابراہیم بن مہاجرنے ایک شعر پڑھاجس کی بعد میں عباسیوں کے چاہنے والے

شعراء نے متابعت کی اور اموبوں کے طعنہ دینے کے ضمن میں، بن عباس کو پیغیبر اکرم طنی آیا ہم کے ور شدداروں کے نام سے یاد کیا۔" اس کے لئے آپیر وح الذہب، کی جم۳، صم۳ پر رجوع کریں۔

) ۸۲ (اس داستان کی تفصیل کو کتاب مر وج الذہب کی جمر ۲، ص ۲۰ م ۱۹۰۰ م پر ملاحظہ کیجئے۔

قابل توجہ بات بہ ہے کہ استاد سبحانی اس داستان کا اصلی سبب خلفا کی حقائیت کا عقیدہ جانتے ہیں۔ '' جبکہ یہ عقیدہ تینوں خلفا کے زمانے میں دکھائی نہیں دیتا ہے مہاجرین وانصار کسی فرد کے ذبن میں خطور نہیں کر تاتھا کہ اس کی بااس کی خلافت کا عقیدہ رکھنا واجب ہے اور جوان کی خلافت کا معتقد نہیں ہے وہ مومنین کی جماعت سے خارج اور بدعت گزاروں کی جماعت میں داخل ہو گیا ہے۔ اس قاعدہ کوسیاست نے وجود دیتا کہ علی ۔ کو طعنہ دیں اور خون عثمان کے انتقام کے سلسلہ میں معاویہ کے خروج کو مشر وعیت بخشے۔ شاید عمر وابن عاص پہلا شخص تھا جس نے اس طرز تفکر کا بی کہ خلفا کی خلافت کا اعتقاد کو اسلام میں معاویہ کے خروج کو مشر وعیت بخشے۔ شاید عمر وابن عاص پہلا شخص تھا جس نے اس طرز تفکر کا بین کہ خلفا کی خلافت کا اعتقاد مفصل طور پر نقل کر کے اس قسم کا نتیجہ نکا لیا ہے: '' یہ داستان اور اس کی طرح دو سری داستا نیں اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ خلفا کی خلافت کا اعتقاد دشینین کی خلافت کے اعتقاد کو وسیلہ بنا کر عثمان کی حقائیت کا اقرار لینا قرار سے ۔ ... '' الملل والنحل ، کی ہا ، صبر من کے ۲۲۲ پر جوع کریں۔

)۸۳ (اس طرح کے واقعہ کے نمونہ کور جال حول الرسول نامی کتاب میں ملاحظہ کریں۔اس واقعہ نے حتی ایک آزاد خیال اور خالد محمد خالد کے جیسا تجد د پیندانسان،جواس کتاب کے مؤلف بھی ہیں ان کو بھی متاثر کر دیاہے۔

)۸۴ (بربہاری جوابن صنبل کی کتاب السنة، کی شرح ہے اس میں کہتے ہیں: ''اس بات کودل وجان سے مانناضر وری ہے کہ عمراور ابو بکر عائشہ کے حجرہ میں مدفون ہیں۔ پس جب پنجمبر اکر م ملٹی ایکٹی کی قبر کے نزدیک آؤ تو پنجمبر ملٹی ایکٹی کو سلام کرنے کے بعد ان دونوں پر سلام کرناواجب ہے۔'' طبقات الحنابلة، نامی کتاب کی جہ۲، ص، ۲۵ سے ماخوذ ہے۔

صحابه نامی مقاله سے موازنہ کریں شارٹرانسانکلوپیڈیاآف اسلام میں

Shorter Encyclopaedia of Islam.p.88

اوراسي طرح العواصم والقواصم في الذب عن سنة الي القاسم ، كي جير ٣٠، ص ٢٣٠ له ٢٣٠ پر بھي ملاحظه كريں۔

)۸۵(یہ نکتہ ایسے حساس نکات میں سے ایک ہے، جو بہت ہی قاطع اور ظریف ہے کہ اہل سنت وشیعہ اس طرف زیادہ متوجہ نہیں ہیں۔ان میں سے ہر ایک اپنے اصول اور اپنے عقائد کے مطابق ایک دوسر ہے ہے کث کرتے ہیں۔ان نمونوں میں سے ایک بہترین نمونہ کتاب دلائل الصدق، ہے، جو مرحوم شخ محمد حسین مظفر کی مؤلفہ ہے جو کتاب ابطال الباطل فضل بن روز بہان کی رد میں لکھی گئی ہے کہ خود یہ کتاب ابطال الباطل بھی علامہ حلی گئی ہے کہ خود یہ کتاب ابطال الباطل بھی علامہ حلی گئی ہے کہ خود یہ کتاب ابطال الباطل بھی علامہ حلی گئی ہے کہ خود یہ کتاب ابطال الباطل بھی علامہ حلی گئی ہے۔ اس کے متن میں کچھ غور و فکر کے بعد اور ابن روز بہان کی اس پر رداور اس کے بعد مرحوم مظفر گئی تنقید سے پہتا لگا لیتا ہے کہ بعض مباحث کا ملاً دومختلف بنیادوں پر مبنی ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے عقائد کے اعتبار سے مسائل پر غور وخوض کرتا ہے اور اسی معیار پر وہ این عرمقابل پر تنقید کرتا ہے۔

) ٨٧ (لطور نمونه مقدمه مفصل ابوريده، رسائل الكندي، نامي كتاب يررجوع كريں۔

) ۸۷ (صدراول کے مقدس اور اس کے باعظمت ہو جانے کے سبب کو عبدالہادی حائری مشہور مستشرق انگریز، واٹ سے اس طرح نقل کرتے ہیں:

''تیسر ی صدی کی نویں اور آخری دہائیوں میں اکثر مسلمانوں پر واضح ہو گیاتھا کہ اپنی اسلامی ماہیت اور حقیقت کو محفوظ رکھنے کے لئے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کو گذشتہ اسلام کی تاریخ کو یا کم اپنے آپ کو صدر اسلام سے وابستہ کرلیں اسی صدی کے آخر میں زیادہ تروہ لوگ جو طرح طرح کی ذہبی تحریکوں میں مشغول ہے سنی فرقہ کے رواج کو تمام اختلافات کے باوجود قبول کر لیا اور بیر اسی معنی میں تھا کہ پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشجی ساتھی اور اصحاب احترام کے قابل ہیں ان میں سے ایک عثمان بھی ہیں جو صدر اول کے مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے نزدیک خلافت کی شاکتگی کے بارے میں شک و شہبہ کرر ہے تھے وہ لوگ مور داحترام قرار پائیں ... ادبیات کالج اور انسانی علوم مشہد کے جریدہ، شار ہسلمہ ۵ میں ہے۔

)۸۸(معزلہ کی بڑی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے تھی کہ ٹھیک جس زمانے میں ان کی سیاسی، معاشر تی، فکر کی اور مختلف دینی نظریات رو بزوال تھے۔
اپنے آخری اعتقادی اصول و قواعد کو جمع کرنے کے لئے کربستہ ہو گئے۔ اس پختگی کی معراج کو قاضی عبد الجبار کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے المغنی، نامی کتاب کے علاوہ کہ اس کی عظمت اور اہمیت کے باوجو د علاا بل سنت کے ذریعہ غفلت برتی گئی ہے کہ فقط اس صدی کے پچپاس کی دہائی میں یمن میں، معزلی زیدیوں کامر کز سامنے آیا، اس کے لئے الاصول الحنہ، جو معزلی فکر کی کتابوں میں سے بہترین کتاب ہے اور اپنی پہلی والی کتابوں سے زیادہ شرعی و قرآنی بنیادوں پر استوار ہے اس کی طرف رجوع کریں۔ اگر ہے کتابیں اور دوسری اس طرح کی مشابہ کتابیں جلدی یا کم از کم ابوالحسن اشعری کی کتابوں کے ہمراہ آجا تیں تواشاعرہ اس طرح کا کامل غلبہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اس بارے میں کہ اشاعرہ کن حالات میں میدان میں آئے اور کن اسباب کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اس کے لئے بغداد کے بزرگ حنبلیوں کے ساتھ اس کی گفتگو کے ذریعہ آپ طبقات الحنابلیۃ، مؤلفہ بر بہاری کی جہرہ میں مرا۔ ۹ پر جوع کریں۔

)۸۹ (ابن حنبل اور معتصم کی گفتگو کی طرف الفکر والدعوۃ فی الاسلام، نامی رجال کی کتاب، مولفۂ ابوالحن ندوی، کے صفحات، ۱۱۸۔ ۲۰ اپر رجوع کریں، اور خاص طور پر آپ، مناقب الامام احمد بن حنبل، نامی کتاب میں جوابن جوزی کی مولفات میں سے ہے کے ص ہے ۳۹سدے ۳۳ پر رجوع کریں، جو معتصم اور واثق سے اپنی بحثوں کی داستان کو تفصیل کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

) • 9 (ضحی الاسلام، کی جمر ۳، صر ۲۷\_۵۵، شرح این ابی الحدید، کی جمر ۲۵ مسے نقل کی گئی ہے، اس کی طرف رجوع کریں۔ ) ۹ (ضحی الاسلام، جمر ۳، ص ۸۲\_۸۸\_

)٩٢(حواله سابق، ص ٩٨\_

)٩٣( مقدمة ابن خلدون، چې ۲، ص ٧٤٠ واور ٨٠٩ و

)۹۴ (ابن حَزم: حیاته وعصرهٔ و آراهٔ وفقهه، ص ۴۸۳ پر رجوع کریں بمزید وضاحت کے لئیاسی کتاب کے ص ۴۸۳۔ ۴۸۵ پر رجوع کریں اوراسی طرح اس میں بھی رجوع کریں:

Goltziher, The Zahiris Their Doctorine and their History, PP.190-207.

)9۵( جبیبا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ شیعوں کے علاوہ صرف معتزلہ ہی تھے جو صدراسلام کی تاریخ کو تنقیدی زاویہ نگاہ سے دیکھتے تھے: فجر الاسلام، صہ۲۲۱۔۲۷۸،ان کے بامقابل اہل حدیث اور حنبلی فرقہ کے لوگ تھے جواس تاریخی دورہ کو مقد س اور اس دور کے لوگوں کو مقد س ہونے کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں رہے تھے: ''چو نکہ بنی امیہ کی تاریخ ان کے دشمنوں یعنی بنی عباس کے دور میں تحریر کی گئی للذاان کی خوبیاں نہیں لکھی گئی ہیں۔
لیکن احمد بن صنبل بعض امویوں کے صفات کو نقل کرتا تھا جس کی بناپر مستشر قین کوان کی ان صفات کی تحریف کرنے پر مجبور کرتا تھا مثلاً اُن کی امانت
داری اور شجاعت کے بیان کرنے پر آمادہ کیا ہے۔'' ضحی الاسلام ، ج، ۲، صبر ۱۲۲۔ ابن صنبل کی بیر وش زمانہ کے تقاضہ کے مطابق تھی فقط اس کے قطعی اعتقاد سے اس تاریخی دور کی حقانیت اور اس زمانہ کے افر ادسے وجود میں آئی تھی۔ اس سلسلہ میں خاص طور پر الائمة الاربعة ، کی ج، ۲، صبر ۱۱، پر رجوع کریں ان دو گروہ کے علاوہ عموماً اہل سنت متوسط موقف کے حامل تھے۔ الاقتصاد فی الاعتقاد ، کے صبر ۲۰۵۔ گب کے نظریات سے اس کا مقالہ سے جبحیہ۔

) ۹۷( یہ کہ اجتہاد و تاؤل، (تاویل) کس طرح ان لوگوں کی برائت کا سبب بناجو لوگ برے کا موں میں ملوث اور مفسد تھے اس کے لئے آپ مقدمہ متتع سید محمد تقی انحکیم النص والاجتہاد ، نامی کتاب کی طرف رجوع کریں و نیزیہ کہ خود اپنی کتاب میں اجتہاد کے کیا معنی ہیں، کہاں اور کن مواقع پر اجتہاد کرسے ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح آپ الغدیر، کی جمہ ا، صہ ۱۳۲۱–۳۴۹ کی طرف رجوع کریں۔

اس مقام پر مناسب ہے کہ ایک نمونہ ذکر کریں۔ اس وقت جب خالد بن ولیدنے مالک بن نویرہ کی بیوی کے جھیانے کی لا کی میں پڑگیااوراس کو قتل کردیااور وہ مدینہ واپس آگیا، عمر نے ابو بحرسے چاپا کہ اس سے قصاص کرے۔ ابو بحر نے جواب میں کہا: ''اس کو قتل نہیں کرو وگا۔ کیو نکہ اس نے اجتباد کیا اور اس میں اس سے خطاس زدموگئی ہے۔'' الاسلام واصول الحکم ، کے ص ہ 2 اپر رجوع کریں اس مفہوم سے بعد میں وسیقے پیانہ پر استفادہ کیا گیا۔ مجر مین کو بھی بری کرنے کے واسطے اور ان کی تاریخی وراثتوں سے بھی بری کرنے کے لئے اور ای طرح سے اہل سنت کی تاریخی، کلامی اور فقتبی افکار کو بنانے سنوار نے کے لئے بطور نمونہ آپ کنزالعمال میں ، خالد بن ولید کے فضائل کے باب میں ، نے ۱۳۱ ، ص ۱۳۹۸ سے ۱۳۰۹ پر رجوع کریں۔ بنائی سنوار نے کے لئے بطور نمونہ آپ کنزالعمال میں ، خالہ ورجہ پہلے در جہ پر دائر واجتباد کو وسعت دی جائے اور دوسرے در جہ میں ان اختلافات کی سے تنگ اس کو منظم کرنے کی ضروریات میں سے ایک بیہ ہے کہ پہلے در جہ پر دائر واجتباد کو وسعت دی جائے اور دوسرے در جہ میں ان اختلاف تک اساب کے بارے میں جو پہلی تفیر و توجیہہ تھی جو دو قابل اعتباد افراد کے در میان بید اہو گئی تھی۔ مثلاً عمر اور غالد بن ولید شعبی کے در میان اختلاف کے اساب کے بارے میں جو پہلی صدی کے آخری سالوں کے بزرگ فقتبا میں سے ایک بیں اور انوائی کی افکار کو منظم کرنے اور بنانے و سنوار نے میں ایک مؤثر اور اساس کی حجہ ۱۳ اور ان کی رہی اور نے بوائی کری ہے خالات عمر کا ممیر ابھائی (ماموں زاد بھائی) تھا بچینے میں دونوں نے لڑائی کرئی۔ خالد نے عمر کا پاؤں تو ڈو یا بوایک عرب میں دونوں نے لڑائی کرئی۔ خالات کا مرک تا ہو عبد الکری کم افتی ہے بو عبد الکری کم انتفاظ ہے اس کے صربی ۱۳۸۰ء میں میں دونوں کے لڑائی کی کہ میں ان اختلاف کے عبر ان اختلاف کے اس کی حبر میں عدا تک میں میں دونوں کے کرمیاں عدادت کا سب بنا۔'' کنزالعمال کی جہ ۱۳ میں میں 18 میں اور کے کی تصنیف ہے ، اس کے صربی ۱۳۸۰ء کی کرمیں دونوں کے کرمیان اختلاف کو صربی کی کہ میں ۔

جنگ جمل وصفین کی توجیہہ اور تفسیر کے بارے میں کہ اس میں اس زمانہ کے برجستہ افرادایک دوسرے کے مقابلہ میں بغیراس بات کے کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی شخصیت اور موقعیت داغدار ہواور پوچھ تاچھ کی جائے، اس کے لئے آپ مناقب انخلفاء الاربعۃ فی مؤلفات الشیعۃ، عبدالستار التونسوی کی تحریر کے، ص، ۱۲۵۔ ۲۰، پر رجوع کریں۔ اثر عزت علی عطیہ، تحریر کے، ص، ۱۲۵۔ ۲۰، پر رجوع کریں۔ اثر عزت علی عطیہ، اس باب کے سلسلہ میں خاص طور پر آپ، العواصم من القواصم، محب الدین انخطیب کے حواثی پر ملاحظہ سیجئے۔ وہ کتاب جو تاریخی اور دینی توجیہہ کی شاہ کارہے اور یہاں تک کہ اس میں تاریخی اور دینی مسلمات کواس کی حقیقی اور واقعی شکل کے خلاف مختلف شکل میں تفسیر اور توجیہہ پائی جاتی ہے مثلاً اس کے واسطے آپ معاویہ کا حجر بن عدی کے قتل کر دینے کے دستور کواس کے ص، ۲۱۲ پر ملاحظہ سیجئے

و نیز آپ، خطیب کی جانب سے بزید کے دفاع کے لئے، ص ۲۱۳ پر جوع کریں اور اسی طرح آپ، ص ۲۳۴۔ ۲۵۱ پر رجوع کریں کہ اس دوران ابن عربی، طبری کے علاوہ تمام مور خین کو محکوم کرتے ہیں اور ریہ کہ خلفا کے فسق وفجور کی داستان کو کیوں نقل کیا ہے۔

اوراس طرح آپ رجوع کریں۔ . I.Goldziher, The Zahiris, PP.3-13

اوراسی طرح آپ ابن حزم کے نظریات رائے وقیاس اور تعلیل کے بارے میں رجوع کریں۔

) 92 (نمونہ کے واسطے، آپ صدر اسلام کے مسلمانوں کی بہ نسبت ابن حنبل کے مختلف نظریات اور زاویہ نگاہ کے لئے آپ۔الائمۃ الاربعۃ ، کی جہم، م ص کا اپر رجوع کریں اور اس کو اس کے سیاسی افکار کے ساتھ مقالیہ کیجئے حوالہ سابق ص 19۔ 11۔ و مخصوصاً آپ شرح کتاب السنۃ ، مؤلفہ ہر بہاری کی طرف رجوع کریں۔ طرف رجوع کریں۔

اوراسی طرح آب الابانة عن اصول الدیانة ،ابوالحن اشعری کی کتاب کے ص، ۱۸-۵ مهرر جوع کریں۔

) ۹۸( پیچیلے زمانہ کے لوگوں کے بارے میں قضاوت کرنے کاضابطہ یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں ان میں سے ہر ایک کا نظریہ اور موقف کیا ہے؟ایسا بالکل نہیں ہے۔مسئلہ یہ ہے کہ صداقت و حقانیت دونوں طرف کی صداقت اور حقانیت یقینی (محرز) ہے اور اس لئے اقد امات کی توجیہہ کرنے کے واسطے بیٹھنا چاہئے۔نمونہ کے واسطے فارسی ترجمہ ایہاالولد، غزالی، کے صبر ۲۰۰۰ اسلپر رجوع کریں۔

) 99(آج کے جوان مسلمانوں کے در میان انقلاب کی طرف مسلماندر جھانات اور میلان کی میز ان کو کتاب الفریصنة الغائیة، مصنفه عبد السلام جو جہاد اسلامی نامی فرقہ کے ایک نظر پیر داز تھے انہیں ان آخری سالوں میں پھانی دے دی گئی ہے، اس کتاب میں پھ لگا یاجا سکتا ہے۔ وہ اپنی اس کتاب کے ایک حصہ میں تحریر کرتے ہیں اس کے بعد کہ معاشرہ کو اسلامی کرنے کے واسطے تمام طریقوں کے بارے میں سفارش اور تجربہ کو بتایا گیا ہے اس بات سے عام ہے کہ احزاب اسلامی کی تاسیس کرنے، پڑھے کھے مسلمانوں کی ایک نسل کی تربیت کر ناان کے زمام حکومت کو اپنے ہتھ میں لینے تک اور لوگوں کو راہ در است کی ہدایت اور وعظو د نصیحت کرنے اور دو سرے علاقہ میں ججرت کرکے فاتحانہ طور پر واپنی کے لئے حالات کو ہموار کرنے اور انھیں کی طرح دو سری کی ہدایت اور وعظ و نصیحت کرنے اور دو سرے علاقہ میں دشمن گھر یلویعنی داخلی ہے۔ (یعنی اپنے اندر ہی دشمن ہے) حقیقت میں وہی ہے جس نے چیز وں کور دکرتے ہوئے کہتے ہیں: ''اسلامی ممالک میں دشمن گھر یلویعنی داخلی ہے۔ (یعنی اپنے ذمہ لے لیا ہے ، جس نے قدرت کو مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک نمائندگی کو دو سری حکومتوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے ، جس نے قدرت کو مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک نمائندگی کو دو سری حکومت کے بعد اضافہ کرتے ہیں: ''خداوند عالم کے فرمان کو جاری کرنے کے لئے ہر چیز اعلام سیکومت کے نابود کرنے کے لئے ہر چیز مسلمانوں کے اختیار میں موجود ہے۔ " بیام ہو فرعون کے علیہ کا سیکر کے اعرار نمیس کرتے۔ کافر حکومت کے نابود کرنے کے لئے ہر چیز مسلمانوں کے اختیار میں موجود ہے۔ " بیام ہو فرعون ، کے علیہ ۲۲۲ ہر رہوع کرس۔

) • • ا (سعد الدین ابراہیم مصر میں اسلامی مجاہدین کی اہم خصوصیات کو ، • کہ اور • ۸ ہی دہائی میں اس طرح بیان کرتے ہیں: "دکسی گروہ کی عملی شدت ہیں۔ استدی ہر گزکسی حکومت اور دوسرے لوگوں کے خلاف جو اسلام کے نام پر عمل کرتے ہیں ، ان کے خلاف وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ Asaf ہیندی ہر گزکسی حکومت اور دوسرے لوگوں کے خلاف جو اسلام کے نام پر عمل کرتے ہیں ، ان کے خلاف وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ Hussain, Islamic Movements, P.29.

) ا • ا (نسل جدید کے اسلامی اور روشن فکر صاحبان قلم میں سے احتمالاً پہلاشخص جس نے کوشش کی تاکہ اپنی تعبیر کے مطابق ظاہری مسلمان حکام کی فریب دینے والی نقاب کو جس کو انہوں نے اپنے چیرے پر ڈال رکھی تھی اور حقیقت میں اس کے مخالف تھے کہ اس (نقاب) کونوچ کر بھینک دے،وہ سید قطب تھے۔خاص طور پرانہوں نے اپنی اہم ترین اور آخری کتاب معالم فی الطریق، اگرچہ یہ کتاب بعد میں بہت زیادہ تنقیدوں کا نشانہ بنی اور بجران جوانوں کے جوانقلابی رجحان رکھتے تھے کسی ایک نے بھی اس کی کلیت کو قبول نہ کیا۔ حتی کہ حسن الصنیبی، اخوان المسلمین مصر کے رہبر، سید قطب کی کیات کو قبول نہ کیا۔ حتی کہ حسن الصنیبی، اخوان المسلمین کا مشہور ترین وانشور اپنی کیاب دعا قالا قضاق، میں انتقاد کیا اور یوسف العظم، اخوان المسلمین کا مشہور ترین وانشور اپنی کتاب دعا قالا قضاق، میں انتقاد کیا اور یوسف العظم، اخوان المسلمین کا مشہور ترین وانشور اپنی کتاب دائد الفکر الاسلامی المعاصر، کے نام سے ان کے بعض افکار پر تنقید کی۔

لیکن • کاور • ۸ کی دہائیوں کے سیسی حالات نے ان کے افکار کی وسعت کے لئے مناسب حالات فراہم کر دیا۔ عملی طور پر سنی دنیا کی موجو دہ اسلامی تحریبیں خاص طور پر دنیائے عرب میں سید قطب کے افکار سے متاثر ہیں۔ چاہاس کی افکار کو مجموعی طور پر قبول کیا ہویانہ کیا ہو۔ لیکن بیاس معنی میں نہیں ہے کہ انہوں نے مبارزہ طلب اسلامی عقائد (Idealogy) کو حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے ایک بند جگہ سے اپنی فعالیت کا آغاز کیا اسی وجہ سے ایسانہ کر سکے اور بیران کے بس کاروگ بھی نہیں ہے۔ وہ ہر گزابیا نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کوا پنا اعتماد کی ایسانہ کر سکے اور بیران کو بیل ایست نہیں ڈال بنیادوں کو اس کے علاوہ کسی اور چیز پر رکھیں۔ ہاں ایسا کر سکتے ہیں کہ ان اصول وضوابط کی دو سری تفییر کرنے لگیں لیکن یکسران کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ جس وقت تک بیرانیا کر تے رہیں گے تب تک ان پر اعتراض ہوتے رہیں گے اور کوئی اطمینان بخش جواب بھی نہیں دے سکیں گے اور ان کے اعتماد کی شاہر اور گامز ن نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس کو پایڈاری نصیب ہوگی۔

ان کی دوسری غلطی ہے ہے کہ ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ انقلابی لوگوں کی فداکار کی اور ایمان واستقامت اور پائداری کے سبب اپنے مقاصد تک پہنچنے کو قطعی بنالیں۔ یہ خیال بنیادی طور پر غلط ہے۔ انہوں نے جز کو علت تامہ سمجھ لیا ہے اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پر تکمیہ اور تاکید کرتے ہوں۔ ہوئے اپنے آپ کو اس سے نجات دے لیں۔ عجیب بات ہے ہے کہ یہ لوگ اپنی اس غلطی میں دوسرے انقلابی اور غیر اسلامی گروہوں کے جیسے ہیں۔ نمونہ کے طور پر 'فدائیان خلق' انقلاب اسلامی ایر ان کی کامیابی سے پہلے ، پہلی دہائی میں انہیں تو ہمات اور غلط یوں میں مبتلاتے۔ انہوں نے مصد ق کے نمونہ کے طور پر 'فدائیان خلق' انقلاب اسلامی ایر ان کی کامیابی سے پہلے ، پہلی دہائی میں انہیں تو ہمات اور غلط یوں میں مبتلاتے۔ انہوں نے مصد ق کے لئے آپ ، جزنی ، احمد زادہ اور صفائی فر اہانی کی کتابوں کی طرف رجوع کریں اور خاص طور پر شخص اول یعنی جزنی کی کتابوں میں رجوع کریں۔ اسی طرح کے گئے ہیں ، ان کی طرف رجوع کریں اور ای کتاب مصنفہ عبد اللہ عوض اس ، ص ہے سے اس بر جوع کریں۔ ان کے گئے ہیں ، ان کی طرف رجوع کریں اور ای کتاب مصنفہ عبد اللہ عوض اس ، ص ہے سے ۱۳۲۸ ہے کہ کتابوں کی کتابوں میں کو کریں۔

)۱۰۲(دینی پابندیوں سے رہائی پانے کے لئے نسل جدید کی کوششوں کے بارے میں تامل آور السنة النبویة بین اہل الفقہ واہل الحدیث، نامی کتاب خاص طور سے، اس کے صرب کے۔ ۱۲، مصنفی محمد الغزالی جو موجودہ زمانے کے معتبر ترین دینی عالم ہیں اس میں ملاحظہ کریں مفصل من العقید ۃ الی الثور ۃ ، نامی کتاب جو پانچ جلدوں پر مشتمل ہے اور دور حاضر کے روثن فکر اور اطلاع رکھنے والے شخص حسن حنی کی تحریر ہے ، خاص طور پر آپ ان کی جلداول کے صربے ۔ کے مہرر جوع کریں۔

) ۱۰ ( نمونہ کے طور پر ماور دی کی تصنیف الاحکام السلطانية ، کے ص، ۵۔ ۲۱ پر رجوع کریں اور اس طرح ابو یعلی کی تصنیف الاحکام السلطانية ، کے ص، ۱۹۔ ۲۸ پر بھی رجوع کریں۔

تیسری فصل حکومت اور حاکم

حكومت اور حاكم

گذشتہ فصل میں مختصر طور سے بیان ہو چکاہے کہ صدراسلام کی تاریخ کس طرح وجود میں آئی اور بعد میں کن زاویہ نگاہ سے غور وخوض کیا گیا،اس نظریے نے اہل سنت کے فقہ و کلام اور ان کے سیاسی عمارت اور نظریات پر کیااثر چھوڑا۔ لیکن ہم جدید بحث و گفتگو کے آغاز سے پہلے،ایک مختصر مقد مہ بیان کرناضر ور ی سمجھتے ہیں۔

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شیعہ اور اہل سنت کے در میان اگرچہ بنیادی طور سے کافی حد تک اشتر اک پایاجاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں کے فقہی اور کلامی مسائل بھی جداجداہیں۔اس بات کو واضح کرنے فقہی اور کلامی مسائل بھی جداجداہیں۔اس بات کو واضح کرنے کے لئے کہ ان دونوں فداہب کے دین نظریات کس طرح وجود میں آئے اور کن عوامل واسباب اور مر اکر سے متاثر ہوئے ہیں اور اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ دونوں نظاموں کی حقیقت کیا ہے ؟ اور تاریخی لحاظ سے یہ کیسے وجود میں آئے ہیں ؟ اس مقام پر جو بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ جو اجانتا پڑے گا) کہ ان دونوں مکاتب فکر کی سیاسی بنیادیں کن اصولوں پر استوار ہیں اور کن اسباب و عوامل سے متاثر ہیں ؟ ۔ کیونکہ ان دونوں مکتبوں کی سیاسی، معاشر تی تحریک بیہاں تک کہ فکر کی اور ثقافتی تحریک بین خواہ مخواہ نمیں خصوصیات کے زیر اثر ہیں ، جب تک ان خصوصیات کو نہیں بہچاناجائے گا، اس کے نتائج اور اثرات کی چھان بین نہیں کی جاسمی اور اس وقت تک ان دونوں فرقوں کی دینی تحریکوں کو صحیح طریقہ سے نہیں بہچاناجا سکتا۔ چا ہے گذشتہ زمانہ کی تحریک بیوں بود واضر کی تحریک ہیں۔

ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ اہم ترین اصول جس نے ان دونوں فرقوں کے سیاسی نظریات کو جنم دیا،ان کی فہم اور تفسیر و تو فینچ کا سر چشمہ صدر اسلام کی تاریخ ہے۔اس تاریخ کے متعلق اہل سنت کی فہم اس کی حقیقت سے بالکل جدا ہے۔

دوسری اصل: حاکم کے سلسلہ میں اہل سنت کیاعقائد کی کیفیت اس لحاظ سے کہ وہ حاکم ہے۔ یعنی ان مسائل سے قطع نظر جو صدر اسلام میں پیش آئے اور اہل سنت نے اس سے جو سمجھا ہے، المذاہمیں دیکھنا چاہئے کہ حاکم کے متعلق اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ اور اس نظریہ نے ان کے سیاسی نظریات پر کیا اثر چپوڑا ہے یا کیا اثر ڈال سکتا ہے۔ آخر کارتیسری اصل ہہ ہے: جو چیزاہل سنت کے علا، فقہا اور متکلمین کی نظر میں حاکمیت اور اس کی مشر وعیت کے متعلق اہمیت کی حامل ہے وہ امنیت ہے نہ کہ عدالت۔ (یعنی حاکم کے لئے عادل ہو ناضر وری نہیں ہے بلکہ صرف امن قائم کر ناضر وری ہے) وہ لوگ متعلق اہمیت کی حامل ہے وہ امنیت ہے نہ کہ عدالت یا مثلاً شرعی قوانین اور قواعد وضو ابط اور سنت پینمبر مرفظ آئیر ہم کی تعلق جوامنیت کی صاف سے خود حضورا کرم مرفظ آئیر ہم کی خوان کے متعلق جوامنیت کے متعلق جوامنیت کے نمانے میں تھی۔ شیعوں کامو قف اور زاویہ نظر آخری ان دو مسائل میں اہل سنت کے نظر ہے سے بالکل مختلف ہے۔ اس اختلاف کے نتیجہ اور عکس العمل کوان دونوں فرقوں کے ہیروکاروں کی دینی اور معاشرتی تحریکوں کی تاریخ میں دیکھا جا سکتا ہے۔

یہ لوگوں (عوام الناس) کی عدالت دوستی اور عدالت خواہی ہی تھی جو سیاسی اور معاشرتی تحریکوں کاسرچشمہ ہے ، اتفاق سے شیعہ حضرات اپنی ابتدائی تاریخ سے ہی مفہوم عدالت اور دینی قوانین وضوابط کے اجراکے بارے میں پابند اور حساس اور اس پر زور دیتے چلے آئے ہیں۔ اور قیام عدالت اور دینی قوانین کی پابند کی اور ان دونوں مسائل سے دفاع اور اس کے وجود عطاکر نے کو اپنا فر نصنہ سمجھتے آئیں ہیں۔ جب کہ اہل سنت کی نظر میں عدالت کامسکلہ اہمیت کے دوسرے اور یا پھر تیسرے درجہ کی اہمیت کا حامل ہے۔ جو چیزان کی نظروں میں اہمیت کی حامل رہی ہے اور اب بھی ہے وہ اقتدار اور نظام ہے

البنة اس کے ذریعہ امنیت بھی ہر قرار کی جاتی رہی ہے۔اس مقام پر ہم الگ الگ تمام مسائل پر گفتگو کریں گے۔

خلافت كىاہميت

گذشتہ فصل میں بیان کر چکے ہیں کہ اہل سنت کے اس نظریہ کی پیدائش میں سب سے پہلااور بنیادی سبب صدر اسلام کی تاریخ میں معاویہ کے اقد امات تھے۔

حضرت علی ابن ابی طالب ۲۲۸ کی شخصیت اور آپ کی قدر و منزلت سے (۱) اس کی رقابت اور دشمنی اور آپ کے چاہنے والوں کو گوشہ نشین کرنے کی کوششوں کو بروئے کارلانا کہ سب کے سب معاویہ کے نظریاتی مخالف تھے،اس (معاویہ) کواس بات نے اس پر ابھارا کہ وہ اپنے تمام والیوں اور کارندوں کو تھم دے کہ وہ آپ کو تھلم کھلا بر ابھلا کہیں، (گالیاں تک دیں) سرعام آپ پر تبر"اکریں اور جیسی حدیثیں حضرت امیر کی نضیلت کے متعلق موجود تھیں، وہی کودوسروں کے لئے بھی گڑھی جائیں اور انہیں کورواج دیاجائے اور ان لوگوں نے یہ کام انجام بھی دیا۔

بے ثارہ لیلوں اور وجوہات کے سبب حضرت امیر ۔ پر وہ سب و شتم اور لعن و طعن کا سلسلہ دیر پاندرہ سکا اور الیاہ و بھی نہیں سکتا تھا۔ جس کی اہم ترین دلیلوں میں سے وہ فضائل سے جے دو سروں کے لئے گڑھا گیا تھا۔ کس طرح ممکن تھا کہ دو سرے افرادایے فضائل و کمالات کے حامل ہوتے اور حضرت علی۔ جو کم از کم انحییں کے جیسے ایک افراد اور انحییں کی طرح ایک خلیفہ ہوتے ہوئے بھی ان کے یہاں بیہ سب فضائل اور کمالات مفقود سے جس کی وجہ سے ان کی مخالفت کی جائے اور مور دلعن و طعن قرار پائیں اور ان کو گالیاں دی جائیں۔ (۲) اگر فرض کر لیاجائے کہ لوگوں میں ایسے عقائہ کو قبول کروانے پر قادر سے ، تواہی صورت میں عام لوگوں کا عقیدہ خوارج کے مانند ہو جاتا اور اس کے نتیجہ میں خوارج ان سے نزدیک ہو جاتیا ور سے چیز بھی خود نظام حاکم کے نزدیک نفرت اور خوف وہر اس کا باعث ہوتی ، چیا ہے موجودہ نظام بی امیہ کا ہوتا یا بنی عباس کا ہوتا ، کیوں کہ خوارج ان (بی عباس اور بی اسلام کی نزدیک نفرت اور خوف وہر اس کا باعث ہوتی ، چیا ہے موجودہ نظام بی امیہ کا ہوتا یا بی عباس کا ہوتا ، کیوں کہ خوارج ان (بی عباس اور بی المیہ کے سر سخت دشمنوں میں سے تھے۔ لیکن دو سرے اقدام نے اپنا گہر ااثر چھوڑ ااور صدر اسلام کی تاریخ اور مسلمانوں کی شان اور اہمیت کوا علی درجہ علی دینہ پنچا کر اس کواسلام کے برابر کر دیا۔ البتہ معاویہ کے نقشوں کے علاوہ ، اس سلسلہ میں دو سرے اساب و عوامل بھی د خالت رکھتے تھے جو ایسے عقیہ کے ستحکام واستقرار میں مدر دگر نابت ہوتے جن کی طرف میں درج ذیل عبار سے میں اشارہ کر رہا ہوں۔

ظلفائے راشدین (ابو بحر، عر، عثان و حضرت علی۔) کے بعد والے ظلفا چاہ اموی ہوں یاعبای اور چاہان کے علاوہ، وہ تمام افر او جو تاریخ اسلام بیس ظیفہ کے عنوان سے سامنے آئے اور ان کی خلافتوں کولوگوں کے در میان قبول کیا گیا ہو، مصر کے خلفائے مملوک کی طرح، عثانی حکومت کے دورہ کے سلاطین، اپنی منز لت اور مقام کو منوانے کے لئے مختاج سے کہ وہ اپنے لئے دینی شان و حیثیت کے قائل ہوں اور اسے لوگوں سے منوائیں۔ اور اس بات کے لئے بہترین وسیلہ یہ تھا کہ وہ اپنی فذات کے لئے نہیں بلکہ وہ اس منصب کے لئے ایک حیثیت اور مقام و منز لت پیدا کر ناچاہے تھے۔ جس گدی پو وہ ظلیفہ بن کر براجمان تھے۔ تاکہ اس کے ذریعہ اپنے لئے جواز اور قانونیت ثابت کر لیں اور اس کالاز مہ یہ تھا کہ اپنی قدرت بھر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے بعد خلفا کی قدر و منز لت کو اونچا کیا جائے اور خلافت کو ایک الی اور دینی امر بنا کر بیش کیا جائے اور خلفا کے مانے والوں (طرفد اروں) اور خلافت کو مقد س ثابت کریں۔ کلی طور پر اس زمانے کی تاریخ آور اس کے لوگوں کو ایک خاص دینی ابھیت اور نقلز سے نوازیں۔ کیونکہ اس کے ذریعہ طلافت کو مقد س ثابت کریں۔ کلی طور پر اس زمانے کی تاریخ آور اس کے لوگوں کو ایک خاص دینی ابھیت اور نقلز سے نوازیں۔ کیونکہ اس کے کہ مقد س ثابت کریں۔ خلافت کو مقد س ثابت کریں۔ خلی طور پر اس زمان کی تاریخ آور اس کے لوگوں کو ایک خاص دینی ابھیت اور نقلز سے نوازیں۔ کو بھی شامل ہو جائے گی ، اس لئے کہ اس کے کہ سیارے خلیفہ یا حال کی شان و منز لت کو بھی شامل ہو جائے گی ، اس لئے کہ اس کے کہ سیارے خلیفہ یا حالم کے خلاص دینی ناکر سامنے لائیس اور یہ عظمت خودان کی شان و منز لت کو بھی شامل ہو جائے گی ، اس لئے کہ اس کے سیارے خلیفہ یا حالم ہو بھی شامل ہو جائے گی ، اس لئے کہ اس کے سیارے خلیفہ یا حالم ہے تھے۔ (۱۳ ا

در حقیقت اموی خلفااس بات پر زیاده ما کل تھے کہ وہ خلیفہ کے عنوان سے بہچانے جائیں۔ کیونکہ نہ توان کواس کی کوئی خاص ضرورت تھی اور نہ ہی ان کی اہتدائی اور جاہلیت کے زمانے کی فطرت اور لا پر واہی اور لا ابالی گری سے سازگار تھی۔ لیکن خلفا بنی عباس، خلافت اور حکومت کا سہارا لئے بغیر باقی نہیں رہ سکتے تھے۔ مسلسل پانچ صدیوں تک ان حکومت کا باقی رہنا گرچہ بہت سے حصوں میں ان کی حکومت و خلافت صرف ظاہری تھی، لیکن بہر حال اسی دینی خلافت کے عنوان ہی کی مر ہون منت تھی جو چل رہی تھی۔ بنی عباس نے ان مسائل اور بدعتوں جس کی معاویہ نے مخلف دلاکل کے تحت بنیاد ڈالی اور وہ اس کا بانی تھا انہیں کو بے حدا چھالا۔ باوجو داس کے کہ بنی عباس کے دور میں معاویہ کی بہت سی کلی سیاستوں اور بنی امیہ کا بکسرا نکار کیا گیا، لیکن دراصل ہیا یہ استثنائی موار دمیں سے تھا جس کی تائید و تصدیق کر دی گئی۔ کیونکہ پیغیبرا کرم طرفی آئی ہے بعد آنے والے خلفا کا الٰی اور مقد س ہو ناخلافت کے نظام اور خلیفہ کے تقد س کو ثابت کرنے اور اس کے ذمہ دار کیلئے مددگار تھا۔ (۴۷)

دوسراسبب جوایے موقف کی تقویت اور مدد کررہاتھا، وہ شیعوں اور خوارج سے مقابلہ کی وجہ سے تھا۔ پہلی دوصد یوں بلکہ تین صدیوں تک چاہمو کی خلفا ہوں یاعباسی زیادہ اہمیت کے حامل مخالفین شیعہ تھے۔ اور یہ دونوں گروہ صدراسلام کی تاریخ کے متعلق تنقیدی نظریہ رکھتے تھے۔ شیعوں کا نظریہ تو معلوم ہی ہے کہ دوسرے دوروں کی طرح صدراسلام کو بھی جانتے تھے اور ان کے در میان کسی فرق کے قائل نہیں تھے، لیکن خوارج خلفار اشدین کے پہلے حصہ سے لے کر عثمان کے در میانی زمانہ تک کی تائید کرتے تھیاور دوسرے حصہ کو اپنے نظریہ کے لحاظ سے شرک اور دین سے خروج کی تاریخ سمجھتے سے مزید یہ خوارج کا پہلے حصہ سے ان کی این سمجھ سے بالکل دوسرے لوگوں کے فہم کی طرح نہیں تھی اور ان لوگوں کی بہ نسبت کچھ مختلف تھے۔ مزید یہ خوارج کا پہلے حصہ سے ان کی این سمجھ سے بالکل دوسرے لوگوں کے فہم کی طرح نہیں تھی اور ان لوگوں کی بہ نسبت کچھ مختلف تھے۔ وہلوگ (خوارج) خشک ذہنیت کے مالک افراد تھے جو کبھی کسی فرد، شخص یازمانہ کو تقدس کی نگاہ سے دیکھنے پر تیار نہیں تھے۔ بلکہ وہ صرف اس زمانہ کو وہلاک کر رائے کے موافق تھا، یعنی اس دور پر کفر کا فتو کی نہیں دیتے تھے، اسے قبول کرتے تھے۔ (۵)

بہر حال عام مسلمانوں کی نگاہ میں ان دونوں گروہوں سے مقابلہ کرنے کی وجبوں میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ بید دونوں گروہاں بات کا اقرار کریں کہ صدر اسلام کی تاریخ کی حقانیت ان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اس ہدف تک بینچنے کے لئے سب سے بہترین طریقہ یہ تھا کہ جتنا ممکن ہواس دور کی العی اور دینی قدر وقیت عام لوگوں کے نزدیک جتنی زیادہ ہوتی جائے گی، خالفین اتناہی خلع سلاح (نہتھے) ہوتے چلے جائیں گے۔ اس دور کے خلفا کا ایک اہم ترین اور دھو کہ دھڑی والے حربوں میں سے ایک یہ تھا کہ دولوگ اپنچ خالفین سے کہا کرتے تھے کہ تم ہمیں ناخق سجھتے ہواور بہم سے مقابلہ کرنے کے لئے کم برداحرام اور اعتقاد نہیں ہیں (۲) خاص طور پر انفا قالیہ تہم تابلہ کرنے کے لئے کم مور داحرام اور اعتقاد نہیں ہیں (۲) خاص طور پر انفا قالیہ تہماری بھی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ کیو نکہ صدر اسلام اور اس دور کی شخصیتیں تمہارے لئے مور داحرام اور اعتقاد نہیں ہیں (۲) خاص طور پر انفا قالیہ تہم سنیعوں کے اوپر زیادہ خت مؤثر تھی اور ایک زمانہ تک بہترین حربہ کے عنوان سے شیعوں کے خلاف استعال کی جاتی تھی۔ گذشتہ تاریخ میں ایک بیشار مثالیں مل عتی ہیں جو اس حربہ کے ذریعہ خالفین کی تحریک کو نظم میں اور خور کی اور ان کے جم خیالوں کے ذریعہ خور کر دیا اور ان کا شیر ازہ بھر گیا۔ اگر چہا بھی تک ہیں جو بہ کند نہیں ہوا اور خاص طور سے آئی بھی کی دیں۔ اس کے قبل کو شعلہ وربنانے میں جو کی مقابلہ میں ہر طرح کے تنقیدی موقف کو باطل اور محکوم کر دیے تیں اور ان کو شعلہ وربنانے میں جو اکا کام کرتے ہیں تا کہ اس کے ذریعہ شیعہ کے خلاف نفرت کی آگ بھر گیا کی اور ان کولوگوں کی خور میں اور ان کوشی طاقت وقدرت کے ذریعہ شین کر دیں اور ان کوشر جو سامل حقل ہو تھیں کہ عموال اور کوم کوم کر دیں اور ان کوشر کے اس کو کر ایو شیعه کے خلاف نفرت کی آگ بھر گیا کی اور ان کولوگوں کی مقابلہ علی ہو کہی ای عنوان کے تو تھیں کی دیں۔ اس لئے کہ عموالملاح طاب اور انقلائی خوان کی توریعہ شین کر دیں اور ان کو طرح اصاملاح طلب تحریک کو بھی اس کو ذریعہ شیعہ کے خلاف نفرت کی آگ بھر گیا کی اور ان کولوگوں کی دور ان کو کی دیں۔ اس لئے کہ عموالملاح طلب اور انقلائی خوان کی دیں۔ اس لئے کہ عموالملاح طلب اور انقلائی معود کی اور ان کو کیت کی دیں۔ اس لئے کہ عموالملاح طلب اور ان کو کو میں میں کو کی کو کی کو کو کی کو ک

تحریکیں اہل سنت کی نگاہ میں صدر اسلام کی تاریخ کے مقابلہ میں تنقیدی موقف کے حامل ہیں بلکہ اصولی طور پر خود تاریخ اسلام کے ہی خلاف تنقیدی موقف کے حامل ہیں اہل سنت کی نگاہ میں صدر اسلام کے مقابلہ میں تنقید کی موقف کے حامل ہیں اور جب اصل نظریہ اور طرز فکر ہی مورد سوال واقع ہوجائے گاتولا محالہ اس (نظریہ) کے قائلین بھی مورد تردید قرار پائیں گے اور ان کے مخالفین کااصلی ہدف اور مقصد بھی یہی ہے۔ (ے (

در حقیقت بید دواہم اور سیاسی اسباب سے جو صدر اسلام کے الٰمی اور دینی پہلو کی زیادہ سے زیادہ تقویت کرنے میں مدد گار سے۔ معاویہ کے بعد کے ،خلفا، مجمی مختلف انداز میں مختلف عنوان کے تحت ان اسباب کے محتاج سے اور اس بات پر تاکید کرتے ہے۔ یہ ضرورت بھی اس وقت تک باقی تھی، جب تک ان کی خلافت بر قرار تھی۔ یعنی عملی طور پر موجودہ صدی کی ابتدا تک اس کے بعد بھی آنے والی حکومتوں کے حاکم جوخود اپنے آپ کواپنے زعم ناقص میں سلف صالح کا پیرو سیجھتے تھے وہ لوگ بھی اس کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔

## صدراسلام كاتقدس يإنا

البته اس دوران دوسرےاقدامات بھی انجام یائے جس کے نتیجہ میں ان حوادث میں مزید شدت پیداہو گئی اوراس میں بھی معاویہ ہی اساسی کر دار کا حامل تھا۔معاویہ نےاینے حق اور اپنی حکومت کی حقانیت اور مشر وعیت کاد فاع کرنے کے لئے دوسری گندی اور دھو کہ دھڑی کی سیاست کاسہار الیا، جس میں اس کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی اور اس نے مسلمانوں کے نزدیک صدر اسلام کی تاریخ کے چیرے پر نقد س کے نقاب اوڑھانے میں بھرپور مد د گار تھی۔وہ چاہتا تھاخو داینے اور اپنی حقانیت اور پہلے والے خلفااور ان کی حقانیت ، خاص طور سے ابو بکر اور اپنے در میان تعلق بر قرار کرے۔لیکن جب تک حضرت علی۔ زندہ رہے ، نہ تو بہ حربہ کامیاب ہو سکااور نہ ہی حضرت امیر المومنین علی۔ نے اس سے سوءاستفادہ کی ہی اجازت دی، آپ کی ہے نظیر شخصیت،آپ کی موقعیت (قدر ومنزلت) اور آپ کامنحصر به فردماضی اور آپ کامسلمانوں کی اکثریت آراان کے اتفاق سے خلافت اور امامت کی مند پر رونق افروز ہونا،ایسے وسیلہ سے سوءاستفادہ کرنے میں ایک بہت بڑامانع اور رکاوٹ تھی۔لیکن جب امام علی۔ کی شہادت ہو گئی اور امام حسن۔نے حکومت کوسنبھالا توان حربوں سے غلط استفادہ ممکن اور آسان ہو گیا۔ بہتر بیہ ہو گا کہ اس حربہ سے سوءاستفادہ کی کیفیت کوخود معاویہ ہی کی زبانی سنیں۔ معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے اس خط کے جواب میں جس میں صلح اور جنگ سے خلاحی کے مسلہ کو بیان کیا گیا تھا،اس نے اس طرح لکھا "…حضورا کرم طفی آیتی کی رحلت کے بعداس امت نے جس وقت آپ کی فضیات اور حضور سے آپ کی قرابت اور در خشاں ماضی اور اسلام ومسلمانوں کے در میان آپ کی قدر ومنزلت کو جانتے ہوئے اس سلسلہ میں اختلاف کیا تو کیا اس وقت وہ لوگ ان سب باتوں سے بے خبر تھے؟ان لو گوں نے مصلحت اس میں جانی کہ حضورا کرم ملٹی آئیل سے قرابت داری کی بنایر ، قریش خاندان کے افراد حکومت و خلافت کی باگ ڈوراینے ہاتھوں میں لے لیں۔ قریش وانصار کے بزر گوںاوران کے علاوہ بھی دوسرے لو گول نے بھی کہا کہ خلافت کی ذمہ داری کو قریش کیالیں شخصیت کے سپر د کریں جواسلام قبول کرنے کے اعتبار سے قدیم تر ہوخدا کی بہ نسبت اس کاعلم اور اس سے اس کی دوستی زیاد ہاور گہری ہواور اس کے امرییں سب سے قوی اور مقتدر ہو، لو گوں نے ابو بکر کو چن لیااور یہ کام (انتخاب) صاحبان عقل ودین وفضیلت اور اس امت کے آگاہ ترین لو گوں کی رائے سے انحام پایا... اورا گر تمہارے در میان مسلمان لوگ کسی کوان صفات کا حامل پاتے توشر وع ہے ہی اپنی رائے سے نہ پلٹتے۔ لہٰذاا نہوں نے اپنی نظر میں اسلام اور مسلمانوں کے حق میں جو بہتر سمجھا،اسی پر عمل کیا... اور ہماری تمہاری کہانی بھی حضور کی رحلت کے بعد تمہاری اور ابو بکر کی داستان کی طرح ہے۔ پیغیبرا کرم ملتی البہم کی رحلت کے بعدا گرمیں اس بات کو جانتا کہ تم مجھ سے زیادہ اس امت کے امور کو سنھالنے کی قدرت رکھتے ہو تو میں ہر اس چیز کو جس کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہو قبول کرلیتا۔ لیکن تم خود بھی اس بات کو جانتے ہو کہ میری حکومت کی مدت اور میر اتجربہ تم سے زیادہ ہے۔ ہیں تم سے زیادہ سیّاس اور تم سے زیادہ سن رسیدہ ہوں للذا تمہارے لئے بہتریہ ہوگا کہ جس بات کی تم مجھے دعوت دے رہے ہواس میں تم میری بات مانواور میری اطاعت اور میرے حکم کی پیروی کرو... '(۸(

معاویہ اس بیان کے ضمن میں اس بات کی کوشش کر رہاتھا کہ انہیں گذشتہ دلائل کاسہارالے کراپنے آپ کو قانون منداور اس سے اپنی مشر وعیت ثابت کرے جن دلائل کے سہارے ابو بکرنے اپنے آپ کو مشر وع اور قانونی ثابت کیا تھا اور اس طرح نظاہر کرتا تھا کہ اس کی داستان بھی ابو بکر کی ہی داستان ہے اور یہ کے کہ جن معیار کے تحت ابو بکرنے مقبولیت اور مشر وعیت حاصل کی ہے اس نے بھی بالکل اس کی طرح مشر وعیت اور قانونیت حاصل کی ہے۔ اور حتی کہ امام حسن۔ کو بھی اس کے مقابلہ میں سرتسلیم خم کر دینا چاہئے۔

محمود صبحی اس سلسلہ میں یوں بیان تحریر فرماتے ہیں: ''معاویہ کا پہ خط عام طور سے مسئلہ خلافت، خاص طور سے بیعت ابو بکر کے سلسلے میں اہل سنت و جماعت کے عقید م اور نظریہ کی سب سے پہلی کلامی تغییر ہے۔ معاویہ نے اقتدار پاتے ہی، کلامی اور عقید تی کامیابی حاصل کر لی۔ اور اس طریقہ سے تمام سن مسلمانوں کے عقائد کا بیان کرنے والا بن جائے ... اس نے اس فرصت سے فائد ہ اٹھا یا، تاکہ خلفا اور بزرگان اصحاب کے د فاع کی فرمہ دار کی کاخود بہ نفس فیس عہدہ دار ہو جائے اور اس طریقہ سے مسئلہ خلافت میں اپنے دعوی کو شرعی ر نگ دے دیا اور بڑی ہی چالا کی کے ساتھ ابو بکر کی بیعت سے د فاع کے قالب میں اپنے دعوی کو چیش کر دیا۔ اس تفسیر اور تحلیل کی روسے اس نے خلافت کو غصب نہیں کیا اور خود زبر دستی امت کے اوپر نہیں لادا تقا۔ بلکہ اس کی موقعیت اور حیثیت ابو بکر کی موقعیت اور حیثیت کی طرح تھی۔ وہ امور مملکت کو چلانے میں دوسروں سے قوی تر اور دیگر میدانوں میں دوسروں سے زیادہ سیاس سوجھ ہو جھ کا مالک اور دوسروں سے زیادہ تجربہ کا راور عمر میں بھی سب سے زیادہ سی رسیدہ تھا۔ اس طرح حضرت امام علی علیہ السلام کے دور میں عثمان کے خون کا انتقام لینے پر بنی معاویہ کا دیوگر نیادہ خطر ناک، موثر، مقبول تر نظریہ میں تبدیل ہو گیا جو اس کے خلافت تک پہنچنے کی طرح می میں ثابت کرتا تھا۔ "(۹)

نتیجہ یہ کہ ان عوامل اور اسباب کے علاوہ جن کو پہلے بیان کیا جاچا ہے کہ جن اسباب نے معاویہ کواس بات پر ابھارا کہ وہ اپنے خالفوں اور ان میں سر فہرست شیعوں کے حوصلوں کو پہت کرنے اور لوگوں کے ذہنوں میں حضرت علی علیہ السلام کی قدر و منزلت گھٹانے اور گرانے کے لئے صدر اسلام کی تاریخ اور اس کی شخصیتوں کو دینی قدر و منزلت سے نوازے ، دوسرے اسباب بھی پائے جاتے تھے جو معاویہ کواس کام کے لئے رغبت دلاتے تھے۔ اسے امام اور آپ کے شیعوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے، چاہے آپ کی زندگی میں یاس کے بعد اس تاریخی دور کا سہار الئے بغیر اپنی مراد کو نہیں پاسکتا تھا۔ امام اور آپ کے شیعوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے، چاہے آپ کی زندگی میں یاس کے بعد اس تاریخی دور کا سہار الئے بغیر اپنی مراد کو نہیں پاسکتا تھا۔ اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اس کامختاج تھا اور مختلف عنوانوں کے تحت اس سے فائد ہا ٹھاتا تھا۔ ان اسباب سے اس طرح فائد ہا ٹھانا جس کو بعد میں اہل سنت کے فقہی اور کلامی عمارت، خصوصاً امامت اور خلافت کے مسئلہ میں ، ایک بلند مقام حاصل کر لیا تھا۔ بے شک اگر امام علیہ السلام کے ساتھ معاویہ کے مسئلہ میں ، ایک بلند مقام حاصل کر لیا تھا۔ بوتا، یا امام علیہ لسلام کے سامنے معاویہ کے مائل سنت کی فقہی اور کلامی عمارت اور اس کی آن جی عمارت میں میں سامنے آتی ، تقریباً قینی طور سے جس میں اس زمانے کے اہل سنت کی فقہی اور کلامی عمارت اور اس کی آن جی عمارت وہ تا۔

بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا۔

البتہ مذکورہ اسباب کے علاوہ جواکثر سیاسی تھے دوسرے دودینی اسباب بھی پائے جاتے تھے جوان حوادث کی مدد کرتے تھیاور ذیلی عبارت میں ہم ان کی

طرفاشارہ کریں گے۔ جدید مسائل

پہلا سبب دین کے مختلف مسائل چاہے وہ فقبی مسائل ہوں یا کہ کلا می اور خصوصاً فقبی مسائل کے جواب دینے کی ضرورت تھی کہ مسلمان پہلی صدی کے آخر بلکہ پہلی صدی کے وسط سے بھی ان مسائل سے دوچار ہوئے اور پیغیبر اسلام ملٹی آپٹی کی سنت میں اس کو صری گاور واضح جوابات نہیں ٹل پاتے سنے۔ وہ لوگ مجبور سے کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لئے چارہ جو تی کی فکر میں پڑیں، اس کا ایک بہتر بین راہ حل یہ تھا کہ صدر اسلام کی تاریخ کو دین کے مساوی کر دیں اور ان مسائل کے جوابات کو صرف سنت پنجیبر ملٹی آپٹی ہے بھی اضافہ در در سے بھی حاصل کریں اور یہ ایک فطری عمل ہوگا۔ حضوراکرم ملٹی آپٹی کے خوابات کو صرف سنت پنجیبر ملٹی آپٹی کے خوابات کو صرف سنت پنجیبر ملٹی آپٹی کی کہ تھیں اور روز مرہ پیش آنے والے مسائل بھی کم تھے۔ جب بھی کو کی جہدیہ کہ کھی اور روز مرہ پیش آن نوالے مسائل بھی کم تھے۔ جب بہت بدیل ہوگئے اور اسلام معاشرہ پہلی صدی کے وسط سے پر سکون ہونے کے پھر سبب تبدیل ہوگئے اور اسلامی معاشرہ پہلی صدی کے وسط سے پر سکون ہونے کے پھر سبب تبدیل ہوگئے اور اسلامی معاشرہ پہلی صدی کے وسط سے پر سکون ہونے کے پھر سبب تبدیل کے۔ مسئلہ یہ نتیس تھا کہ معاشرہ کی اور دینی (افراد کی کثرت والی) تھی کہا تھے۔ بہت نے بوجہ کی دوجہ سے وجود میں آئی تھی گئی گناز یادہ تھی اور روز بہر روز چیجیدہ تر ہوتی جارہ کی تھی۔ مائٹیں، فیا فتین، فیا ہو معاشرہ کی گئی اور بیات جو واضح وروش وارٹ می تھی ۔ مائٹیں، فیا فتیں، فیلے ، فدا ہب اور مختلف فرتے اور ادیان نئی قدرت کے ماتحت تھے جس پر دینی رنگ چڑھا ہوا تھا دین دعو واضح وروش جو اور علی ہوں صرف نظری نہ ہوں کہوں کہ ضروری تھا کہ معاشرہ کو انہوں کہو معاشرہ کو نظم وضیط عطاکر تے تھے۔

یہاں پر پریشانی یہ تھی کہ ان جدید مسائل کے پیچھ ہی جھے کا جواب سنت پیغیبر میں صرح کا ور مستقیم طور پر دیا گیا تھا۔ (۱۰) یہ سوالات جدید موضوعات سے متعلق تھے جواس زمانہ میں نہ تو نظری اعتبار سے ہی وجو در کھتے تھے اور نہ ہی عملی لحاظ سے ۔ لیکن اب (جدید زمانہ میں) نظری لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی جواب کے خواہاں تھے۔ اسی پس و پیش میں مسلمان مجبور ہوگئے کہ حیات پیغیبر ملتی آئیز کے دور سے زیادہ طولانی زمانے کے لئے اور ایک عرصہ در از کے لئے دین رسمیت کے قائل ہو جائیں اور یہی وہ خلفا ہے راشدین کا دور تھا۔

بے طرف اور حقیقت بین نظریہ کی بنیاد پر یہ کہناچا ہے کہ حق اخسیں لوگوں کے ساتھ تھا، اگر یہ طے ہو کہ تاریخ اسلام کے ایک حصہ کو پیغیبر
اسلام ملٹی آئیم کے دور سے ظاہری شاہت کی بناپر قانونی سمجھاجائے، بیٹک یہ وہی دور تھا۔ خاص طور سے جس پراکٹر مسلمانوں کا اتفاق بھی ہے اور ان کے
نزدیک مور داحترام بھی اور ان کے بعد جتنے بھی دور گزرے ہیں ان کے اندریہ خصوصیت نہیں پائی جاتی تھی۔ جس کے نتیجہ میں اس دور کو استمر ارسنت
پیغیبر طبطی آئی ہے مجھایا گیا اور ان بے شار پیش آنے والے سوالوں کے جوابات کیلئے اٹھ کھڑ اہوا۔ خصوصاً اس زمانہ میں جب اجتہاد فقہی ، اس کے ارکان اور وہ
روش وجود میں نہیں آئی تھی جیسا کہ بعد میں پھولا بھلا، للذاہر موقع پر مجبور تھے کہ نص پیغیبر طبطی آئیم کی طرف رجوع کریں۔ (۱۱ (

لیکن شیعہ بنیادی طور پران مشکلات سے دوچار نہ تھے۔ان کے عقائد میں ائمہ معصومین ۲۲۲ کا قول و فعل اور تقریر (کسی کام کے سامنے معصوم کا خاموش رہنا) وہی سنت پیغیمر ملٹی ایک شیعر ملٹی ایک شیعوں پر تخمیل کیا تھا اور نہ ہی کسی دوسر سے سبب نے۔بلکہ اصل امامت پر ان کے فطری اور منطقی اعتقاد کا نتیجہ تھا، جس معنی میں وہ سمجھتے اور تفسیر کرتے تھے،ویسے ہی تھا۔اس طرح سے ان کی نظر میں ۲۲۹ ہجری قیمری تک جو

امام حسن عسکری۔ کی رحلت کاسال تھا، ایک معتبر اور شرعی سنت کے اعتبار سے چلتار ہا۔ یہ غنی اور بہت ہی متنوع میراث جو مختلف مسائل کے جوابات کا ماحصل تھی جو ۲۷ سال تک زمانہ پنیمبر اکر م ملے آیاتہ اسلام سنت کے زمانے کے علاوہ غیبت صغری کے آغاز تک لوگوں کے در میان ماحصل تھی جو ۲۷ سال تک زمانہ پنیمبر اگر م ملے آیاتہ ۲۲۲ کی امامت کے زمانے کے علاوہ غیبت صغری کے آغاز تک لوگوں کے در میان رائے تھی ، نیز اصل اجتہاد اور اس کی حد بندی اور اس کے مبانی (معیار و ملاک) کی تعیین پر شیعوں کی تاکید بھی تھی، اصولاً اہل سنت کے نزدیک جن موضوعات کی بہت سخت احتیاج تھی اس ضرورت کے احساس کو بالکل ختم کر دیا تھا۔

نفساتی جاذبے و قلبی کشش

دوسراسبب ایک نفسیاتی اور دین سبب تھا، اصولاً انسان جذباتی اور نفسیاتی لحاظ سے ایک ایسے وجود کانام ہے جوان تمام چیزوں کو دوست رکھتا ہے اور اس کی طرف لگاؤر گھتا ہے جو کسی نہ کسی طرح الیہ شے یافرد سے وابستہ ہو جسے وہ چاہتا ہے۔ چاہے وہ وابستگی کا تصور کرے۔ قدیم زمانہ ہیں یہ سبب آج کل سے حد تک ہو، (یعنی حقیقت ووا قعیت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو) لیکن صرف یہی کافی ہے کہ وہ وابستگی کا تصور کرے۔ قدیم زمانہ ہیں یہ سبب آج کل سے کہیں زیادہ قوی اور موثر تھا۔ آج کا انسان گذشتہ انسانوں سے زیادہ فکری اور نفسیاتی پراگندگی اور پریشانی کا شکار ہے۔ جس کے متیجہ ہیں اس کی دوستی اور عیابت کی پایکداری اور گہرائی بھی کم ہوگئی ہے۔ لیکن گذشتہ زمانے میں اگر کوئی کسی شے یا شخص کو دوست رکھتا تھا تو وہ اپنے تمام وجود کے ساتھ اس میں جذب ہو جاتا تھا اور جتنازیادہ جذب کرنے یاجذب ہونے کی کیفیت قوی تر اور عمیق ہوتی تھی اس شے یا شخص سے وابستہ دوسری اشیاسے تعلق بھی اتناہی گہر ااور زیادہ ہو جاتا تھا اور اپنے محبوب کے لئے جن خصوصیات کا قائل ہوتا تھا خود اس سے وابستہ شے اور افر ادکے اندر بھی اخسی خصوصیات کا قائل ہوتا تھا اور زیادہ ہو جاتا تھا اور اپنے محبوب کے لئے جن خصوصیات کا قائل ہوتا تھا خود اس سے وابستہ شے اور افر ادکے اندر بھی اخسی خصوصیات کا قائل ہوتا تھا خود اس سے وابستہ شے اور افر ادکے اندر بھی اخسی خصوصیات کا قائل ہوتا تھا خود اس سے وابستہ شے اور افر ادکے اندر بھی اخسی خصوصیات کا قائل ہوتا

حضرت محمد مصطفی التی آئی پوری تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ محبوب اور مقد س ترین شخص سے خوبصورت ترین اور عارفانہ ترین توصیف و تعریف مصطفی التی بیان ہوئی ہیں۔ اس میدان میں صوفیوں کے خواص سب سے آگے نکل گئے، فطر تا اور نتیجتا اُلی جذاب شخصیت کی مقناطیسی کشش آپ کے چاہنے والوں کے ذہمن کے لحاظ سے آپ کے حاشیہ نشینوں میں بھی سرایت کر گئی اور یہ کارروائی فطری اور انسانی ردعمل ہے۔ اصلاً یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی پنج براکر م طبیع آئی ہم کی شخصیت کے مقناطیسی مدار میں جذب ہوجائے اور آپ سے وابستہ اور منسلک افراد کو دوست نہ رکھے۔ اس مقام پر مسئلہ بیا نہ تھا کہ حضور ملی آئی ہم سکلہ بیا تھا کہ وہ افراد پینج بر مسئلہ بیا تھا کہ وہ افراد پینج بیر مسئلہ بیاتھ اور آپ سے متعلق رہنے والے کون لوگ شے اور ان کی زندگی کیسی تھی؟ بلکہ مسئلہ بیا تھا کہ وہ افراد پینج بیر اکرم ملی ایک آئی کے حاشیہ نشین اور آپ سے متعلق رہنے والے کون لوگ شے اور ان کی زندگی کیسی تھی؟ بلکہ مسئلہ بیا تھا کہ وہ افراد پینج بیر اکرم ملی ایک کے حاشیہ نشین اور آپ کے اصحاب ہیں۔

صوفی حضرات بلکہ عام مسلمانوں نے پوری تاریخ اسلام میں پیغیبرا کرم ملٹی آیٹی کے اطرافیوں اور صدر اسلام کو بھی اسی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ان لوگوں کی نظر میں وہ بہترین دور تھا کیو نکہ اس دور میں پیغیبرا کرم ملٹی آیٹی ہے نفس نفیس موجود تھے اور وہ لوگ بہترین افر ادمیں سے تھے، کیونکہ پیغیبرا کرم ملٹی آیٹی ہے کے ارد گردرہ کر اپنی زندگی بسر کررہے تھے اور اسی طرح سے اپنی زندگی گذار رہے تھے۔ البتدا گرچہ یہ بات حق ہے لیکن اس کے حدود اور مفہوم کو واضح ہونا چاہئے۔ یہ بی ہی کہ آپ اس دور میں زندگی بسر کررہے تھے اور آسی طرح ہے عزت اور شرافت عاصل کرلی تھی، کہ آپ اس دور میں زندگی بسر کررہے تھے اور بی کہ آپ کے حاشیہ نشین اس وجہ سے کہ آپ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، سعادت و ہزرگی کی توفیق سے سر فراز ہوئے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ پیغیبرا کرم ملٹی آئیٹی کے زمانہ سے نزدیک والے ہر زمانہ میں لازی طور سے زیادہ شرافت پائی جائے گی، تاکہ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکے کہ صحابۂ کرام کا زمانہ حضور اگرم ملٹی آئیٹی کے زمانہ سے نزدیک ہونے کی وجہ سے دوسرے زمانوں سے بہتر ہوگیا ہے اور مثلاً اسلام کواسی صحابہ کے زمانہ سے نزدیک ہونے کی وجہ سے دوسرے زمانوں سے بہتر ہوگیا ہے اور مثلاً اسلام کواسی صحابہ کے زمانہ سے نتیجہ نکالا جاسکے کہ صحابۂ کرام کا زمانہ حضور اگرم ملٹی آئیٹی کہ ناکہ اس سے سے نتیجہ نکالا جاسکے کہ صحابۂ کرام کا زمانہ حضور اگرم کی میں ہیں کہ تھیں ہیں کہ تھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کور کے نمانہ کے زمانہ میں کرام کا زمانہ حضور اگرم ملٹی آئیٹی کے زمانہ سے نتیجہ کرام کا زمانہ حضور اگرم کی گوئیت کی دور کے کہ کے دور کے کہ دور کے دور کے دور کے کہ دور کے کہ دور کے دور کے کہ دور کے کہ دور کے دور کے کہ دور کے کہ دور کے دور کے دور کے دور کے کہ دور کے دور ک

کے ذریعہ پہچاناجائے!اور یاصحابہ کا بزم پیغیبر ملن اللہ میں حاضری کی توفیق حاصل کر لینے کے بیہ معنی نہیں ہیں کہ وہ اپنی عملی زندگی میں پابند دین اور متعھد مسلمان کی حیثیت کے حامل تھے۔(۱۲(

بہر حال یہی روحی نظام اور نفسیاتی حالت سبب بنی کہ پیغیمرا کرم ملٹی آیٹی کا نقد س صحابہ اور زمانہ صحابہ تک سرایت کرجائے اور سبب کے سب ایک قسم کے الٰہی تقد س کے ہالہ میں حجیب جائیں۔اس نے خود اپنے طور پر بھی ان مسائل اور حوادث کی مدد کی ہے جس کا مقصد صدر اسلام کودینی مقام و منز لت عطا کرنا تھا۔ یہ کہ شیعہ حضرات کیوں اس فطری حالت اور روحی نظام سے متاثر نہیں ہوئے اس پر خاص دلیل پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ (شیعہ )دو سر کے مسلمانوں کی طرح ہمیشہ پیغیمرا کرم ملٹی آیٹی سے والہانہ عشق و محبت میں سر شار سے آپ کو بہترین اور برترین انسان جانتے تھے، لیکن شیعوں کے نزدیک مسلمانوں کی طرح ہمیشہ پیغیمرا کرم ملٹی آیٹی سے والہانہ عشق و محبت میں سر شار سے آپ کو بہترین اور برترین انسان جانتے تھے، لیکن شیعوں کے نزدیک بہت معتبر احادیث کی بناپر جوان کے نزدیک صحیح اور تمام ہیں ... نہ کہ تمام اصحاب پیغیمر اگرم ملٹی آیٹی کے معنوی شان و نقد س کودو سروں تک بہنچا مودت کرتے تھے۔اگرایی حدیثیں موجود نہ ہوتیں توشیعہ حضرات بھی دو سروں کی طرح پیغیمر ملٹی آیٹی کے معنوی شان و نقد س کودو سروں تی جہنچا دیے کیونکہ انسان کی فطرت اسی بات کا نقاضا کرتی ہے۔

اس مقام پر مناسب ہے کہ ایک نمونہ ذکر کریں اور ہید کہ بعد کے زمانہ میں آنے والے مسلمانوں کی نظر میں ، پینمبرا کرم ملتی آیا ہم کے حضور کو درک کرنے نے کیا قدر وقیمت حاصل کی اور کس طرح افراد کی دینی اور معنوی صلاحیت کے پر کھنے کے لئے سب سے اہم ترین اور اطمینان بخش ترین ضابطہ اور میزان بن گیا۔

ابن ججر ،ابن عبدالبر کے نظر یے پر تنقید کرتے ہوئے جواس بات کا معتقد تھا کہ ممکن ہے آئیدہ آنے والے زمانوں میں اوگوں کے در میان پچھا ایے افراد سجھی ہوں جو صحابہ سے افضل ہوں ،جس کی دلیل میے حدیث ہے: ''میری امت بارش کی طرح ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی ابتدا بہتر ہے یا انتہا''
اور دوسری حدیثیں جواس بات کی تائید کرتی ہیں ، (ان کی تنقید میں) وہ (احادیث) اس طرح بیان کرتی ہیں: ''بیدا یک بہت ہی شاذ و نادر نظر یہ ہے اور یہ حدیث سے حدیث ہیں کررہی ہیں۔'' اور پھر اس وقت وہ (ابن حجر) ان مطالب کے ذریعے کہ جنسیں ابن مبارک سے نقل کیا ہے اپ نظریے کی یوں تائید کر رہا ہے: ''عبد اللہ ابن مبارک نے بھی جو کہ علم وفیض اور معرفت کے اعلی در جبر ہو اگر تھاس مکت کی تائید کرتا ہے۔ اس سے نظریے کی یوں تائید کر رہا ہے: ''عبد اللہ ابن مبارک نے بھی جو کہ علم وفیض اور معرفت کے اعلی در جبر ہو اگر تھاس مکت کی تائید کر تا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ معاویہ اور عمرابن عبد العزیز میں سے کون افضل ہے؟ تواس نے جواب میں کہا: خدا کی قشم رسول کے ساتھ میدان جنگ میں معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہونے والا غبار عمرابن عبد العزیز میں عبد العزیز جانا تی زیادہ انہیت کا حامل ہے کہ نہ تو کوئی عمرابی کا شرف اور انسان پر آپ کی نظر کا پڑ جانا تی زیادہ انہیت کا حامل ہے کہ نہ تو کوئی عمرابی کا شرف اور انسان پر آپ کی نظر کا پڑ جانا تی زیادہ انہیت کا حامل ہے کہ نہ تو کوئی عمرابی کا شرف ور انسان پر آپ کی نظر کا پڑ جانا تی زیادہ انہیت کا حامل ہے کہ نہ تو کوئی عمرا اس کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ بی کوئی شرافت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔'' (۱۳)(

بے شک اس کے در میان سیاست کا بھی کا فی عمل دخل رہا ہے۔ لیکن مانناپڑے گا کہ مسلمانوں نے اسی طرز تفکر کے ساتھ ترقی کی اور اس کی بنیاد پر ان کی شخصیت اور ذہنیت پھولی بھیلی اور پر وان چڑھی یہاں تک کہ گویا مسلمان اخلاقی ، روحی ، فطری اور دینی لحاظ سے ایک ایسے نظریہ کے محتاج تھے۔ اس کے علاوہ اندرونی طور سے تعارض و تضاد سے دوچارتھا، ایسے مجموعہ میں سازگاری پیدا کر کے ایک مکمل کلامی نظام کو پیش کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اصولاً ہر صاحب ایمان اور معتقد انسان ، دینی مسائل سے لیکر دوسرے مسائل تک ، جس چیز پر اس کا ایمان و عقیدہ ہواس کی میہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے معتقد انسان ، دینی مسائل سے لیکر دوسرے طریقہ سے ارتباط اور ھاھنگی پائی جاتی ہوا ور ہر طرح کے تضاد سے خالی ہو۔ اسے حاصل

کرے یہ اس کی ایک بنیاد کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اپنے اعتقادات کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے یا اپنے عقائد سے دفاع کرنے کے لئے ایسے اقدام پر مجبور ہے، خوداس کی اپنی داخلی ضرورت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ الیمی کوشش اور عمل کے بغیر لاجواب رہ جائے گا۔ اپنے عقائد کی بہ نسبت انسان کا قلبی سکون ان کے در میان ہما ہنگی اور سازگاری کا مر ہون منت ہے۔ انسان کی فطری اور عملی کوششوں کا چھا خاصا حصہ چاہے دین سے متعلق ہویا فکر وعلم سے، اپنے عقائد کو ہما ہنگ اور منسجم کرنے اور اس میں یک سوئی پیدا کرنے میں صرف ہوتا ہے اور یہ عموماً اندرونی ضرورت کے تقاضا کے تحت ہوتا ہے۔

ایی کوشش کے چند نمونوں کو جو صحابہ اور صدر اسلام کی شخصیتوں کی طرف پلٹتا ہے، اس نظر سے میں حلاش کیا جاسکتا ہے: ''اس امت میں اور اس کے علاوہ دوسری امتوں میں پنجبر وں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر اور ان کے بعد عثان پھر ان کے بعد حضرت علی۔ ہیں۔'' سے کلام خود پنجبر اکر م ملٹی آئیٹی کی زبان مبارک سے سنا گیا ہے اور اس کا اڈکار نہیں کر ناچا ہئے۔ پھر ان حضر ات کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر اور افضل، طلحہ، نور پر ،سعد ابن ابی و قاص اور سعد بن زید اور عبد الرحمن بن عوف اور ابوعبیدہ جراح و غیر ہ سب کے سب منصب خلافت تک پہنچنے کے لئے مناسب اور شاکستہ افراد تھے۔ سب میں منصب خلافت کی صلاحیت بائی جاتی تھی۔ پھر ان حضر ات کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر اصحاب پنجبر ہیں، وہ صدی جس شاکستہ افراد تھے۔ سب میں منصب خلافت کی صلاحیت بائی جاتی تھی۔ پھر ان حضر ات کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر اصحاب پنجبر ہیں، وہ صدی جس میں حضر ت ختمی مرتبت مبعوث ہوئے، پہلے والے مہاجرین جنہوں نے حضور اکر م ملٹی آئیٹم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی جانب ججر ت کی، انصا اور وہ خضور کے جمر او پنجبر اکر م ملٹی آئیٹم کے ساتھ در ہتے تھے اور آپ کی بزم میں حاضر ہوتے تھے۔ چاہے ایک روزیا ایک ماہ یاا یک سال یااس سے بھی کم ایزیادہ حضور کے جمر اور ہوتے ہے۔ چاہے ایک روزیا ایک ماہ یاا یک سال یااس سے بھی کم یازیادہ حضور کے جمر اور ہوتے ہے۔ چاہے ایک روزیا ایک ماہ یا کیا سال یا اس سے بھی کم یازیادہ کی کو حست بدعا ہیں اور ان کی فضر شوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان میں کرتے ہیں اور ان کی لغز شوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان میں کرتے ہیں اور ان کی لغز شوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان میں کہی کی کے علاوہ کی اور چیز سے یاد نہیں کرتے ۔۔۔۔''رام ال

نتیجہ یہ کہ مذکورہ اسباب وعوامل اور دوسر سے اسباب سب مل کر سبب سنے کہ اہل سنت کے نزدیک صدر اسلام اصحاب پیغیمر ملی آئی آئی اور خلفائے راشدین دینی اور قدسی (پاکیزہ) قدر ومنز لت حاصل کر لیں۔ان لوگوں (اہل سنت ) کے در میان کوئی بھی ایس شخصیت نہیں ملتی جوان تمام مقامات میں شک و تردید کا شکار ہو۔ یہ ایک الیں اصل اور قاعدہ ہے جس پر سب کا اتفاق اور اجماع ہے اور سب سے اہم بات توبہ ہے کہ اس کی روشنی میں اسلام کو درک اور اس کی تفییر کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان مواقع سے قطع نظر اسلام کے متعلق ان لوگوں کی فہم وادر اک کی کیفیت کو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام کے کلی مسائل فقہ و تفییر اور تاریخ سے لے کر کلام، فلسفہ ،خداوند عالم کی معرفت اور شاخت (عرفان) تک اور خاص طور سے اس کے سیاسی اور دینی مسائل ،اسلام سے متعلق اہل سنت کے فہم وادر اک کی کیفیت اور شیعوں کے فہم وادر اک کی کیفیت کے در میان فرق اس آخری مسئلہ سیاسی اور دینی مسائل ،اسلام سے متعلق اہل سنت کے فہم وادر اک کی کیفیت اور شیعوں کے فہم وادر اک کی کیفیت کے در میان فرق اس آخری مسئلہ میں پایاجاتا ہے۔

ا گر بغور دقت کیاجائے تو معلوم ہوجائے گا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں شیعہ اوراہل سنت ایک دوسرے کو کم سمجھ سکتے ہیں۔وہ لوگ چو نکہ اس نقطہ کی طرف توجہ نہیں رکھتے کہ ان کیاعقائد و نظریات دوبنیادوں اور دوجد اجدا، فکری و فلسفی کلامی اور تاریخی نظام پر استوار ہیں اس کا اشارہ نہیں کیاہے، جس کے متعامد کو نتیجہ میں بحث و گفتگواور افہام و تفہیم کے مرحلہ میں مشکلات سے دوچار ہوجاتے ہیں۔ان میں سے ہرایک فرقہ ، دوسرے کے عقائد کو اپنے دینی نظریہ کے معیار پر دیکھتا ہے ، لہٰذااس کودرک کرنے اور سمجھنے سے قاصر رہتا ہے اور اس سے ان کے اصول اور میز ان کے خلاف تو قع رکھتا ہے۔ یہ ایک

نظری مشکل نہیں ہے بلکہ ایک محسوس حقیقت ہے۔اور جب تک شیعہ اور اہل سنت ایک دوسرے کی فکری اور اعتقادی نظام کی خصوصیات اور ہے کہ
کون سی ضروریات اور تصورات سے وجود میں آتی ہیں ان کا پیتہ نہ لگالیں تب تک وہ افہام و تفہیم ، گفتگواور ایک دوسرے کی کار ساز اور مفید مد د پر قادر
نہیں ہو سکتے۔ جبیسا کہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ سخن دینی وسیاسی مسائل میں بدر جہ ہازیادہ صحیح ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے اسے زیادہ تفصیل سے بیان کیا
ہے۔(10)

اب ہم بیرد کیسیں کہ ایسے اعتقاد کا نتیجہ کیاہو گا؟اوراس کا نجام کیاہو گا؟ یعنی اس کے روحی اوراعتقادی، معاشر تی اور سیاسی نتائج کیسے ہیں؟ یہاں پر ہم اس کے دواہم نتائج کوجو ہماری اس گفتگو میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں بیان کررہے ہیں۔

صریح اور واضح فیصله کی قدرت کانه ہونا

ہم بیان کر چکے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک، صدر اسلام خود دینی مقام و منز لت رکھتا ہے ، لیکن موضوع بحث میہ ہے کہ بید دوراختلافات، کشکش اور مقابلہ آرائیوں سے بھر اہواد ور ہے۔ وہ بھی بزرگان اصحاب کے در میان اختلاف پایاجاتا ہے۔ عشر ہ مبشرہ کے بہت سے افراد باوجود یکہ بلاشک وشبہہ اپنی دینی منز لت کے اعلی در جہ پر فائز شخصا یک دو سرے کے خلاف تلواریں تصنیح ہوئے تھے۔ للذا میہ کیمین ہے کہ بید دوراور بیافراد باوجود یکہ ایک دو سرے کے خلاف تلواریں تصنیح ہوئے تھے۔ للذا میہ کسی ہمکن ہے کہ بید دوراور بیافراد باوجود یکہ ایک دو سرے کے خون کے پیاسے ہوں اور قتل پر کمربت ہوں ، دینی لحاظ سے شائستہ اور اعلی منز لوں پر بھی فائز ہوں ؟ پس یہاں پر افراد کامسکلہ نہیں ہے ، بلکہ معیار اور فن ضابطہ کامسکلہ ہے۔ بلکہ مسکلہ بیہ ہے کہ حق یا باطل پر ہونے کا معیار کیا ہے ؟ اور بنیادی طور پر حق اور باطل کی مخالف آواز اٹھانا سامو قف اختیار کرے کہ جے راہ حق پر کہا جاسکے ؟ اس کے علاوہ خود باطل کی مخالف کرناچا ہے یا نہیں کرناچا ہے ؟ اگر باطل کے خلاف آواز اٹھانا جائے ، تو پھر باطل کو پہچاناچا ہے ؟ اور اس کے تشخیص دینے کا معیار و ملاک کیا ہے ؟

حقیقت ہے ہے کہ ابھی تک وہ لوگ کوئی اطمینان بخش جواب حاصل نہیں کر پائے للذاالیں توجیہات اور تاویلات کا سہار الیاجن کاذکر بہت طولانی ہے۔

لیکن حائز اہمیت ہے تھا کہ اس مشکل نے اہل سنت کی روحی اور اعتقادی عمارت پر اپنااثر جھوڑ دیا۔ اس معنی میں کہ چونکہ ان کے پاس اس مسئلہ اور مشکل کا کوئی حل موجو د نہیں تھا(اور ان کے فر ضی اصول بنیادی طور پر قابل حل بھی نہیں تھے) للذاا نہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اس سے ملتے جلتے نمونوں کو یوں ہی لا پنجل باقی جھوڑ دیں۔ یاد و سرے لفظوں میں یوں کہہ دیاجائے کہ اس مشکل کا آخری راہ حل ہے کہ اس مسئلہ کا کوئی جواب نہیں ہیاور اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہئے۔ یہاں تک کہ بعض حضرات نے اس مسئلہ کے حل کے لئے ہر طرح کی کوشش کو ممنوع ہیاور اس مسئلہ کو حل کرنے گئے ہیں ، اس پر اکتفا کریں اور حتی ان روایات اور ناجائز قرار دیا ہے۔ اصل میہ تھا کہ اس مسئلہ کے سامنے سکوت اختیار کریں اور اس سلسلہ میں جو فضائل بیان کئے گئے ہیں ، اس پر اکتفا کریں اور حتی ان روایات اور تاریخی دستاویز کی صحت وعدم صحت کی تحقیق اور چھان بین بھی نہ کریں۔

لیکن نکتہ یہ تھاکہ اس قضیہ کے سامنے سکوت اختیار کرنا،اس سے ملتے جلتے دوسر سے مسائل کے سامنے خاموش رہنے کا سبب بنا، یہی وہ نقطہ ہے جہال اس سکوت اور اجمال کی وجہ سے اہل سنت کی روحی اور عقیدتی عمارت پر پڑنے والے اثرات کو دیکھا جا سکتا ہے جوان کی دینی، سیاسی، معاشرتی اور تاریخی تبدیلی کوشکل دینے میں سخت موثر ثابت ہوا۔

مثال کے طور پراس کلام کی طرف جوابن حنبل کے قول سے نقل ہواہے، توجہ کریں:

''ابن صنبل سارے صحابہ پینیمبر کی ہزرگی کا قائل اور ان سب کا حتر ام کرتا تھا اور ان لو گوں کے بارے میں سوائے خیر کے اپنی زبان تک نہیں کھولتا تھا۔

یمی وجہ تھی کہ حضرت علی۔ کی خلافت، حقانیت اور مشر وعیت کے قبول کرنے کے باوجود معاویہ کے خلاف ایک حرف بھی تنقید نہیں گی۔ چنانچہ صفین اور جمل کی جنگوں کے بارے میں جب کہ ان میں بہت سارے اصحاب مار دیئے گئے تھے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور یہ سب اس لئے تھااور اس واسطہ کچھ نہیں کہانا کہ صحابہ کی برائی میں ان کی زبان نہ کھلنے یائے...

ابن حنبل کی نگاہ میں سارے صحابہ برابر تھے اور ان کے بارے میں سوائے نیکی اور تعریفوں کے اور کچھے ان سے نقل نہیں ہواہے۔ ابن حنبل کا کہنا تھا: ''معاویہ ، عمر وابن عاص اور ابو موسی اشعر می ان لوگوں میں سے ہیں جن کی وصف میں خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فر ماتا ہے: ان کی پیشانیوں پر سجد وں کے نشانات ظاہر ہیں۔''(۱۲ (

چنا نچہا تھے۔ ان صنبل کی کتاب السنة ، کی شرح کرنے والوں میں سے ایک شخص نے اپنی شرح میں اس طرح سے بیان کیا ہے: "جب بھی کسی کو صحابہ کے اعمال پر تنقیدا وران پر طنز کرتے ہوئے دیکھو تو جان لو کہ وہ شخص خواہش نقس میں مبتلا ہے ، اس پر پنجیم اکرم ملٹی آیٹی کا یہ فرمان دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا: جب بھی میر سے صحابہ کاذکر کیا جائے تو تظہر جاؤ کے ونکہ حضورا کرم ملٹی آیٹی جانے تھے کہ آپ گی رحلت کے بعد صحابہ لغز شوں میں پڑیں گاور ان سے خلطیاں ہوں گی۔ لیکن اس کے باوجود دان کے بارے میں نیک کے علاوہ کچھ نہ فرمایا اور فرمایا: میر سے سحابہ کی قدر کر واور ان کے حق میں سوائے نیکی کے اپنی زبان نہ کھولواور ان کے اشتبابات اور غلطیوں سے متعلق روایات اور اخبار کو ہر گر نقل نہ کرو... اور جان لواور وہ شخص جواصحاب نئی کے اپنی زبان نہ کھولواور ان کے اشتبابات اور غلطیوں سے متعلق روایات اور اخبار کو ہر گر نقل نہ کرو... اور جان لواور وہ شخص جواصحاب پنجبر میں ہو اس کے ایکن زبان نہ کھولواور ان کے اشتبابات اور غلطیوں سے متعلق روایات اور اخبار کو ہر گر نقل نہ کرو... اور جان لواور وہ شخص جواصحاب آ تھوی صعدی کے مشہور و معروف فقیہ اور میں جان کر کرا ہوں کہ کہ سے بادر کرواور جو کچھ بھی پٹی آیا اس کی اجھے اور میں تکیف پہنچائی ہے۔ (کا ان معلوں کے معین اور تی کھی بیش آیا اس کی اجھے اور میں بہلو کو مد نظر رکھتے معین وہوں کی کہ اور تی کھی بیش آیا اس کی اجھے اور ان کے بھی اجتہاد کیا اور ان کا یہ اجتہاد خطاوا قع ہو گیااور حقیقت تک نہ بہنچ کے کا لذا وہ لوگ خدا کے زدیک معذور ہیں۔ تیکن معاویہ اور ان کے جان اور ان کے جم ان دونوں اور معاویہ ) اور بقیہ دو مر سے بزرگ اسحاب کی تعظیم و تکر یم کرتے ہو کان کودوست رکھیں۔ "(۱۸) ایسے بیشار نمونے پٹی کے جانک جانک جو اس کی ہور ہیں۔ تارے اور معاویہ ) اور بقیہ دو مر سے بزرگ اسحاب کی تعظیم و تکر یم کرتے ہوئے ان کودوست رکھیں۔ "(۱۸) ایسے بیشار نمونے پٹی کے جانک جانک جو بیں۔

بہر حال صدراسلام کے حوادث اور واقعات کے متعلق ان کی فہم نے ان کواس نتیجہ تک پہنچادیا، بلکہ اس عقیدہ تک تھنچ کا یا کہ دو مسلمانوں میں آپس میں اختلاف و تنازع ممکن نہیں ہے کہ وہ آپس میں ایک دو سرے کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوں، باوجود بکہ ایک شخص مطلق حق پر اور دو سر اشخص مطلق باطل پر ہو۔ خصوصاً اس نکتہ پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ بہر حال دو مسلمانوں کے در میان اختلاف اور تنازع کی صورت میں، جبکہ وہ دونوں مسلمان ہوں یعنی وہ تمام شر انطاور ضوابط پائے جاتے ہوں جو ایک انسان کو مسلمان بناتے ہیں، ایک صورت میں یقیناً ان دونوں میں سے کوئی بھی باطل پر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں پر مسئلہ بیہ نہیں ہے کہ حق کہ اس صورت میں طور پر اس حقیقت کا افراد کر چکے تھے کہ اس صورت میں طرفیوں (دونوں مسلمانوں) کی حقانیت نسی طور پر ہے نہ کہ مطلق۔ کیونکہ جب باطل ہی نہ تھا تو لا محالہ دونوں میں سے ہرا یک کچھ نہ کچھ حق کہ اس صورت میں طرفیوں دونوں مسلمانوں) کی حقانیت نسی طور پر ہے نہ کہ مطلق۔ کیونکہ جب باطل ہی نہ تھا تو لا محالہ دونوں میں سے ہرا یک کچھ نہ کچھ حق کہ اس صورت میں طرفیوں دونوں مسلمانوں) کی حقانیت نسی طور پر ہے نہ کہ مطلق۔ کیونکہ جب باطل ہی نہ تھا تو لا محالہ دونوں میں سے ہرا یک کچھ نہ کچھ خق کا حامل ہوگا۔

واقعهُ عاشوراكے بالمقابل سكوت اختيار كرنا

اہل سنت کے نزدیک اس ذہنیت اور اس طرز کی جڑیں اتنی مضبوط اور گہری ہیں کہ ان میں سے بہت سے افراد واقعہ ُ عاشور اکے بارے میں بھی خاموش ہیں اور سکوت کی لگام کسے ہوئے ہیں۔ اور وہ لوگ جوابیا نہیں کرتے ہیں وہ خاص وجو ہات اور دلا کل کے سبب ہے کہ وہ ان دلیلوں کو معتبر جانتے ہیں لیعنی ہیں ہیں ہیں ہیں اور اس طرح دیگر احادیث بھی جو صرح کی بیا جمالی طور پر واقعہ ہیں ہیں ہیں اور اسی طرح دیگر احادیث بھی جو صرح کی بیا جمالی طور پر واقعہ عاشورا کی طرف اشارہ کررہی ہیں ، امام حسین۔ کو برحق اور بزید کو باطل محض جانتے ہیں۔ یعنی ان احادیث کو نظر میں رکھے بغیر گویا حتی ان موارد میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے اور یہ کہنے کی جر اُت نہیں رکھے کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے۔ آخر ایسا کیوں ؟ انہیں دلیلوں کی بناپر جو بیان ہو چکی ہیں البتہ وسری فقہی اور کلامی دلیلیں بھی اس باب میں موجود ہیں۔

زیادہ واضح انداز میں کہہ دیاجائے کہ اگر ہم ان ساری حدیثوں سے جو بالواسطہ یابلاواسطہ واقعہ عاشور ااور اہل ہیت اور پنجتن پاک ۲۲۲ کی شان اور مقام و منزلت اور بنی امیہ اور بزید جیسے فرد کی مذمت پر دلالت کرتی ہیں نظر انداز کر دیں تواہل سنت کی مذہبی عمارت اپنی کلیت میں اور دینی اور اعتقادی رجحان شناسی کاما حصل کچھ اس طرح سے ہے عاشور اجیسے صرح کا ورواضح واقعہ اور حادثہ پر خاموش رہے گا۔ چنانچہ خاموشی اختیار بھی کی ہے۔خود اپنے ہی نزدیک معتبر اور قابل قبول دلیلوں اور معیار کی بنیاد پر نہ کہہ سکے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ، وہ لوگ ایسے کیوں تھے ؟

تعجب تو یہاں پر ہے کہ بعض لو گول نے اس سے بھی آگے بڑھ کراپنے زعم ناقص میں اپنے خود ساختہ دبنی اور فقہی معیار کی بناپر امام حسین ۔ کو فلط ثابت کرد یااور پزید کو ہری کرتے ہوئے اس کی طرفداری بھی کی ہے۔ ابو بکر بن عربی اور اس کے ہم خیال، چاہے گذشتہ دور میں ہوں یادور حاضر میں ، اس نظر بیہ کے حاصل ہیں۔ وہ تعلم کھا یزید کی تعریف کرتا ہے اور یزید کے خلاف امام حسین ۔ کے قیام کو اشتباہ اور غلط گردا نتا ہے۔ وہ اپنے بعض نظریات کے اظہار میں یوں کہتا ہے: ''انھوں نے (امام حسین ۔ ) اپنے زمانہ کے عالم ترین انسان یعنی عبد اللہ بن عباس، کی نصیحت کو قبول نہیں کیااور شخصی ہو بداللہ بن عمر کی رائے ہے سر تینچی کی ، انہوں نے آغاز کو انجام میں اور صداقت اور سچائی کو ٹیڑ ھے راستے یعنی انحراف میں علاش کیا۔ جب کہ خلافت ، فوج کی بن عمر کی رائے ہے سر تینچی کی ، انہوں نے آغاز کو انجام میں اور صداقت اور سچائی کو ٹیڑ ھے راستے یعنی انحراف میں علاش کیا۔ جب کہ خلافت ، فوج کی کر شاور برزگان قوم کی ہمراہی کے باوجود ان کے ہمائی کے ہاتھ ہے نکل گئی تھی ، یہ کیسے ممکن تھا کہ خلافت کو فہ کے ہد معاشوں اور شریہ وں کے ذریعہ ان تک پلیٹ آئی۔ جب کہ بزرگ اصحاب نے ان کو اس کام اور اس فکر ہے منع کہا تھا۔ حسین بن علی ۲۲۸ کے لئے مناسب تھا کہ وہ اور جدائی ڈالے اس کو ان تک پلیٹ ہو شخص بھی اس متحد امت کے در میان تفر قد اور جدائی ڈالے اس کو شمشیر کے حوالے کرد وچاہے کوئی بھی ہو۔ '' لہذا حسین بن علی ۲۲۸ کو دریاد کی اور سعہ صدر سے کام لیتے ہوئے بزید کی بیعت کر لینا چاہئے تھا۔ یہ بین معاویہ اور اس کے والے کرد وچاہے کوئی بھی ہو۔ '' لہذا حسین بن علی ۲۲۸ کو دریاد کی اور سعہ صدر سے کام لیتے ہوئے بزید کی بیعت کر لینا چاہئے تھا۔ یہ بزید بن معاویہ اور اس کے والے کرد وجاہے کوئی قبل کہا ہوں اور ہد معاشوں کے والے کرد یا۔ ''(وا)

یہاں پر اہم یہ نہیں ہے کہ ابن عربی نے کس ہد ف اور مقصد کے تحت اس دین موقف کی تنقید کی ہے، وہ بھی مخلصانہ اور دینی موقف، اختیار کیا۔ بلکہ اہم بات یہ ہے کہ اس کی گفتگو نتیجہ آرائے اہل سنت کے فقہی اور کلامی قابل قبول اصول وضوابط سے بھر پور سازگاری رکھتی ہے۔ در حقیقت یہ امام حسین ۔

کی شان و منز لت اور یزید جیسے شخص کافسق و فجور تھا کہ جو اہل سنت کے عام علما کی طرف سے اس طرح واضح و صرح کا ظہار رائے کی راہ میں مانع تھا۔ یا یوں کہہ دیا جائے کہ ثانوی ضروریات کی بناپر عام علما اہل سنت ابن عربی سے موافق نہ ہو سکے وگر نہ ان کے در میان نظریاتی اختلافات نے عدم موافقت میں

اتنااثر نہیں ڈالا۔ اگراس مسئلہ میں اختلاف بھی پایاجاتا ہے تو وہ اصولی اور بنیاد ی نہیں ہے بلکہ ثانوی اور بعض او قات اخلافی ہے۔ (۲۰ و تحت علاے المی سنت کے بہت سارے بزرگ علانے تو قف اور خامو شی اختیار کرلی۔ اب ہمیں و یکھناپڑے گا کہ یہ تو قف اور خامو شی اختیار کرلی۔ اب ہمیں ویکھناپڑے گا کہ یہ تو قف ایواور ان خامو شی اختیار کرتے وقت بیچھے ہے گئے اور تو قف کیا اور ان خامو شی اختیار کرتے وقت بیچھے ہے گئے اور تو قف کیا اور ان میں کے بعض تو اس کی مخالفت کو قانونی طور پر جائزہ ہی نہیں جانا۔ حقیقت یہ بے کہ بعض تو قف کرنے والے اور خامو شی اختیار کرنے والے اور خامو شی اختیار کرنے والے اور منع کرنے والے ان لوگوں بیں سے نہیں سے نہیں سے جو جو اپنے دین کو لین و نیا کہ ان کو ان کار اور موجودہ حاکمیت کے خلاف تھا۔ لیکن اپنے نظریات کا اظہار کریا جب وہ عمو می افکار اور موجودہ حاکمیت کے خلاف تھا۔ لیکن اپنے نظریات کا اظہار کیا جب وہ عمو می افکار اور موجودہ حاکمیت کے خلاف تھا۔ لیکن اپنے نظریات کا اظہار کیا جب وہ عمو می افکار اور موجودہ حاکمیت کے خلاف تھا۔ لیکن اپنے نظریہ پر وجود میں آئی تھیں جو امام حسین ۔ کی شان و منز لت اور یزید کی مؤمن میں اور فقتی معیار اور ثانوی ضرور توں کو جو کہ ان احاد بیث کے معتبر جانے ہے وجود میں صریحی یا اشارہ کے طور پر واقعہ عاشور الور امام حسین ۔ کی مظلومانہ شہادت کی طرف اشارہ کرتی ہیں ، سکوت اختیار کرتی ہیں ، سکوت اختیار کرتی ہیں ، سکوت اختیار کرتی ہیں ہی تھی اور احتیاط تو تو قف اور سکوت کی تھیجت اور سفار ش کر رہی تھی ۔ (۱۲ ( بھی مقد س بہر حال بہت ہی حتیاط انداز میں جو اب کوائی وی نیار بھانات کی شاخت کے اندر تلاش کرنا چاہئے جو صدر اسلام کی تاریخ اور اس کی شخصیتوں کو مقد س بہر حال بہت ہی حتیاط انداز میں جو اب کوائی وی نیار بھان ہو تھا کہ نے کا بلافطل نتیجہ ہے۔

اس نکتہ کی طرف توجہ دلاناضر وری ہے کہ احتیاط کے مصادیق، کسی حد تک احتیاط کے مفہوم کے متعلق شیعوں اور اہل سنت کے در میان بعض شاہتوں کے باوجود سخت اختلاف اور فرق پایاجاتا ہے وہ مفہوم احتیاط، اعتقادی ہوجواصول اعتقادات سے متعلق ہے یا فقہی احتیاط ہوجواحکام عملیہ سے متعلق ہے آئیدہ اس نکتہ کی وضاحت کی جائے گی۔

جب اصل مسلم ہیہ ہوگئ کہ وہ ساری مقدس شخصیت اور یہاں تک کہ دینی اور معنوی اہمیت کے لحاظ سے مساوی ہونے کے باوجو دایک دوسرے سے جنگ وجدال اور ہر سرپیکار بھی رہے ہیں، للذااس اصل کا معلوم ہوناانسان کواس کے بعد کے فیصلوں میں احتیاط کی طرف تھینچ لے جاتا ہے۔ایک الیمی مفلوج اور بے حس کر دینے والی احتیاط کی طرف جو واقعہ عاشور اجیسے حادثہ کے متعلق ، جس میں دونوں فریق کا ملاً معلوم اور جانے پہچانے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے سے قاصر ہو جائے ، یہاں پر بھی توقف و سکوت سے کام لے اور طرفین کو ہری کر دے یہاں تک کہ ایک شرعی ذمہ داری اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے ہی دوسر وال کے لئے بھی جستجو، تلاش اور فیصلہ کرنے سے مانع ہو جائے یعنی دوسرے افراد کو بھی فیصلہ لینے سے بھی روک دے۔

مثلاً محمود صبحی اہل سنت کے در میان جواس کی نظر میں ایک در میانی مبہم اور غیر واضح راہ حل کو چاہتے تھے، شہادت امام حسین ہے اعتقادی اور کلامی نتائج کے بارے میں اس طرح بیان کررہے ہیں: ''شہادت امام حسین ہے مقابلہ میں اہل سنت کار دعمل بہت دشوار اور در دناک تھا۔ کیونکہ اہل سنت کے نزدیک مطلوب در میانی راہ کو حاصل کرنے کے لئے، اس کی بنیاد پر جواہل سنت کی خواست تھی اس طرح کی ہر کو حش کو شکست کا سامنا کر ناپڑا جس کی بناپر امام ۔ کے قیام اور خلفاسے آپ کے دشمنوں کی دوستی کے مابین صائب رائے قائم کی جاسکے، یہ عاشور اکا واقعہ تھا جس نے ایس کو حشش کو ناکام بنادیا۔'' اس وقت وہ (محمود صبحی) اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کے شواہد کوذکر کرتے ہیں۔ (۲۲ (

ایسے تاریخی طرز فکر کی داستان پوری تاریخ اسلام میں موجو دہے اور ہمیشہ بید داستان تھی اور دور حاضر میں بھی چھڑی ہوئی ہے اور اسی طرح ہمیشہ چھڑی رہے گی۔

پورے مذہب اہل سنت میں کوئی بزرگ عالم اور دانشور ایبانہیں گذراجس نے اس بارے میں پھے نہ پھے بیان نہ کیاہو۔ ابن ابی الحدید ابنی کتاب کے مختلف حصوں میں جو در حقیقت ایک بہت بڑی دائر قالمعارف ہے، صدر اسلام سے متعلق، ساری بحثوں کو مختلف عناوین کے تحت تمام ایسے نظریات کو نقل کرتا ہے اور آخری جلد کااہم حصہ انھیں بحثوں پر مشتمل ہے۔ اس مقام پر مناسب ہے کہ ہم صحابہ اور اس کے بعد برزید کے سلسلہ میں غزالی کے نقل کرتا ہے اور آخری جلد کااہم حصہ انھیں بحثوں پر مشتمل ہے۔ اس مقام پر مناسب ہے کہ ہم صحابہ اور اس کے بعد برزید کے سلسلہ میں غزالی کے نظر یے کو نقل کریں۔ ایسے شخص کاانتخاب اس کی شخصیت کے ہمہ گیر ہونے ، اس کے مرتبہ علمی، عام مقبولیت، نیز زہدو تقوی اور اس کی دنیاسے کنارہ کشی ہے تاکہ سے گان نہ کیا جائے کہ ایسی بات جہل اور لاعلمی کی وجہ سے یا حکام وقت کی خوشامد اور ان خدمت کی خاطر کہی ہے یا ہے کہ عام لوگوں کے نزدیک یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ (۱۲۳)

وہ اس سلسلہ میں کہ صحابہ کے بارے میں ہماراعقیدہ کیساہوناچاہئے،اس کے بیان میں یوں کہتاہے: ''اس راہ میں نہ افراط کی حد تک چلے جاؤاور نہ تفریط سے کام لوبلکہ در میانی راہ کوا نتخاب کر و(اسلک طریق الاقتصاد فی الاعتقاد) اور جان لو کہ الیی صورت میں یاتو یہ ہوگا کہ تم کسی مسلمان سے بدگمان ہو جاؤگے اور اس کی برگمانی اور طعن اگرواقع کے مطابق نہ ہو سکاتو تم جھوٹے بن جاؤگے۔اور یابہ ہوگا کہ کسی مسلمان کے سلسلے میں تم حسن ظن رکھواورا پی زبان کواس کی برائی میں نہ کھولواور تمہارا ہے حسن ظن اور برائی نہ کر ناواقع کے مطابق نہ ہوااور خطابہ ہو۔اس در میان الیی خطاجو کسی مسلمان کے اوپر حسن ظن کے ہمراہ ہواس کی ملامت کی بہ نسبت نیکی سے نزدیک ترہے۔مثلاًا گرکوئی انسان اپنی پوری زندگی المجیس یا ہو جہل ، یا ابو اہب یا کسی دو سرے شریر انسان کے اوپر لعن کے اوپر لعنت کرنے سے بازرہے توالیے انسان کا سکوت اس کوکوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اگراتفا قائسی ہے گناہ انسان کے اوپر لعن وطعن کرے تو گویا اس نے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔''(۲۴) (

امام الحرمین جوین نے بھی ایسے ہی مطالب کو ذرازیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیاہے ، جس کو ابن ابی الحدید اپنی کتاب کی بیسویں جلد میں نقل کرتا ہے۔

غزالی اپنی مفصل اور معتبر ترین کتاب احیاء العلوم ، میں یزید کے اوپر لعنت کے جائز ہونے یانہ ہونے کے باب میں تفصیلی بحث کرتا ہے۔ جس کا مختصر خلاصہ بیہ ہے:

فلاصہ بیہ ہے: فقہی اور شرعی کھاظ سے یزید اور اس جیسے کسی بھی شخص کے اوپر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ جب تک بیہ بات ثابت اور محقق نہ ہو جائے کہ یزید نے امام حسین ۔ کے قتل کا حکم دیا اور اس پر راضی تھا اور جب تک اس کا اسلام مسلم اور ثابت رہے اس پر لعنت جائز نہیں ہے۔ کیونکہ احادیث نبوی اور دوسری صحیح دلیلوں کی روسے مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام ہے۔ (۲۵)

اور یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اضیں نکات کا نتیجہ ہے جو پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اعتقادی اور روحی عمارت کا منطقی اور فطری نتیجہ ہے جس کی بنیاد پر ابتدا ہی سے بیہ نظر یہ وجود میں آگر پر وان چڑھا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کی حقیقت وجودی کیا ہے۔ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو پہچانے کے لئے ہم کس فکر اور ذہنیت کا سہار الیں۔ ایسی فکر اور ذہنیت ، واقعہ عاشور اکو بھی اپنے میز ان اور معیار کے لحاظ سے دیکھتا اور پر کھتی ہے اور یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ لطف کی بات تو یہاں پر ہے کہ ایسا نظر یہ بعض علائے اہل سنت کے نزدیک اتنا صحیح ، مقبول اور قطعی و یقین ہے کہ واقعہ عاشور ااور یزید کی ندمت سے متعلق احادیث کی صحت کوشک و تر دید کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ان علما میں سے بعض بادشاہوں کے مز دور اور زر خریدہ غلام متعلق احادیث کی صحت کوشک و تر دید کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ان علما میں سے بعض بادشاہوں کے مز دور اور زر خریدہ غلام تھیا ور انہیں میں سے بعض وعاظ السلاطین (سرکاری عالم) شے (اور آج بھی ہیں اور پوری محنت و کوشش میں گے رہتے ہیں) لیکن بہر حال ان لوگوں

کے در میان ایسے افراد بھی تھے جو واقعاً ہی طرح سوچتے اور اسی پر عقیدہ رکھتے تھے۔ (۲۷ (

اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں مکتبوں کے ماننے والوں کی اعتقادی اور ذہنی ساخت وساز (بناوٹ) کے در میان کم از کم اس حصہ میں ، کتنافرق پایاجانا ہے۔ایک مکتب میں ذہنی ساخت وساز کچھ اس طرح ہے کہ دومسلمان فرد یامسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان جوآپیں میں ایک دوسرے کے خلاف شمشیر بلف ہیں، متضاد فیصلہ کی قدرت کو کھو بیٹھتا ہے اور دوسرے مکتب فکر میں فکری اور روحی ساخت وسازاس طرح ہے کہ جو صرف تضاد ہی کی روشنی میں فیصلہ کرتاہے۔ یعنی ایک فریق کو حق مطلق جاننے اور دوسرے فریق کو باطل مطلق سمجھے۔ یقیناً پیے فرق بہت ہی باریک اور مرکزی حیثیت کا حامل ہے معاشر تیاور ساسی تحولات و تغیر کے لئے دومعاشر تیاور ثقافتی میدانوں کووجود عطاکرے گا۔ نا گوار حوادث سے دوجار ہونے کی صورت میں ا یک گروہ کو حسینیاور مخالف گروہ کو بزیدی جاننے والے معاشر ہ میں انقلابی جوش وجذبہ یقیناً اس معاشر ہ کے انقلابی جوش وجذبہ سے بہت فرق ر کھتا ہے ایک ابیامعاشرہ جس کی نظرمیں تاریخ اور کم از کم تاریخ اسلام نہ تو خالص بزیدی ہے اور نہ ہی خالص حسینی۔ (اگر بالفرض قبول کرلے کہ بزید باطل محض اورامام حسین۔ حق مطلق تھے) یہاں پر بات یہ نہیں ہے کہ ان دونوں میں کون سا نظر پیاچھاہےاور کون سابراہلکہ ان دونوں میں سے ہرایک کی خصوصیت کو بیان کر نامقصود ہے۔شیعوں اور اہل سنت کے در میان مختلف فرق میں سے ایک اہم فرق پیر ہے کہ دونوں کے دینی رجمان ، ذہنیتوں اور طرز فکر میں بہت بڑااختلاف پایاجاتا ہے۔مشکل سے سمجھ سکتے ہیں۔ کو بھی دوطرح سے دیکھتے ہیں۔ لہذاایک دوسرے کو بہت مشکل سے سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں کہ ا یک ہی مسلہ کے متعلق دومخلف نظرئے رکھتے ہیں۔ بید دو نظریے جو بالکل دومخلف مقدمات پر مبنی ہیں ،اگراتفا قاً گوئی سنیان موار دہیں ایک شیعہ کے فہم وادراک کی کیفیت کو سمجھ لےاور تاریخی وساسی حوادث کو شبعہ ہی کی طرح سمجھ کراس کی تحلیل کرے تواس کاسب یہ ہو گا کہ اس نے شبعہ کی ۔ ذہنیت اور طرز تفکر کو قبول کر لیاہے نہ بیر کہ اپنی ذہنیت اور اپنے مکتب میں اپنے مخصوص نظریے کے ذریعہ اس میں اتنی صلاحیت پیداہو گئی ہے کہ وہ ا یک شیعہ کی طرح مسائل کود کھتااور پر کھتاہے۔بعینہ یہی بات شیعوں کے بارے میں بھی صحیح ہے۔وہ لوگ (شیعہ حضرات) ایک سنی کے مانند تاریخی اور معاشر تی حوادث کونہیں دیکھ سکتے۔ان کی ذہنی اوراع تقادی ساخت وساز (بناوٹ) دوطرح کی ہےاور یہ فطری بات ہے کہ وہ مسائل اور مشکلات کو یکساں نہ دیکھ سکیں اس کی یکساں چھان بین کرکے قدر وقیت کااندازہ لگاسکیں۔(۲۷(

نئے تجربہ کی روشنی میں نیاادراک

اگرچہ آن کل اہل سنت کے در میان کچھ ایسے افراد خصوصاً ان ہیں کچھ جوان پائے جاتے ہیں جو شیعوں کے نزدیک بلکہ شیعوں کی طرح کا نظر یہ رکھتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان کی نفسیاتی، فکری اوراعتقادی ساخت وساز (بناوٹ) ان کے ند ہب کی تاریخی اور دینی میر اث اور ان کے عقالا کے علاوہ دوسرے اسباب وعوامل کے زیرا ٹر اور اختیں سے متاثر ہیں۔ بعض اسلامی ممالک میں اقتصادی، معاشر تی اور ثقافتی تحولات کے اندر متضاد مسائل و حوادث کو دریا وقت کرنے کی صلاحیت کو پیدا کر دیا ہے۔ تحولات و تغیرات میں جتنی زیادہ تیزی اور گہرائی پائی جارہی تھی اور معاشر ہ جس قدر روایتی اور چیدہ تھا یہ خصوصیت بھی اتنی ہی زیادہ قوی، گہری اور وسیع پیمانہ پر رہی ہے۔ اس طرح جس ملک میں بھی مخفی انقلابی صلاحیتیں زیادہ رہی ہیں، یہ حالت بھی اتنی ہی زیادہ دیکھنے کو ملی ہے۔ کیونکہ قاعد تا نقلابی ہونے یا نقلابی فکر رکھنے کالاز مہ یہ ہے ، خاص طور سے جوانوں کے در میان سے ہے کہ انسان تاریخ بھی اتنی ہی رہ دیا ہے اسان میں اور محودہ حالات کے بارے میں متضاد معلومات رکھتا ہواور اس لحاظ سے کہ تیسری دنیا اور دنیا کے اسلام کی معاشر تی، سیاسی اور فکر کے تیں۔ فی الحال اس اور تحریکیں آخری دو تین دہائیوں میں ایسے نظریات اور رجانات کی کافی مدد کی ہے، للذاالی طرز فکر اور ایسے حالات بھی فراہم ہوگئے ہیں۔ فی الحال اس

نکتہ کی وضاحت سے صرف نظر کرتے ہیں کہ انقلابی ہونے کالاز مہیہ کیوں ہے، مسائل کو متضاد طریقہ سے دریافت کر ناہو سکتاہے،البتہ ہے کتہ عام لو گوں کے لحاظ سے پر کھا گیا ہے اور بیان افراد کے لئے نہیں ہے جو دانشور یاصاحبان فکر و نظر ہیں اوران کی معلومات اور تجر بات کی وسعت کے تحت ہے اور وہ لوگ انقلابی رجحان بھی رکھتے ہیں، لہٰ داوہ لوگ متضاد مسائل کے حصول کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ بحث نظری لحاظ سے بھی چھان بین کے قابل ہے اور تاریخی و معاشرتی پہلوسے بھی قابل بحث ہے۔ مثلاً گذشتہ دہائیوں کے در میان مارکسیزم (مارکس کے نظریہ کے تحت چلنے والا نظام ) کے ساتھ اہٰل سنت اور شیعوں کے برتاؤ کی نوعیت کیا تھی جس میں مارکس کے نظریہ کے تحت چلنے والے نظام نے اصل تضاد کوا پنے فلسفہ کا معیار قرار دیا تھاوہ کیسے تھا؟ اور اس میں کیا فرق پایاجاتا تھا اور یہ افتال فات، کن اسباب کے تحت وجو دمیں آئے ہیں۔اور آخری زمانہ کے تحولات کی تاثیر و کیفیت کی چھان ہیں، شیعہ اور سنی نہ ہی جو انوں کے در میان جذبہ اور حوصلہ افنرائی کے لئے وجو دمیں لایا گیا تھا۔ (۲۸ (

آخری موضوع کی اہمیت کودیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ سنجیدہ ترین کتاب اور موجودہ صدی میں سنیوں کی انقلابی نسل کے تفکر کے لئے اہم ترین اور مؤثر ترین راہنما، کتاب معالم فی الطریق، سے پچھ مطالب کو نقل کریں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ موجودہ صدی میں ان لوگوں (سنیوں) اور شیعوں خصوصاً انقلابی شیعوں کے نظریات اس لحاظ سے کہ حواد شاور واقعات سے متعلق متضاد فکر کودرک کرنے میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ اس معنی میں کہ اسلام کی نقاب اور ظواہر دین کی حفاظت ایسے نقاب پوشوں اور دین کا نظاہر کرنے والوں کے غیر قانونی اور شرعی ہونے کے سلسط میں قاطع اور صریح فیصلہ کرنے میں مانع نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ اس نقطہ تک مختلف مواضع کے ذریعہ پہنچے ہیں جو شیعوں کے اس نقطہ سے فرق رکھتا ہے چاہے گذشتہ دور ہو اور حاضر اُس کے ذریعہ اس مطلب تک پنچے ہیں۔ شیعوں کی نگاہ میں وہ انکہ معصومین ۲۲۲ کی سنت کے وار ث ہیں یہ مسئلہ بہت ہی سامنے کی بات ہے۔ اگر دیکھاجا کے تو معصومین ۲۲۲ کی زندگی میں قاعد تا بندائی مقاصد میں سے ایک ہدف سے تھا کہ مختلف طریقوں سے دین کی ظاہر کی نقاب اوڑ سے ذوالوں، دین فروش یاجائل اور قدرت طلب لوگوں کے چروں سے نقاب ہٹادیں۔ لیکن جو پچھ کہا گیا ہے اس کی روشتی میں ، اہل سنت ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ دین فروش یاجائل اور قدرت طلب لوگوں کے چروں سے نقاب ہٹادیں۔ لیکن جو پچھ کہا گیا ہے اس کی روشتی میں ، اہل سنت ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ کیو نکہ ان کے اعتقادات ، افکار اور ان کی ذہنیت پچھاں فیصلہ کر سکتے تھے۔ (اسلام میں رونم) ہونے والے حوادث کے بارے ) میں فیصلہ کر سکتے تھے۔ (اسلام میں رونم) ہونے والے حوادث کے بارے ) میں فیصلہ کر سکتے تھے۔ (اسلام میں رونم) ہونے والے حوادث کے بارے ) میں فیصلہ کر سکتے تھے۔ (اسلام میں رونم) ہونے والے حوادث کے بارے ) میں فیصلہ کر سکتے تھے۔ (اسلام میں رونم) ہونے والے حوادث کے بارے ) میں فیصلہ کر سکتے تھے۔ (اسلام میں رونم) ہونے والے حوادث کے بارے ) میں فیصلہ کر سکتے تھے۔ (اسلام میں رونم) ہونے والے حوادث کے بارے ) میں فیصلہ کر سکتے تھے۔ (اسلام میں رونم) ہونے والے حوادث کے بارے ) میں فیصلہ کر سکتے تھے۔ (اسلام میں رونم) ہونے والے حوادث کے بارے ) میں فیصلہ کر سکتے تھے۔ (اسلام میں رونم) ہونے والے حوادث کے بارے کیا کو سے میں میں کر سکتے تھے اور نے ہو کی کی کی مورف کے اس کر میں کیا کیو کی کیا کہ کیا کہ کر سکتے تھے اور نے کیا کیا کیا کیا کر سک

للذاآخری دہائیوں میں معاشرتی، سیاسی اور فکری و دینی فشار نے اہل سنت کے متفکر وں کو چارہ جو کی کے لئے آمادہ کر دیا اور مذہبی اور انقلابی جوانوں کو بھی ان کی باتوں پر کان دھر نے والے اور طرفداروں بلکہ ان کے مریدوں اور پیروکاروں میں تبدیل کر دیا، وہ لوگ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اس مشکل کو دوسری جگہ سے حل کریں اور چاہا کہ اپنے مخالف نظر بیر کھنے والے اسلاف و معاصرین کے اعتقادات وافکار اور ذہنیت سے بے خبر اور بے تو جھی کا اظہار کریں اگر جہ اس نے خود ایک دوسری مشکل کھڑی کر دی، لیکن بہر حال ایک نیار استہ کھول ہی دیا۔

مندر جہ ذیل جملوں میں غور کرنے سے پیۃ چاتا ہے کہ تحلیل و تجزیہ کی روش، چھان بین کی کیفیت،اسلام کامفہوم،مور د نظر مقاصداور آخر کاراس پر حاکم روح کس حد تک پوری تاریخ اہل سنت کی فقہی،کلامی اوران کے دینی تجربہ کی میراث میں کتنافرق ہے۔

سيد قطب كى راه گشائى

''آج ہم ایک ایسی جاہلیت کی زندگی گذار رہے ہیں جو ظہور اسلام کے دور کی جاہلیت کے مشابہ ہے بلکہ اس (دور جاہلیت) سے بھی زیادہ تاریک ہے۔ ہمارے اطراف میں جو کچھ بھی ہے ،وہ زمانۂ جہالت والی ہے ... لو گوں کے تصورات اور ان کے عقائد ،ان کی رسم ورواج اور ان کی عاد تیں ،ان کی ثقافت کاسر چشمہ، ان کے ہنر وادبیات، ان کے قوانین وضوابط۔ یہاں تک کہ بہت سارے وہ امور جن کوہم اسلام کی ثقافت، اسلامی مآخذاور اسلامی افکار اور فلسفہ کے عنوان سے یاد کرتے ہیں وہ سب جاہلیت کی دین ہیں... اور بیہ سب کے سب اسی جہالت کاما حصل ہیں!۔ " دلمذا مجبوراً ہم کواس جاہلیت کے معاشرہ کے تصورات اور جاہلیت کی رسم ور وان اور جاہلیت کے زمانہ کی رہبری کے دباؤسے رہائی حاصل کر لینا چاہئے ... اور خصوصاً ہم کوا پنے اندر ... ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم اس جاہلیت والے معاشرہ کی واقعیت کے متعلق گفتگو کرنے کے لئے بیٹھ جائیں اور اس کی دوستی کو قبول کرلیں۔ کیو تکہ وہ اپنی اس صفت، صفت جاہلیت کے ساتھ قابل گفتگو ہی نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہیے کہ ہم سب سے جائیں اور اس کی دوستی کو قبول کرلیں۔ کیو تکہ وہ اپنی اس صفت، صفت جاہلیت کے ساتھ قابل گفتگو ہی نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری اس معاشرہ کی حقیقت کو ہد لنادین ہے۔ ہماری دمہ داری اس جاہلیت کی واقعیت و حقیقت کی بنیاد کو تبدیل کر دینا ہے۔ یہ ایک الی حقیقت ہے جو بنیاد کی طور سے اسلامی راہ وروث کے مقابلہ میں ہماری ذمہ داری اس جاہلیت کی واقعیت و حقیقت کی بنیاد کو تبدیل کر دینا ہے۔ یہ ایک الی حقیقت ہے جو بنیاد کی طور سے اسلامی راہ وروث کے مقابلہ میں کھڑی ہوگئی ہے اور زور وزبر دستی کے ذریعہ اس بات سے مانع ہے کہ ہم خداوند عالم کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں اور مرضی خدا کو معیار اور مین ان قرار دیں۔ "(۱۰۳)

''اسلام دوقشم سے زیادہ معاشر ہ کو نہیں پہچانتا۔ایک جاہلیت کامعاشر ہاور دوسر ااسلامی معاشر ہ۔اسلامی ساج اور معاشر ہایک ایساساج ہے جواپنے عقیدہ اور عبادت کے تمام پہلوؤں میں شریعت ونظام ،سلوک واخلاق کو وجو دبخشاہے۔ جاہلیت کاساخ اور معاشر ہایک ایساساخ ہے جواسلام پر عمل نہیں کرتا۔ نہ تواس کے اعتقادات اور تصورات ہی اسلامی ہیں اور نہ ہی اس کے قواعد وضوابط اور مقد سات ، نہ ہی اس کا نظام اور اس کے قوانین ہی اسلامی ہیں۔اور نہ ہی اس کے اخلاق اور کر دار ہی اسلامی ہیں۔اسلامی معاشر ہ ایک ایسامعاشر ہ نہیں ہے جوایسے افراد سے مرکب ہو جواینے آپ کومسلمان کہتے ہیں۔ حالا نکہ شریعت ان کا قانون اور آئین نہیں ہے، چاہے جتنی ہی نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہوں اور حج کے لئے جاتے ہوں۔اسلامی ساج ایساساج نہیں ہے جو خدااورر سول کے مقرر اور بیان کر دہ فرمان کے علاوہ اپنی طرف سے احکام ایجاد کر لے اور اس کومتر قی اسلام (اسلام متطور) کا نام دے دے۔'' جاہل معاشر ہ ممکن ہے کہ مختلف قشم کی شکلیں اختیار کر لے۔ ممکن ہے ایباساج ہو جو خدا کاا نکار کرے اور تاریخ کی ڈیالکئی اور مادی تفسیر کرے اور اس چیز کو 'دعلمی سوشالیز م کانام دے کر معاشرتی نظام کے عنوان سے وجود عطا کرے۔اسی طرح ممکن ہے ایک ایسامعاشر ہ ہوجو خدا کا انکار تونہ کرے لیکن خدا کو صرف آسانوں سے مخصوص کر دے کہ خداوند عالم کواس کی زمین سے محروم کر دیتا ہو۔ نہاں کے قوانین کے آگے سرتسلیم خم کرتا ہے اور نہ ہی اس کے ثابت مقدسات ہی کومانتا ہے۔لو گوں کواجازت دیتاہے کہ صومعہ ، کلیسااور مساجد میں خداوند عالم کی عبادت کریں ،لیکن ان لو گوں کواس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنی مادی زندگی میں دینی قوانین کی حاکمیت کو طلب کریں اور اس طریقہ سے خدا کی الوہیت کا انکار کرتاہے اوریااس کوالیہے ہی معطل چپوڑ دیتاہے۔جب کہ قرآن مجیداس بارے میں صراحت سے بیان کرتاہے: "صرف وہ ہے جو آسان میں اور زمین میں معبود ہے۔" للذادین خدامیں ایساکوئی معاشرہ نہیں ہے کیونکہ خداوندعالم خود فرماناہے: ''اس نے حکم دیاہے کہ سوائے اس کے کسی کی پرستش نہ کرو۔'' یہ ہے محکم، قیم اور استوار دین۔'' ایسامعاشر ہبی جاہلیت کامعاشر ہہو گا چاہے جس قدر خداوند عالم کو قبول کر تارہے...'' صرف اسلامی معاشر ہبی ترقی یافتہ معاشر ہ ہے اور د وسرے سارے جاہلیت والے معاشر ہاپنی مختلف شکلوں میں عقب ماندہ اور پچھڑے ہوئے معاشرے ہیں۔اس بزرگ حقیقت کاواضح ہو نابہت ضروری ہے۔"(۱۳(

اسلام جاہلیت کے ساتھ مشارکت کوہر گز قبول نہیں کر تا۔ نہ تو تصور کے اعتبار سے اور نہ ہی ان حالات اور لوازم کے لحاظ سے جواس تصور کے حامل ہیں . .

یااسلام یاجابلیت، ان دونوں کے در میان کوئی در میانی چیز نہیں پائی جاتی جس کا نصف حصہ اسلام اور دوسر انصف حصہ جابلیت ہواوراس کے باوجو داسلام اس کو قبول کرے اور اس سے راضی ہوجائے... اسلامی زاویہ نگاہ اس بارے میں بالکل واضح اور آشکار ہے کہ حق ایک ہے اور اس میں تعد داور کثرت کی گنجائش نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ضلالت اور گر اہی ہے۔ یہ دونوں کسی دوسرے لباس میں نہیں آسکتے اور آپس میں مل جل (مخلوط) بھی نہیں رہ سکتے ہیں۔ حکم یاتو حکم خدا ہے یاجابلیت کا حکم ہے۔ قانون یاتو قانون خدا ہے یا قانون ہواوہ وس۔ اس باب میں قرآن کی متواتر آپتیں موجود ہیں: "ان کے در میان اس چیز کے ذریعہ جس کو خداوند عالم نے نازل فرمایا ہے فیصلہ کر واور ہواوہ وس کی پیروی مت کرو۔ ان لوگوں سے ڈرو کہ تم کو فتنہ میں ڈال دیں گے ، جو کچھ خداوند عالم نے تم پر نازل کیا ہے ان میں سے بعض کے ذریعہ..." یہ ایسے دوامور ہیں جن کا کوئی تیسر ال ثالث کو نہیں ہے۔ یا خدااور رسول کی آواز پر لبیک کہنا یا توا ہے نفس اور ہواہو س کی پیروی کرنا...۔ (۳۲)

''زمین پر خدااوراس کے قوانین کو حاکمیت عطاکر نا،انسان کی حاکمیت اوراس کے قوانین کو نیست و نابود کر نا،غاصبوں سے اقتدار کو چھین کر خداوند عالم کے حوالہ کر نا... یہ اہداف تنہا تبلیخ اور وعظ و نصیحت کے ذریعہ حاصل نہیں ہو سکتے ،اس لئے کہ ظالم اور جبار اور حکومت کے لا کچی حکمر ان اور حاکمیت خدا کے غاصب تبلیخ اور ارشاد کے ذریعہ اقتدار کو حوالہ نہیں کرنے والے ہیں۔اگر ایساہی ہو تا توانبیائے کرام نہایت ہی آسانی سے دین خدا کوروئے زمین پر استوار اور بر قرار کر دیتے اور یہ اس چیز کے بالکل بر عکس ہے جس کی تاریخ نشان دہی کرتی ہے۔اس دین کی تاریخ بھی دو سرے گذشتہ او بیان کے مانند

روئے زمین پر ''انسان'' کی آزادی کاعمومی اعلان ہر اس قدرت سے جو کہ قدرت الٰمی سے جداہے اور یہ کہ الوہیت ور اوبیت صرف پروردگار عالم کی ذات سے مخصوص ہے، یہ ایک نظری، فلسفی اور اثر قبول کرنے والا اعلان ہے۔ ایک واقعی، محرک اور مہمیز کرنے والا اعلان ہے۔ ایک ایسا اعلان ہے جور وئے زمین پر قانون الٰمی کو وجود بخشا چا ہتاہے اور عملی طور پر انسانوں کو بحض انسانوں کی بندگی سے آزادی دلا کر خدا کی بندگی میں داخل کردے۔۔۔۔لہذا قبراً'' بیان'' کے ساتھ ''تحرک'' کاہونا ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعہ ''واقعیت'' کے ساتھ زندگی کے تمام گوشوں میں مقابلہ کرے۔۔(۲۳۳)

مندرجہ بالاجملات سید قطب کی کتاب سے لئے گئے ہیں اگرچہ ان کے طولانی ہونے کے باوجود، اس بحث اور دوسری بحثوں کوزیادہ واضح ہونے کے لئے اہمیت کے پیش نظراسے ہمنے یہاں ذکر کیا ہے۔ واقعیت بیہے کہ موجودہ اسلامی تحریک اور اہل سنت کے نزدیک ان کے اعتقادی، فکری اور سیاسی معیاروں کو اس وقت تک نہیں بچپانا جا سکتا جب تک کہ اس کتاب کی پوری طرح شاخت کرکے اس کو سمجھ نہ لیا جائے۔ قابل توجہ بیہ ہے کہ حتی سید قطب کے انقلابی ہم فکروں اور مبارزہ طلب لوگوں کے علاوہ وہ لوگ بھی جن کا سید قطب سے کوئی رابطہ نہیں ہے وہ بھی اس کتاب سے ایک طرح سے متاثر ہیں۔ ان لوگوں نے اس جہاں سے سید قطب نے آغاز کیا تھا اور کم و بیش اسی روش اور سیاق کو اپنایا جے سید قطب نے اختیار کیا تھا۔ سید قطب اور ان لوگوں کے در میان زیادہ فرق ما خذاور اس کی جمیت قبول کرنے میں ہے نہ یہ کہ کسی اور سبب کے تحت ہے۔ سید قطب کے افکار کی اہمیت

اس بات کابنیادی سبب نہ توسید قطب کی عظمت ہے اور نہ ہی ان کی مستخکم اور مخدوش نہ ہونے والی فکر کی عظمت ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک خلاق فکر کے حامل، مخلص اور اصیل انسان تھے۔اس مقام پر مسئلہ ہیہ ہے کہ سید قطب کی شخصیت اور فکر کی مقبولیت سے زیادہ اس نکتہ میں یوشیدہ ہے کہ اب تک ان کے علاوہ کسی نے اسلامی سیاسی انقلابی فکر کو صدر اسلام کے تقدس کی نفی کے بغیر (خلفائے راشدین کادور مرادہے اس لئے کہ انھوں نے معاویہ ،امویوں اور اس کے بعد کے ادوار پر شدت سے تنقید کی ہے بلکہ بعض مواقع پر عثمان کو بھی اپنی تنقیدوں کا نشانہ بنایا ہے) ایک جدید مقام سے پیش کر ہے۔انھوں نے ایک ایسے داستہ کی بنیاد نہیں پڑتی اس وقت تک اس کے بنائے ہوئے راستہ کی بنیاد نہیں پڑتی اس وقت تک اس کے بنائے ہوئے راستہ پر چلنے پر مجبور ہیں۔(۱۳۴

جب سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے اس وقت سے آج تک بے شارافرادا پنے مختلف دینی یاغیر دینی اغراض کی بنیاد پر ،اس کتاب کواپنی تنقید کانشانہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان سب چیز وں کے باوجود آج تک بیہ کتاب جوانوں کے لئے ایک موثق ترین اور بھر وسہ مند

اسلامی ماخذ کے عنوان سے باقی ہے، جس نے ان آخری دہائیوں میں انقلاب کی طرف ماکل کرنے کے لئے مسلحانہ کو حشوں کو آگے بڑھا یااس کے باوجود جوانوں نے اپنے سوالوں کا جواب بھی اسی میں ڈھونڈھ نکالہ جوانوں کا سید قطب مخصوصاً ان کی کتاب کا عظیم استقبال ان کی تاریخ میں اسلامی افکار کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس قسم کے افکار کی ضرورت میں ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس قسم کے افکار کی ضرورت میں ہیں گئی رہا ہے تو پھر ہیا مرفطری اور واقعی ہے کہ وہ لوگوں کی تو جہا سے کا مرکز بن جائے۔ جب کہ اس کے علاوہ کوئی دو سرا شخص اپنی بات نہیں پیش کر رہا ہے تو پھر ہیا مرفطری اور واقعی ہے کہ وہ لوگوں کی تو جہا سے کا مرکز بن جائے۔ اس کے علاوہ کوئی دو سرا متفکر جو کسی اور عقیدہ کا مانے والا ہوتا کیو تکر ایسے مستخلم اور مضبوط بائدھ میں سوراخ کرنے پر قادر ہوتا اور الیسے مجموعہ کے اصول (بنیادین) بلکہ اس کے اجزا بالواسطہ یابلا واسطہ طور پر اپنے مطلوبہ جواب سے متضاد ہوتے ہوئے اس میں اپنے جواب کا ضرورت مند تھا کہ اپنا عورت ہوئے اس طلب کرے۔ اگر میہ طے کر لیاجائے کہ وہ بائدھ (Dame) اپنے اس اسٹوکا م پر باقی رہے اور تاریخی تنقیدوں کو مسمار نہ کرے پھر اس صورت عیں سید قطب کی بتائی ہوئی روش سے مشاہد دو سرے راستے اس کے جواب دہ ہو سکتے میں سید قطب کی بتائی ہوئی روش سے مشمسک ہونے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں بچتا ہے ، یااسی روش سے مشابہ دو سرے راستے اس کے جواب دہ ہو سکتے میں سید قطب کی بتائی ہوئی روش سے مشہد دو سرے راستے اس کے جواب دہ ہو سکتے ہیں۔

اکثر مسلمان نقادوں نے سید قطب پراس وجہ سے تقید کی ہے کہ انھوں (سید قطب) نے مسلمانوں کو جاہلیت کے سان کانام دیا ہے اور اسے دارالحرب

کے مثل جانا ہے، ای بات پر تنقید کی ہے۔ لیکن کسی نے بھی اس مطلب کی طرف غور وخوض نہیں کیا ہے کہ انھوں نے کس فکر کی اور اعتقادی دباؤیا
نسل موجود کی کن ضرور توں کے تحت یہ اس لئے سبقت کی ہے اور کس قول کا پیش نیمہ کیا ہے۔ سید قطب اور اس کے ہم فکر ول اور پیرو کاروں کی نظر
میں اصل ہدف اپنے جواب کی تلاش تھی، البتہ یہ تلاش ابھی بھی باقی ہے، المذا اس اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس راستہ کے علاوہ کس راستہ کو اپنے
جواب کی خاطر اختیار کرتے کہ اپنے مقصود کو حاصل کر لیتے ؟ اس کا اصل ہدف یہ تھا کہ وہ اسلامی تحریک میں پیش پیش پیش پیش لوگوں کے لئے دستور العمل تحریر
کرے اور انھیں یہ کہے کہ وہ اپنے کام کی ابتدا کس طرح کریں اور کس طرح پوری زمین پر جاہلیت کے بچھے ہوئے جال سے مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے
ہوں۔ ایسے پیش گام لوگ جنھیں اس راہ کی نشانیوں کی ضرور ت ہے (معالم فی الطریق) ایسی نشانیاں جن کی مدرسے اپنی ذمہ داری اور اپنے بدف کو نیز
اس سفر کے نقطہ آغاز کو پہچان سکیں ۔.. اور انھیں بخو بی معلوم ہو جائے کہ کس مقام پر لوگوں کے ساتھ رہیں اور کس مقام پر ان لوگوں سے میں زبان میں بات کریں اور
جائیں۔ موجودہ جاہلیت کی خصوصیت سے آشائی حاصل کریں اور یہ بھی جان لیں کہ اپنے زمانہ کے جاہلیت زدہ لوگوں سے کس زبان میں بات کریں اور
کن مسائل میں انھیں اپنا مخاطب قرار دیں ۔۔۔۔ "دھی

بغیر کسی تعصب کے ایک غائرانہ تجزییہ میں بیہ کہاجانا چاہئے کہ سید قطب تمام اعتقادی رکاوٹوں اور ان تمام دباؤاور ضرور توں جن کے تحت وہ زندگی گزار

رہے تھیاور فکر کررہے تھے پھر بھی مجموعی طور پر کامیاب رہے۔ان پر تنقید کرنے والوں نے ان کے موجود ہاعتقادی پابندیوں اور رکاوٹوں کو مد نظر نہیں رکھے تھے یاان پر پڑنے والے دباؤاور ضرور توں کو جن سے وہ روبرو تھے اس کو نظرانداز کر دیا گیاہے۔

البتہ اس مقام پر سید قطب کے نظریات کی تحقیق اور چھان بین مر اد نہیں ہے بلکہ ہم اس نکتہ کو واضح کر ناچاہتے ہیں کہ اہل سنت کی فقہ ، کلام اور فکر ی واقتقاد ی عمارت جن پر قائم ہے شدید سیاسی، معاشر تی اور ثقافی حوادث کے مقابلہ میں کس طرح اور کن نکات کا ملاحظہ کر کے رد عمل ظاہر کرتے ہیں ؟ اس بات سے کہ سید قطب اپنی دینی پابند ی کے ساتھ ساتھ ایک انقلابی عہد کے پابند ہیں وہ اس کے ایک زندہ نمونہ ہیں ہم نے ان کے نظریات کے بعض حصوں کے سلسلہ میں یہاں پر تحقیق اور چھان بین کی ہے اور سے کہ انھوں نے کہاں سے اپنے اسلامی (انقلابی) فکر کا آغاز کیا۔ انھوں نے اسلامی ساج پر مسلط نظام کی دینی لزوم اور وجوب کی ضرورت کے تحت ان کی نفی کو اثبات کرنے کے لئے مجبور ہو گئے کہ وہ اسی نقطہ سے اپنی فعالیت کو شروع کریں اور اپنے نظر یہ کو اس پر تکیہ کرتے ہوئے آگے بڑھائیں۔ (۲۷)

تاریخی تنقیدوں کی خطا

اور دوسرے نتائج جو پہلے والے نتائج سے مشابہ اور مشترک ہیں،البتہ تاریخ میں اس کی کیفیت تا ثیر اور موجودہ صور تحال پہلی صورت سے مختلف ہے لہذاہم اس کی بحث مستقل اور جدا گانہ کریں گے۔

صدراسلام کی خداداد قدر و منزلت اور دینی اعتبار کابے شار داخلی تضاد کے باوجود قبول کرنے کا منطقی اور فطری نتیجہ تاریخی تنقید کی خطاہی تھی کہ بغیر کسی تحقیق اور جستجو کے اس بات کو قبول کر لیاجائے کہ صدر اسلام کے مسلمان مایئناز، محتر م اورا چھے لوگ تھے اور ہر ایک نے اپنے فر تضد پر عمل بھی کیا ہے لہذا صاحب اجراور جنتی ہیں اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کے امور میں چوں چرا کریں۔ ایسے اعتقاد کا بلاواسطہ نتیجہ اصحاب پنیمبر ملتی ایکن ہے مقابلہ میں روحی و نفسانی نیزان کا اپنے اعتقاد کی طرفداری اور اس کا تحفظ تھا۔ لیکن جب یہ تصور پیدا ہواتو صحابہ اور ان کے عصر سے محدود نہیں رہ گیا بلکہ پوری تاریخ اسلام کو اپنے اصاطہ میں لے لیاجب کہ یہ تصور صحابہ کی دینی صلاحیتوں کی تحقیق کے بالکل مخالف تھا کہ آیاوہ لوگ حق پر تھے یا باطل پر نیز انھوں نے باطل کی تروی کی ہے یاحق کی یہی وجہ ہے جس کی بناپر ہم نے اسے ایک تاریخی دینی تنقید سے تعبیر کیا ہے۔

لیکن ایک شیعہ ایسی مشکل سے دوچار نہیں تھا۔ جس طرح وہ صدر اسلام کی تاریخ کے متعلق تقیدی نظر رکھتا تھا، اسی طرح وہ اسلام کی پوری تاریخ کے سلسلہ میں نقادانہ نظر کامالک تھا جس طرح صدر اسلام میں اسلام سے منحر ف ہونے والوں پر تنقیدیں کیا کرتا تھا، اسی طرح ان کے بعد منحر ف ہونے والوں پر شدید تقید کرتا تھا، لہذا اس کے لئے بزید، مر وان، عبد الملک، ہشام، منصور، ہارون، متوکل یا جاج، ابن زیاد، یہاں تک کہ فقہاو محد ثین اور علا کے سوء کوان کے منحر ف اعمال کی وجہ سے ان پر شدید تنقیدیں کرنا، اس کے لئے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اس مقام پر قابل توجہ بات ہے ہے کہ اس کے نزدیک ہے مسئلہ اس سے بھی کہیں ہڑھ چڑھ کر آسان تھا۔ اس لئے کہ ان لوگوں کے نزدیک حق وباطل کا معیار ہے لہذا وہ لوگ ہڑی ہی آسانی سے شیعوں کو بھی اسی معیار اور میز ان پر پر کھ سکتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صاحبان قدرت جیسے پزید، منصور اور متوکل پر تنقیدیں کی جائیں، بلکہ زیادہ انہیت کا حامل ہے ہے کہ تمام باد شاہوں شاہ عباس جیسی شخصیت بھی تنقید کا نشانہ بنی، بلکہ بیہ شاہ عباس ہی نہیں تھا جس پر تنقیدیں ہوئیں بلکہ تمام شیعہ حکام خواہ وہ صفوی ہوں یاد یکمیوں میں سے ہوں، یا فشاری، یاز ندید، یا قاجار سے سلسلہ کے ہرایک پر تنقیدیں ہوئی ہیں۔

البته جیسا کہ کہاجا چکاہے کہ ان مواقع پران دو جماعتوں کی صدراسلام کے متعلق باہمی سمجھاس فیصلہ کو معین کرنے کاواحد سبب نہیں ہے۔لیکن ان میں

سے اہم ترین اور مؤثر ترین اسباب میں سے ایک سبب کی حیثیت ضرور رکھتا ہے۔ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ایک سنی شاہ عباس جیسے ایک سنی باد شاہ پر دینی رکھتا ہے۔ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ایک ہوئی ہے کہ وہ جو چاہے کہے اور کرے اور اساسی نکتہ بھی بہیں پر ہے۔ آج کل ساخ میں آزاد کی ہے، ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کہے اور کرے اور جو نظرید دیناچاہے اسے بیان کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک صاحب قلم اور ایک طالب علم (Student) تمام دینی مقد سات کے سلسلہ میں اعتراض کر سکتا ہے۔ لیکن ایک متدین اور دیندار آزاد ہونے کے باوجو داپنی دیندار کی اور اس پر پابند ہونے کے لحاظ سے اپنی حدسے تجاوز نہیں کر سکتا اور اعتقادات کے مطابق شرعی قوانین سے زیادہ اور کسی معتبر دلیل اور ججت شرعی کے اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ ہبر حال ہمارے کہنے کا مطلب بیہ کہ کوئی بھی متدین اور سنی عقیدہ کا حامل کبھی بھی شاہ عباس جیسے حاکم یاس سے کم ترکسی سنی حاکم کے سامنے اس پر آشکار انتقید نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ مدرد عمل ان کے کلامی، فقہی اور متفق علیہ اجماع کے خلاف ہے۔ ( ۲۳۷ )

جو پچھ ہم نے بیان کیااس کے بے شار برے آثار اور نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں صرف فقہی اور کلامی ثمرہ کامسکلہ نہیں ہے۔ اس کے سیاسی، معاشرتی، ثقافتی اور اس کے تاریخ مخصوصاً دور حاضر میں اہمیت کاحامل اور ایک عنوان سے سر نوشت ساز ہے۔ ہمارے اور ان کے نزدیک تاریخ کامفہوم، نواہ وہ تاریخ نہیں ہو یا لمی یا قومی اور خاندانی ہو، مختلف ہے۔ تاریخ خود اپنی تاریخ حیثیت سے ؛ البتہ یہاں پر تاریخ سے مراد تاریخ اسلام ہے، ان الوگوں کے نزدیک بنیادی طور پر ایک خاص اہمیت اور عظمت کی حامل ہے جس سے چھم پوٹی نہیں کی جاسمتی اور اس کا نظر انداز کرنا صحیح بھی نہیں ہے۔ لیکن شیعوں کے نزدیک ایسا بچھ بھی نہیں ہے۔ تاریخ کی بہ نسبت ایک سنی کی نگاہ، شیعہ زاویۂ نگاہ کے بالکل بر خلاف ہے، تاریخ اسلام اگر مقد س تاریخ نئے بھی ہو، تب ہیں، اگر ان میں سے بچھ کی قابل تنقید واعتراض بھی نہیں ہے۔ اگرچہ اہل سنت کی بیعاد ت رہی ہے کہ وہ اپنی اگر شتہ کو مقد س اور قابل افتخار سجھے رہے ہیں، اگر ان میں سے بچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو اپنی گرشتہ کو ایسانہ سمجھیں تو کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ وہ دینی اعتبار سے تنقید نہیں کرتے اور اس کو مظالم کی داستان، تجاوز، ہوسر انی اور خلفا وسلاطین اور حکام کی بے دینی کی تاریخ کانام نہیں دیتے۔ (۱۳۸۸)

بہر حال اہل سنت کی نظر اور انسانی اعتقاد کے جھر و کوں سے ان کا گذشتہ یعنی تاریخ ماضی اگر قابل احترام اور فخر کا باعث نہ بھی ہوتب بھی قابل ندمت بھی نہیں ہے، اس اعتبار سے اہل سنت کے نزدیک تاریخی شعور ہمارے تاریخی شعور کی بہ نسبت کافی قوی ہے۔ جو لوگ پہلے ہے، ہی تاریخ پر تقید کرتے آئے ہیں وہ کسی بھی حال میں اس کی اہمیت کے قائل نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ اس لحاظ سے کہ اپنے دینی چاشن کی بنیا در پر گذشتہ تاریخ کے ضعیف پہلوؤں پر نظر نہیں کرتے، لہذا اسے پر افخار اور پر شکوہ حوادث اور واقعات کا مجموعہ سجھتے ہیں بیتاریخ، اان کے دین کی تاریخ ہے۔ عظمتوں اور ان کی سر بلند یوں کی تاریخ ہے۔ ان کے فقوعات اور جہاد کی تاریخ فقوت (بہادری) اور جو انمر دی کی تاریخ، علمااور اس کے دانشور ول کی تاریخ، ہنر مندوں اور شعر الی تاریخ، عبال وی تاریخ ہے۔ وہ باعظمت نقافت اور تدن کی تاریخ، شان و شوکت اور اقتدار والے خلفا اور سلاطین کی تاریخ، یہاں تک کہ (ہزارویک شب) افسانوں کی تاریخ ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کی شان و شوکت اور قدرت و سطوت اور اسلام اور مسلمین کے معاشرہ کے لئے نمونہ تھے۔ (۴۹) لیکن شیعہ لوگ اپنے نفسیاتی سابقہ کی بنیاد پر تعمیری نکات کو نہیں بلکہ منفی پہلو کو و کھتے ہیں اور فطری طور پر نہ صرف ہے کہ اس کو لپند نہیں کرتے بلکہ کسی نہ کسی سبب سے اس سے اپنادامن بنیاد پر تعمیری نکات کو نہیں بلکہ منفی پہلو کو و کھتے ہیں اور فطری طور پر نہ صرف ہے کہ اس کو لپند نہیں کرتے بلکہ کسی نہ کسی سبب سے اس سے اپنادامن بیا سبت کے وہ انہیں کی تاریخ کے برے وہ اور کے سموں میں بیان ہو کرصاحیان قدرت اور مال بھ کرکے والوں کے فلک تاریخ ہے۔ در یا اور دکھا وے کی تاریخ ہے، تملق اور چاپلوس کی فلک تاریخ ہے۔ وہ الوں کی تاریخ ہے۔ وہ دور اور کی کی تاریخ ہے۔ وہ اور اور کی کی تاریخ ہے۔ وہ اور کی کی تاریخ ہے۔ وہ والوں کے فلک

بوس قلعوں اور محلوں کے نیچے دفن ہو گئے ہیں۔ایک تاریخ کواس کے شکوہ و جلال کے آئینہ میں دیکھتا ہے اور دوسر ااس کی دینداری اور عدالت کے آئینہ میں اور کم از کم پیر ضرور ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہرایک نے اپنے ضمیر میں حق یاناحق ایساضا بطہ بنار کھاہے اور اس بات کی کوشش کرتاہے تاکہ ان چیزوں میں جس کے بارے میں وہ خود حساس ہے اس کو بڑھا چڑھا کرماضی کو ویسے پیش کرے جیسے خود وہ جاہ رہا ہے۔ (۴۰٪

اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں تصویریں کس حد تک مختلف اور جداہیں۔ یہاں ہماری بحث اس بارے ہیں نہیں ہے کہ کون حق پر ہے یاوا قعیت سے زیادہ نزدیک یا پھر دونوں ہی برابراور واقعیت اور حقیقت سے دور ہیں۔ ہماری بحث اس سلسلہ میں ہے کہ ان دونوں نظریات کے مطابق مختلف نتائج اور اثرات ظاہر ہوں گے جن میں سے اہم ترین ہے کہ اہل سنت کی تاریخ میں دوام وبقا اور استقر ار شیعوں کی بہ نسبت کہیں زیادہ ہے۔ یہاں پر تاریخ سے مراد شیعوں کی مستقل اور مقتدر افراد کے سلسلہ کی تاریخ ہے۔ (ان کی نظر میں کبھی بھی گذشتہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا جب کہ شیعوں میں عموما ایسا ہی ہے ان کے نزدیک حال استمر ارگذشتہ ہے۔ یہاں پر اس کی نفی ہے بلکہ موجودہ شدید ترین انقلابی تحریکوں کے در میان ) موجودہ اسلام میں کوئی ایسی تحریک مل ہی نہیں سکتی جس نے اپنے کام کی بنیاد گذشتہ کے بالکل نفی پر رکھی ہو۔ لیکن یہاں پر (شیعوں کے نزدیک ) مشکل سے ایسی کوئی تحریک ملے گی کہ جس کامقصد گذشتہ کی نفی نہ ہو۔ (۱۴) (

ان دوطرح کے نظریات پر مرتب ہونے والے جامع اور کامل نتائج اور اثرات وہ ہیں کہ انھیں بیان کرنے کے لئے ایک مستقل کتاب تحریر کرنے کی ضررت ہے۔ اس لئے کہ یہ موضوع آج کے اہم ترین مسائل سے متعلق ہے جیسے ملیت اور اسلامی پیچپان ، ثقافتی استقلال ، پشت پناہی اور تاریخی میراث مستقل شاخت اور معاشر تی تحولات ، یہ سب کے سب آج کے مسلمانوں کے لئے بھی بہت ہی اساسی اور روز مرہ کے پیش آنے والے ضروری ترین مسائل میں سے ہیں ، ان سے متعلق ہے اور ان سوالات کے جواب کو دریا فت کرنے کے لئے مذکورہ موضوع کے سلسلہ میں بطور دقیق تحقیق اور چھان بین کی ضرورت ہے۔

البتہ اس مقام پر بھی اس سے پہلے والے مور دکی طرح وہی تغیرات وجود میں آئے ہیں۔ اگرچہ بہت سے اہل سنت یہاں تک کہ دور حاضر میں بھی اپنے ماضی کے سلسلہ میں ایسی ہی نظرر کھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جواسے تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ان کی بھی تعداد کم نہیں ہے۔ نئی زندگی کی ضرور توں کا د ہاؤ، عقل مندی اور تنقیدی رجحان میں وسعت ایسے عقائد سے کہیں زیادہ قوی تراور سرنوشت ساز ہیں۔

یہ کہ ابھی تک یہ ضرور تیں کیوں اس نظریہ کو مؤثر انداز میں بدلنے میں ناکام رہی ہیں تو یہ عصر عاضر کی ضرور توں کا نتیجہ ہے ، جو خود عصر نو کی پیداوار ہیں۔ ایک ایساعصر اور زمانہ جس میں ہر ایک اپنی اور اپنی تاریخی میر اٹ اور ثقافت کی تعریف اور اس کے حدود اربعہ کو معین کرنے کے لئے مجبور تھا، مسلمان بالخصوص عرب دنیاوالے اپنی حقیقت کو پچپوانے بی مجبور ہو گئے۔ وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اپنی تاریخ، ثقافت اور میر اٹ کو دوبارہ پہپان لیس۔ تاکہ اسے لوگوں کو پہپنواسکیں۔ وہ اس بات پر مجبور ہیں کہ اسی پر اعتماد کریں اور اس سے تمسک کے ذریعہ فرنگیوں (انگریزوں) کی دائمی اور موزیانہ تحقیر کے مقابلہ کے لئے اُٹھ کھڑے ہوں۔ فطری طور پر الیسے سخت حالات میں وہ نہ تنہا مجبور تھے کہ اپنے افتخار آفریں تمدن و ثقافت کے عناصر پر زور دیں اور ضعیف و کمزور پہلوؤں سے چٹم پوشی کرلیں، بلکہ اہم بات تو یہ تھی کہ اس کے قوی پہلوؤں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ دیکھیں۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ضعیف پہلوؤں کو چھپائیں، بنیادی طور پر ایسے پہلوان کی توجہات کو اپنی طرف جذب نہیں کرتے تھے۔ پس اس میں کوئی شک و شہبہ نہیں ہے کہ اگر سے ضرورت نہ ہوتی تو ماضی کی یاد گاریعنی یہ قدیمی طرز فکریا بالکل ختم ہو جاتے یاجو مقام اسے آج حاصل ہے، اس سے کہیں پست مقام کا عامل ہوتا اور سے مقام کا عامل ہوتا اور

د نیائے عرب فکراور ثقافت کے اعتبار سے جن حالات میں آج جی رہی ہے اس کی حالت اس سے کہیں مختلف ہوتی۔ (۲۳( عبدالرزاق کا تاریخی تصور

یہاں پر مناسب ہے کہ ہم عبدالرزاق کی کتاب الاسلام واصول الحکم ، سے اس عبارت کو نقل کریں جس میں انہوں نے گذشتہ زمانہ پر تنقید کی ہے چاہے وہ صدر اسلام کا زمانہ ہو یا اس کے بعد کے خلفا کا دور ہو۔ اگرچہ ، جو حالات سید قطب کو حاصل تھے ویسے عبدالرزاق کو حاصل نہیں ہوئے تھے۔ لیکن بہر حال وہ پہلے روشن فکر انسان ہیں جضوں نے اس وادی میں قدم رکھا اور اس سلسلہ میں ہر ایک سے زیادہ مؤثر واقع ہوئے۔ اس مور دمیں وہ مؤثر ترین افو ذر ترین شخصیات میں سے ہیں اگرچہ عبدالرزاق کی شہر تان کی فکر کے مقابلہ میں بعض دلا کل کے تحت کہیں زیادہ کم ہے۔ اس مسئلہ کے بھی سیاسی اور معاشرتی اسب و علل ہیں۔ ناصر اور اس سے پہلے کے ادوار میں مصرکی سیاست ، بلکہ اس دوران میں پور ک دنیائے عرب میں اور دور حاضر میں بھی عربی تعصب پر قائم تھی۔ جس کی تروی اور تبلیغ کی جار ہی ہے۔ ناصر کے چاہنے والے اور سیاست عرب کے خالفین نے صرف ، اس وجہ سے عبدالرزاق کا استقبال کیا کہ انھوں نے عرب کی بعض قدی اور خودان کی لفظوں میں تنزلی پر گامزن کرنے والی سنتوں سے مقابلہ کے لئے قدم اٹھایا تھا، لیکن تاری اور گذشتہ میر اث پر اس کی تنقید وں سے وہ لوگ ناخوش شے۔ ان لوگوں کا مقصد سے تھا کہ تاری گوزیادہ سے زیادہ باشکوہ اور یہ عظمت اور انسانی اقدار پر دکھائیں اور اس اعتبار سے وہ عبدالرزاق اور اس کے عامیوں کے مخالف شے۔ (۱۳۲۳)

معاشر تی لحاظ سے بھی عبدالرزاق کواپنے دور میں نفوذاور آگے بڑھنے کا کوئی خاص موقع فراہم نہیں ہوسکا۔وہ اپنی کتاب کی وجہ سے دینداروں کے غیض وغضب کانشانہ بے جواس وقت کیا کثریت میں تھے۔ یہاں تک کہ انقلابی نئی نسلیں جو نہایت شدت کے ساتھ مذہبی لوگوں کے افکار وعقائد کے مخالف تھے اور دور حاضر کے دینداروں کے خلاف کتاب تحریر کرڈالی اس (عبدالرزاق) سے نفرت کرتے تھے۔اس لئے کہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ دین سیاست سے جدا ہے اور جدار ہنا بھی چاہئے اور اس صورت کے علاوہ یہ سیاست ہے جو دین کواپنی خدمت میں لے گی اور اس کے برخلاف ممکن نہیں ہے یعنی دین سیاست کواپنی خدمت میں نہیں لے سیار ان کی چاہتوں کے خلاف سیاست کواپنی خدمت میں نہیں لے سکتا، لہذا ان دونوں کوایک دوسرے سے جدار ہنا چاہئے۔ایسا نظریہ جوانوں کے عقائد اور ان کی چاہتوں کے خلاف تھا۔ (۲۳ م

یمی وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے انھیں معاشرتی اور فکری مقام نہ مل سکا۔ لیکن بہر حال اہم یہ نہیں ہے کہ اس کی شخصیت کس حد تک بانفوذ تھی اور اس حد تک ان کی شخصیت بانفوذ کیوں تھی۔ اہم توبیہ کہ انھوں نے ایسے نظریات پیش کئے جو صحت اور درست ہونے کے لحاظ سے بھی اس کااہم حصہ اور ہما تھی اس کا ور توں کے مدنیو مر توں کے مدنظر نفوذ اور وسعت کے امکانات کہیں زیادہ تھے، ایسے نفوذ جو آئندہ زمانہ میں اور زیادہ فیصلہ کن ہونگی۔ جیسے جیسے عربوں کے در میان اپنے ماضی کوپر افتخار دکھانے کی حس کم ہوتی جائے گی، ویسے ویسے اس کی اور اس کے ہم فکروں کے افکار کا استقبال برھتا جائے گا۔

جو کچھ بھی عبدالرزاق اوران کی کتاب کے سلسلہ میں بیان کیا گیاہے، وہ صرف تاریخی نظریات اوران کی حیثیت کوواضح کرنے کے لئے تھا، نہ کہ اس سے
زیادہ۔(اس کے بیان سے) ہدف ہیہ ہے کہ اس کے بیان میں غور و فکر کر کے اہل سنت کی تاریخ میں تنقید کی فکر سے متعلق جوان کی عقائد کی بنیادوں کی
طرف پلٹتی ہے،اسے واضح ہو جانا چاہئے۔

''بغیر کسی شک وشبہ کے بیر کہا جاسکتا ہے کہ خلافت کے ہمراہ ہمیشہ قہروغلبہ رہاہے۔کسی بھی خلیفہ کانام تاریخ نے نہیں کھھا مگریہ کہ اسے ایک خوف ناک

مسلح فوج نے اپنا اصاطہ میں نہ لے رکھا ہو۔ غضبنا کے قدرت اس کے سرپر سابیہ فکن ہے اور برہنہ تلواریں جواس کی حفاظت کر رہی ہیں۔ حتی ہہ کہنا بھی بعید نہیں ہے کہ خلافت کے ہر سلسلہ میں قبر وغلبہ کی مہر نظر آتی ہے۔ ہاں! جسے تخت خلافت کہاجاتا ہے وہ قائم نہ ہوا مگر ہیر کہ انسانوں کے سروں پر اور خلافت مستقرنہ ہوئی مگر انھیں انسانوں کی مرد نوں پر۔ جسے تائی کانام دیاجاتا ہے وہ زندہ نہیں ہے سوائے لوگوں کی جان لینے کے ذریعہ اقتدار کامالک بھی نہیں ہے مگر یہ کہ دو سروں سے اچک لے اور کسی عظمت اور کرامت کو دو سروں سے حاصل کیا ہو نہیں ہے مگر یہ کہ اس عظمت اور کرامت کو دو سروں سے حاصل کیا ہو نہیں ہے مگر ہیر کہ اس عظمت اور کرامت کامالک نہیں ہے مگر یہ کہ اس عظمت اور کرامت کو دو سروں سے حاصل کیا ہو (بالکل اس طرح جب شب طولانی ہو جاتی ہے تو دن کو چھوٹا بنادی ہی ہو ہوں ہی بات کی حاصت کو لرزاد سے بااس کی حرمت اور عظمت کو ختم کر دے بااس کے در احت اس کی حفاظت کی غیر ہے، باد شاہ کو اس بات پر ابھارتی تھی کہ وہ چیز جو اس کی حکومت کو لرزاد سے بااس کی حرمت اور عظمت کو ختم کر دے بااس کے دارت ہو اس کی اطاعت سے سریتی کر ہے۔ اس کی جانب سے کسی خطری تھا کہ وہ ہر اس علمی بحث اور مباحثہ کا جانی دشمن بن جائے اور ایسی بحثیں جو اس کے مگان اس کی حکومت کے لئے خطرہ بن جائیں۔ اس کی جانب سے کسی خطرہ کے لاحق ہونے کا خوف ہو چا ہے وہ خطرہ کہتا تھی بعید کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علم اور تعلیم و تربیت کے مراکز کی آزاد کی پر سلطنت کی طرف سے ہمیشہ د باؤلگا یا گیا ہے ۔.. "(۲۸) (

''جس واقعیت کو عقل بھی محسوس کرتی ہے اور تاریخ بھی اس پر بھی گواہی دیتی ہے وہ تاریخ ماضی کی ہویاحال کی، کو کی تاریخ بھی ہو وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ شعائر کی حفاظت اور دینی مظاہر کی ترویج اس حکومت پر موقوف نہیں ہے کہ جے فقہا خلافت کا نام دیتے ہیں اور نہ ہی وہ لوگ جن کوعوام الناس اپنا خلیفہ جانتے ہیں۔ واقعیت توبیہ ہے کہ مسلمانوں کی اس دنیا کی مصلحت پر بھی موقوف نہیں ہے ... بلکہ ہم کو اس سے زیادہ کہنا چاہئے۔ خلافت ہمیشہ سے اسلام اور مسلمین کے لئے محس رہی ہے اور اب بھی ہے اور ہر شروفساد کامصدر بنی رہی ہے ...۔''(۲۷)(

'' جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ایک عظیم دعوت تھی جسے خداوند عالم نے انسانوں کی سعادت اور دنیاوالوں کی فلاح وکامیابی کے لئے بھیجا تھا۔ وہ خواہ شرقی ہوں یاغربی، عربہوں یاغجم، عورت ہو یامر د، فقیر ہو یاغنی، عالم ہوں یاجابل۔ ہرایک کے لئے خداوند عالم نے دین واحد کا انتخاب کیا ہے تا کہ اس کے ذریعہ بشر سے ارتباط بر قرار کر سکے۔ دنیا کے تمام گوشوں کو شامل ہو اسلام کی کوئی دعوت عربی نہیں اور نہ ہی عربی اتحاد یا عربی دین ہے۔ اسلام نے ایک امت کو دوسری امت پر یاایک زبان کو دوسری زبان پر یاایک نسل کو دوسری نسل پر جز تقویا کسی اور چیز کے ذریعہ برتری نہیں بخشی۔ "(۴۸)

''اگرابو بکر کی بیعت اوراس کی خلافت کے مقدمات کے سلسلہ میں غور کریں تو یہ معلوم ہوجائے گا کہ ابو بکر کی بیعت ایک سیاسی بیعت بھی اور اپنے زمانہ کی تمام حکومتی خصویات کی حامل تھی اور دوسری حکومتوں کی طرح شمشیر اور قدرت پراعتاد کرکے قائم ہوئی تھی۔''(۹۹ (
''شاید بعض وہ لوگ جن سے ابو بکرنے جنگ کی اس کا سب یہ تھا کہ انھوں نے زکات نہیں دی تھی اور وہ اس وجہ سے دین سے بھی منھ موڑ کر کا فروں کے گروہ میں شامل نہیں ہوناچا ہے تھے کہ ان لوگوں نے بعض دوسری اسلامی شخصیتوں کی طرح ابو بکر کو قبول نہیں کیا تھا اور اس صورت میں یہ امر فطری تھا کہ وہ لوگ اس کوزکات ادانہ کریں۔اس لئے کہ اسے قانونی نہیں جانے تھے اور اس کی اطاعت کے لئے سر تسلیم خم نہیں کیا تھا۔ جب بھی کوئی انسان ابو بکر کے خلاف قیام کرنے والوں کے سلسلہ میں گہر امطالعہ اور چھان بین کرتا ہے ، جنمیں مرتد کانام دیا گیا، بیٹھ جائے اور جنگوں کے بھڑ کئے کے ساسلہ میں غور کرتا ہے جنمیں جنگ ''ردہ'' کالقب دیا گیا، وہ غور وفکر کرکے اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ تار نے میں قدر تاریک اور ظالم ہے۔ لیکن بمیشہ نور سلسلہ میں غور کرتا ہے جنمیں جنگ ''دردہ'' کالقب دیا گیا، وہ غور وفکر کرکے اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ تار نے میں قدر تاریک اور ظالم ہے۔ لیکن بمیشہ نور

حقیقت اپنی د مکسے تاریخ کے گھٹاٹو پاند هیروں کوروشنی بخشاہے۔ آخر کارایک دن وہ آئے گاکہ علما کی تو جہات اس کی طرف مر کوز ہو جائیں گا۔ یہی صبح ہے کہ اسی ذریعہ سے راہ حقیقت کو پالیں۔"(۵۰ (

'دصدراسلام سے مسلمانوں کے در میان ہیر گمان رائی ہوگیا کہ خلافت ایک دینی منصب اور رسول اللہ طنی آیٹم کی جانب سے نیابت ہے۔ یہ تصور باد شاہوں کے نفع میں تھا کہ ایسے غلط تفکر کار واج دیں تاکہ اس طرح اسپنے تخت و تائی کی حفاظت کے لئے سپر بنالیں اور اس کے ذریعہ خروج کرنے والوں کی جمایت کریں اور ابھی بھی مختلف راستوں سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں (کس قدر زیادہ ہیں اگر کوئی اس سلسلہ میں نور کرے تو یہ راہیں کس قدر زیادہ ہیں) تاکہ اس طرح کو گوں میں یہ اعتقاد رائے کر دیں کہ خلفا کی اطاعت جاور ان کی نافر مائی خدا کی نافر مائی ہوئے والے خلفا تنہا اس پر تافی نہ سے اور جس چیز کی ابو بکر رضایت دے دی تھی اس پر بھی قناعت نہیں کی اور جن چیز وں سے وہ (ابو بکر ) ناراض ہوئے انصوں نے اس پر اپنی ناراحگی نہیں جتائی بلکہ انصوں نے سلطان اور بادشاہ کو زمین پر خدا کا خلیفہ قرار دیا... اس کے بعد خلافت دو سرے دینی مباحث میں شامل ہوگی اور عقید ہ تو حید کا ایک جزء بن گئی۔ مسلمان اس کو خدا اور رسول خدا شرائی کی نامین کی صفات کے ساتھ ساتھ حاصل کر رہے تھے۔ اس کی تلقین کی جاتی تھی مبال ہوگی اور عقید ہ تو حید کا ایک جزء بن گئی۔ مسلمانوں کی بہ نسبت بادشاہوں کے جرائم اور ان کے ظلم و ستم تھے۔ اس کی تعقوں کو محد ود کر دیا... گر اہ کر کے اند ھابنادیا۔ دین کے نام پر شخوں کو بند کر دیا اور انتھیں علم کے دو سرے ابواب جو ایک طرح سے مسئلہ خلافت سے معلی تھی ان سے محروم کر دیا۔ان کی آتھوں کو بند کر دیا اور انتھیں علم کے دو سرے ابواب جو ایک طرح سے مسئلہ خلافت سے متحلق شے ان سے محروم کر دیا۔ان کی آتھوں کو بند کر دیا اور انتھیں علم کے دو سرے ابواب جو ایک طرح سے مسئلہ خلافت سے متحلی سے معروم کر دیا۔ان کی آتھوں کو بند کر دیا اور انتھیں علم کے دو سرے ابواب جو ایک طرح سے مسئلہ خلافت سے متحلی سے محروم کر دیا گیا۔

"کیاخلافت اور قدرت کی طغیانی کے علاوہ کوئی اور سبب تھا جس کی وجہ سے یزید نے امام حسین ہے پاک و پاکیزہ خون کو ناحق بہادیا اور رسول خدا کی اکلوتی بیٹی کے آئکھ کے تارے کو شھید کر ڈالا۔ کیا یہی اسباب نہ تھے جس کی وجہ سے یزید نے اولین خلافت کے سب سے پہلے مر کز مدینہ رسول پر اپنا قبضہ جماکراس کی ہے حرمتی اور اس کی ہنگ حرمت کی۔ کیا یہی اسباب نہ تھے جس کی وجہ سے عبد الملک نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی۔ کیا یہی اسباب موجب نہ تھے جس کی بناپر ابوالعباس سفاح اور خونخوار بنا؟ ... اور اسی طرح عباسی خلفا قتل کے خطرے سے دوچار ہو گئے اور ان میں سے بعض نے بعض کے خلاف بغاوت اور سرکشی پر تل گئے ... "(۵۲)

ان دلاکل کی بنیاد پر جن میں سے بعض کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ایسی تخلیل اور نظریہ گذشتہ زمانہ میں نہیں دیکھی جاسکتی۔ یہ آخری صدی کے تحولات اور اس کی ضرور توں کا نتیجہ ہے اور جیسا کہ آپ مشاہدہ کررہے ہیں یہ شیعوں کی تاریخی فہم وشعور کی تخلیل اور تجزیہ کے طریقہ سے بہت زیادہ نزدیک ہوگیا ہے۔ ایک الی تحریک جوابے بہت سارے اور طرح طرح کے موانع اور رکاوٹوں کے باوجود بہر حال آگے بڑھ کررہے گی۔ (۵۳) پہل پر بحث کا پہلا حصہ کامل ہوگیا۔ یعنی صدر اسلام کے متعلق شیعوں اور سنیوں کے فہم مختلف کیوں ہیں اور یہ فرق کیوں اور کیسے وجود میں آیا؟ اور کن اسباب وعوامل کے تحت وجود میں آیا اور مجموعی طور پر ان دونوں گروہوں کے دینی افکار اور ذہنیت میں کیسے نتائج اور اثرات چھوڑے ؟ اور کس طرح ان دونوں کی فکری، نفسیاتی اور اعتقادی عمارت کو متاثر کیا؟ ہم نے جس صد تک ضرورت سمجھی بیان کر دیا ہے۔ یہ ان دونوں گروہوں کی سیاسی فکر کی پہلی دونوں کی فکری، نفسیاتی اور اعتقادی عمارت کو متاثر کیا؟ ہم نے جس صد تک ضرورت سمجھی بیان کر دیا ہے۔ یہ ان دونوں گروہوں کی سیاسی فکر کی پہلی بنیاد تھی۔ اب اس کے بعد دوسری اصل کے سلسلہ میں بحث کریں گے کہ حاکم کے متعلق ان دونوں کے نظریات حاکم بعنوان حاکم کیا ہیں؟

فی الحال حاکم کے متعلق اس مقام پر شیعوں کے نظریہ کو بیان کرنے سے صرف نظر کرتے ہیں اس لئے کہ قار نمین اس موضوع سے بخو بی آگاہ ہیں۔ لیکن ہمیں بیر دیکھناہو گا کہ حاکم کی نسبت اہل سنت کا نظریہ کیا ہے اور بیہ کن عوامل اور اسباب سے متأثر ہیں اور عمل میں اس کے کیا آثار اور نتائج ظہور میں آئے اور ابھی بھی ظاہر ہورہے ہیں ؟

حقیقت تو یہ ہے کہ پور کاتاری تی بیں اہل سنت کے در ممیان بعض اصولی (بنیادی طور پر) نظر بیت کے موافق ہونے کے باوجوداس باب میں ، بیہ مسئلہ
پوری طرح تمام گوشوں میں روش نہیں ہے اس کا سب بھی معلوم ہے۔ اس لئے کہ یہ ایک ویل مشاہہ ہے جس کا سیای دکام ہے بہیشہ بہت زیادہ مگراؤ بایا
جاتارہاہے ، جس کی وجہ ہے بہیشہ صاحبان قدرت وین اور وینداروں ہے اپنے کو قانو نی اور ایندینی طور پر منوانے کے در پے رہا کرتے سے اور ان پر دہاؤ
ڈالٹے سے تاکہ ان کو قانونی دیشیت دے دیں۔ یعنی دین اپنے آپ کو ایک ایک شکل میں ڈھال لے جوان (دکام) کی آرزؤں اور خواہشات کو بخو بی بروے
ڈالٹے سے تاکہ ان کو قانونی دیشیت دے دیں۔ یعنی دین اپنے آپ کو ایک ایک شکل میں ڈھال لے جوان (دکام) کی آرزؤں اور خواہشات کو بخو بی بروے
کار لانے بہت تاکہ ان کو قانونی دیشیت دے دیں۔ یعنی دین اپنے آپ کو ایک ایک شکل میں ڈھال لے جوان (دکام) کی آرزؤں اور خواہشات کو بخو بی بروے
کار لانے بہت تارہ ہو۔ شاید بی دین کا کوئی بھی دو سراحے اس حدیک تمام پہلوؤں سے اس پرو بو گذالا گیا ہواور اس صد تک ان من اشابی آبا ہو۔

اس مسئلہ کی ہویت میں اس موضوع کے متعلق منائی اور مصادر بھی بہت زیادہ بائے جاتے ہیں جو مختلف اور رنگ برنگ کے ہونے کے ساتھ مواتھ اس کے کہ ان کے علاوہ بہت
کی احدیث موجود ہیں جو اس موضوع کے بلاوا اس مسئلہ بیں جنسی اہل سنت کی احدیث اس باب کی احدیث کا یہ مختصر حصہ ہاں لئے
کہ اس میش تقریبا پار میں جو سے بالوا حدیث کے بغیر مسئلے علیہ معلور پر اس سے معلق ہیں کہ اس باب کی احدیث کا یہ مختصر حصہ ہو جاتی ہو تھوں کے معیار کے مطابق معلوم ہو جاتی ہے کہ اس سلسلہ میں
جنسی کو نظر میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اور ان کے در میان تحد ض و تو بھائی لڈرے ہیں جنسی کی مطاب ذہن میں آتا ہے ، البتہ سیاس کی دخالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو تے ہیا معلوم ہو جاتی ہے کہ اس سلسلہ میں
خور یہی کہاؤں اراد خوب نوب نوب آب ہے۔ اگر دیے بہت کہ ایسے محد شین اور علی گذر سے بیں جنسوم ہو جاتی ہے کہ اس سلسلہ میں
خور کو بیف کا بازار خوب نوب نوب کی میں تقید کر ہیں تیاں میں مطلب ذہن میں آتا ہے ، البتہ سیاست کی دخالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو تے ہو ام

یہ کہ بہت کم لوگوں نے ان احادیث میں تقید کی جرات کی ہے یہ خود اپنے مقام پر حائز اہمیت ہے اس لئے کہ طول تاریخ میں اس موضوع سے متعلق مختلف مسائل مخصوصاً معتزلہ کی نہائی شکست اور اشاعرہ کی شہر سے حاصل کر لینا اس قدر اجماع اور اتفاق کا حامل تھا کہ قاعد تا ابتدائی منابع اور مصادر کے بارے میں صحت وسقم کی گفتگوہی فضول تھی یہاں پر بحث بیر نہ تھی کہ بیا حادیث (نصوص) آیا علم رجال اور در ایہ کے اصول وضوابط کے مطابق ہیں؟ بیاس کے معیار کے مطابق نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان احادیث کے متعلق کوئی دوسری تفسیر اور بیان کو اس لحاظ سے حاصل کرنے کی کوشش جو فقہا، مشکلمین اور محدثین کے اجماعی اور متفق علیہ نظریات کو باطل کرے وہ پہلے سے ہی محکوم تھی۔

اس دوران ایک دوسری مشکل تھی وہ اس شخص کے مہتم ہونے کاڈر تھا مخصوصاان علما کی تہمت جو بلاواسطہ یاغیر بالواسطہ حکام کی حمایت کر رہے تھے۔ا س لئے کہ ان کے بارے میں معمولی جبتجو جزکی حیثیت اور موقعیت کے سنزل اور ان کی حکام کی مشر وعیت کو کم کرنے کے پچھاور نہیں تھی۔جو چیز عملی طور پر موجود تھی آخری نظریہ وہ تھاجس میں در حدام کان حکام وقت کی تائید اور اس کی تقویت میں نظر دی جائے اور چونکہ حالات بھی ایسے تھے، للذا کوئی بھی نئی کوشش اس کی بیشتر تائیداور تقویت میں مفید واقع نہیں ہوسکتی تھی اور عملی طور سے وہ ان کو کمزور بنانے میں ان کی معاون ہوسکتی تھی۔جب یہ فکرایک اصل اور قاعدہ کے عنوان سے قبول کرلی گئی تھی توصر ف قہراور غلبہ کے زور پراورا فتدار کے استقرار کے ذریعہ کسی پر مسلط ہو جانا اور شمشیر و خونریزی کے ذریعہ حکومت کو حاصل کرلینامشر وعیت لاتا ہے، للذااس کی اطاعت واجب ہے اور اس کے خلاف اعتراض اور قیام کرنامنع اور حرام ہے، اس صورت میں اس کی اس سے زیادہ تائیداور تقویت کا کوئی دو سرار استہ ہی نہیں بچتا جس سے تمسک کرتے ہوئے دوبارہ احادیث میں جمع وتاویل اور جرح وتعوالی اور جرح تحویل کار استہ اختیار کریں، جب حالات ایسے سے توالی صورت میں فطری طور پر نہ تو نظام حکومت اس قشم کی بحث اور چھان بین کو پہند کرتے سے اور اس بات کے باعث ہوئے کہ بحث ایسے ہی مجمل اور نہیں ان سے ساز بازر کھنے والے علما چھان بین کو پہند کرتے تھے۔ یہ دوعوا مل اور دوسرے اسباب اس بات کے باعث ہوئے کہ بحث ایسے ہی مجمل اور بغیر تختید کے رہ جائے۔

موجودہ صدی کی تیسری دہائی کے نصف میں خلافت عثانی کے ساقط ہوتے ہی جس اہم شخص نے ایک دوسرے انداز میں اس مسکلہ کی تفسیر و تحلیل کی ،وہ الاسلام واصول الحکم ،نامی کتاب کے مؤلف علی عبد الرزاق ہیں جنھوں نے ایسے وقت میں دنیائے اسلام مخصوصاً دنیائے عرب میں ایک عظیم ہنگامہ کھڑا اکر دیا۔ انھوں نے بطور مستقیم خلافت کی بحث اور اس کی دینی و تاریخی حیثیت اور اس کے وجوب شرعی یاعد م وجوب شرعی کے موضوع کو چھیڑا اور بید دور ایسا تھا جس میں خلافت عثمانی کے سقوط نے ، بڑی شدت سے تمام اذہان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا ،اس کو چھیڑ دیا اور امامت و حکومت کے مسکلہ کو عمومی طور بر این بحث و نفذ کا مرکز بنالیا۔

اس کتاب نے جوہنگامہ کھڑاکیاوہ اس کتے کو بتارہا تھا کہ اس موضوع کے متعلق اہل سنت کے عقائد ان مورد میں کس حد تک غیر قابل تقید اور مناقشہ ہیں۔ واقعیت توبیہ ہے کہ یہ بنگامہ اس سے زیادہ کہ (عبد الرزاق کے مخالفوں کے بقول) مؤلف کے دین اور اسلام مخالف رجمان کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور مثال کے طور پر یہ ان کے کفر والحاد کی علامت ہے، اس سے کہیں زیادہ اس موضوع کے متعلق اہل سنت کی حساسیت کا موضوع وہ مباحث تھے جس پر انھوں نے تنقید و تحلیل و تجزیہ پیش کیا تھا۔ و گرنہ اسی دور میں ان کے علاوہ بہت سے دو سرے بھی مصنفین تھے جولوگ اسلام کے اصولی مسائل میں بھی خدشہ اور شک و تردید ظاہر کیا کرتے تھے۔ لیکن اس میں سے کسی کو بھی اس شدت سے چہار جانب مخالفتوں کا سامنا نہیں کر ناپڑا۔ یہاں تک کہ اس کتاب کے سلسلہ میں یہ کہا گیا: ''جب سے ہمارے ملکوں میں کتابوں کے چھاپنے کی صنعت کارواج ہوا ہے ، اس وقت سے آج تک کوئی کتاب بھی الیک نہیں چھائی گئی ہے جو عبد الرزق کی کتاب کی طرح کسی اور کتاب فور شرابہ، شرو فساد اور ہنگامہ کھڑا کیا ہو۔''(۵۵)

## حكومت اور حاكم

بحث میں وار د ہونے سے پہلے ایک نکتہ کی طرف یاد دہانی ضروری ہے کہ اہل سنت کے نزدیک حکومت سے مراد اسلامی اور دینی حکومت ہے ، جس کی خصوصیات ایک مسئلہ ہے۔ یہ دونوں باہم باطنی ارتباط رکھنے کے باوجود عملی طور سے دومتفاوت چیزیں ہیں اور دومختلف عوامل کے تحت متاثر ہوئے ہیں۔

حکومت کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ عموماً قرآن اور سنت رسول الله طبی آیکتی نیز بعض مواقع پر صحابہ کی میر اث سے متاکژ ہے۔ لیکن حاکم کی بہ نسبت مسئلہ ان کا نظریہ صدر اسلام سے عباسیوں کے دوراقتدار کی ابتدا کے سیاسی اور تاریخی حالات سے متاکژ ہے۔ یاواضح ترالفاظ میں یہ کہاجا سکتا ہے کہ حکومت کے متعلق ان (اہل سنت ) کا تصور اور فہم اسلام کے نظری معیار سے متاکژ ہے۔ حکومت کے متعلق ان (اہل سنت ) کا تصور اور فہم اسلام کے نظری معیار سے متاکژ ہے۔

ا گریہ تعبیر حکومت اوراس کی خصوصیات کے سلسلہ میں مناسب ہو تو پھر آرزوؤں کے طالب اوراسوہ ونمونہ کے فکر مند حاکم کے متعلق واقعیت پینداور واقع بین ہیں۔ان لوگوں کی نظر میں ان دونوں کے در میان کو ئی ربط نہیں پایاجاتا (بالکل شیعوں کے نظریہ کے برخلاف) یہ دونوں دومختلف چیزیں ہیں اوران دونوں کومختلف ہی دیکھا جانا چاہئے۔ (۵۲)

اب یہ معلوم کرناچاہئے کہ ایساکیوں ہواہے۔اسلام ایک وسیج اور جامع دین ہے۔جودین ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت بھی ہے عبادت بھی ہے اور قانون وسیاست بھی۔ یہ خصوصیات ایک دین ہونے کے عنوان سے خود اسلام کی طرف پلٹتی ہیں۔ایک مسلمان کے لئے دوسرے ادیان کے ماننے والوں کی طرح اس پر اسلام کے تمام عقائد پر ایمان رکھناواجب ہے اور چو نکہ حقیقت الی ہی ہے لہذا اسلام کے غیر عبادی حصہ سے بھی چشم پوشی کرنانا ممکن ہے۔وہ شخص مسلمان ہی باتی نہیں رہ سکتا و حالا نکہ اس نے ان حصوں کو فراموشی کے حوالہ کردیا ہے۔اگروہ ان پر عمل نہ کرناچاہے یاان پر عمل نہ کرسکے اس کامعتقد اور ملتز م نہ رہے۔اس کئے کہ ان عقائد پر ایمان نہ رکھنااس کے عقائد کی صحت کے لاز مہ کے بر خلاف ہے۔

لیکن پر مسئلہ کا صرف ایک پہلو ہے اور نظر پر پر دازی ہے متعلق مسائل ہیں لیکن یہی مسائل عملی طور پر ایک دوسری شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ ایسا بی ہوا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اسلام دین بھی ہے اور ایک حکومت بھی، قرآن اور سنت نبوی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن ہمیں ہی دیکھنا چاہئے کہ اس حکومت کو کس حاکم کے ہاتھ ہیں ہوناچا ہے اور اس مسئلہ ہیں قرآن و سنت کا اس بارے ہیں نظر یہ کیا ہے کیا ان دونوں نے جے بیان کیا ہے ویسانی وجود ہیں بھی آیا ہے پیاسئلہ دو سری طرح پیش آگیا، جو تغیرات وجود ہیں آئے اور کیوں وجود ہیں آگئے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟

میں ان حساس ترین نقاط میں ہے ایک ہے جس کے ذریعہ سیاست وامامت اور حکومت کے متعلق شیعوں اور سنیوں کے نظریات ہیں شدید انتقلاف ہے۔ دنیا کے اسلام کے متعلق ان دونوں کا فہم دینی اعتبار سے اسلامی دنیا ہیں کوئی فرق نہیں رکھتا ہے اس لئے یہ دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا کے اسلام کے مقابق ان دونوں کا فہم دینی اعتبار سے اسلامی کی خور میں اسلام بی کے قوانین اسلام بی کے خالے ہے حالات پر نظر رکھتے ہوئے، یہاں تک کہ اس کے فروعات میں بھی بہت ذیادہ فرق کے قائل نہیں ہیں۔ بلکہ ان کا اساسی فرق اور اختلاف صرف حاکم سے متعلق ہے ۔ حکومت کے متعلق دونوں ایک جیسے نظریات کے حال ہیں۔ اہل سنت کے نظریہ کے مطابق حاکم اس کے فرق اور اختلاف صرف حاکم سے متعلق ہے ۔ حکومت کے متعلق دونوں ایک جیسے نظریات کے حال ہیں۔ اہل سنت کے نظریہ کے مطابق ہیں جی کہا نظری اعتقاد کے کھا طے سے محداد دور سے سے حدالور ایک الگ مفہوم ہے اور جو چیز اس سے متعلق ہے حال نکہ شیموں کے نظریہ کے مطابق ہیں دونوں ایک

اس نکتہ کی وضاحت کے لئے ضروری ہے کہ ہم امامت ووصایت کے متعلق ان دونوں کے نظریات کو بیان کریں۔اس مقام پر مسکلہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ طبی آیتہ کی وضاحت کے لئے ضروری ہے کہ ہم امامت ووصایت کے مسکلہ اصل مسکلہ امامت ووصایت ہے۔ بلکہ اصل مسکلہ امامت ووصایت کا مسکلہ نہیں ہے بلکہ اس کے مقام اور مرتبہ کا مسکلہ ہے۔ مسکلہ توبیہ ہے کہ امامت ووصایت کا مرتبہ کیا ہے اور اس کے مقام اور مرتبہ کا مسکلہ ہے۔ مسکلہ توبیہ ہے کہ امامت ووصایت کا مرتبہ کیا ہے اور اس کی مقام اور مرتبہ کا مسکلہ ہے۔ مسکلہ توبیہ ہے کہ امامت ووصایت کا مرتبہ کیا ہے اور اس کے مقام اور مرتبہ کا مسکلہ ہے۔ مسکلہ توبیہ ہے کہ امامت ووصایت کا مرتبہ کیا ہے اور اس کے مقام اور مرتبہ کا مسکلہ ہے۔ ان کی نظر میں امام اور خلیفہ وہ ہے جس میں اس منصب کو سنجا لئے کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ پہلے شان و منزلت کی تعریف اور اس کی حد بندی کی جاتی ہے اور پھر اس مقام کے حائز شخص کو معین کیا جاتا ہے۔ (۵۸ دے اس بات کا امکان پایاجاتا ہے کہ ہماری بحث کو ایک حد تک موضوع سے منحرف کردے الیکن اس چیز کے واضح ہونے کے لئے کہ بہتر سمجھنے میں ہیہ بحث خاصی اہمیت کی حامل ہے ، مجبوراً ہم پر لازم ہے کہ اس بارے میں مزید گفتگو کریں۔

## شيعول كاموقف

آنحضرت ملتَّ اللَّهِ عَلَيْهِ کَ بعد خلافت ووصایت کے متعلق شیعوں کا نظریہ اوران کاموقف تنہایہ نہیں ہے کہ رسول الله اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حقیقت توبہ ہے کہ شیعہ حضرات آنحضرت طنی آیتی کی خلافت ووصایت کے سلسلہ میں مختلف عقلی و نقلی دلائل کی روسے ایک خاص مقام و منزلت کے قائل ہیں اور انھیں اس بات کا اعتقاد ہے کہ خلافت ووصایت اپنے اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے سیاسی رہبری کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بلند و بالا در جات کی حامل، حساس تراور سر نوشت ساز ہے۔ آنحضرت طنی آیتی اپنے دور میں مسلمانوں کے سیاسی رہبر (اس کے رائج مفہوم و معنی میں) نہیں سے کہ صرف اپنے ہاتھ میں افتدار لئے رہتے تیجہ یہی کیفیت ان کے جانشین کی ہے کہ مقام رہبری میں وہ ایک معمولی سیاسی رہبر کا کر دارادا نہیں کر سکتا۔ ایک عام انسان آنحضرت طنی آیتی کی خاص مقام کی سیاسی رہبر کی کو اپنے ہاتھوں میں لئے رہے۔ اور یہ خود پہلے در جہ پر ان خصوصیات کا ہو نااسلام کی انفر دی شان ہے۔

حیساکہ ہم نے بیان کیا کہ اسلام دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حکومت بھی ہے۔ ایمان بھی ہے اور سیاست و حکومت بھی ہے دونوں ایک دوسرے سے وابستہ اور بہم متصل ہیں اور ان میں جدائی ناممکن ہے پیغیبر اسلام طرق آتی ہے جا کم اور زمام دار ہونے کے عنوان سے اس بات پر مصر تھے آنحضرت طرق آتی ہے۔ اس ساج کی قرآنی تعلیمات اور اس کے مطابق آنحضرت طرق آتی تعلیمات اور اس کے احکام کے مطابق رہبری کرنی چا بیئے۔ یہاں پر ساج کو اسلام کے دستورات کے مطابق ادارہ کرنامقصود تھانہ کہ تنہالو گوں کا انتظام سنجال لینا۔ بلکہ اصلی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی زندگی عدل کے مطابق ادارہ ہواور ان کی زندگی عدل کے مطابق ادارہ ہواور ان کی زندگی کے تمام گوشوں، فر دیاور مختلف معاشرتی گوشوں میں اسلامی قوانین کو حاکمیت حاصل رہے۔ اور یہ امراسی وقت پورا ہو سکتا تھاجب اس ساج کار ہبر اپنے اندراخلاتی اور معنوی لیاقت کو علم و بصیرت باہم ملائے ہوئے ہواور پیغیبر اکر م التی آتی ہی الی بی خصوصیات کے اتم اور اکمل مصداق تھے۔

مسکہ یہ ہے کہ کون الیں رہبری کو سنجال سکتا ہے اور کون ایسا شخص ہے جے ایسے راہبر کا جائشین ہوناچا ہیئے جو ساج کو بھی چلائے اور لوگوں کی زندگی کے تمام فردی اور معاشرتی پہلوؤں میں اسلامی قوانین کو جاری کر سکے۔ زیادہ واضح عبارت میں یہ کہاجا سکتا ہے کہ اس میں اتن صلاحیت پائی جاتی ہو کہ وہ اسلامی قوانین میں سے کسی بھی قانون کے سلسلہ میں معمولی خطا کے بغیر ساج کی رہبری کرے۔ کیاوہ شخص جو تنہا ساج کے سیاسی امور کوادارہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ مطلوبہ شر انطاکا مالک ہو سکتا ہے؟ اور کیا اس منصب ( وصایت اور ولایت) کے لئے کم سے کم شر انطاکا عامل ہے؟ اگر ہم اس بات کو بھی ایک میاسی رہبر کے مقابلہ میں ہر تری حاصل تھی تواس بات کو بھی مانیا پڑے گا کہ ان کے جانشین کو بھی ایک سیاسی رہبر کے مقابلہ میں ایک سیاسی رہبر کے مقابلہ میں کو بھی ایک سیاسی رہبر کے مقابلہ میں مضوص صلاحیتوں اور فضیاتوں کا مالک ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اس بات کو بھی مانیا پڑے کے دور میں ساج کو قرآنی اور اسلامی قوانین کے مطابق چلانا یک فرنضہ ہے تواس بات کو بھی مانیا پڑے کے دور میں ساج کو قرآنی اور اسلامی قوانین کے مطابق چلانا یک فرنضہ ہے تواس بات کو بھی مانیا پڑے

اسی وجہ سے آنحضرت ملی نیاتی کی خلافت ووصایت یاا یک دوسری تعبیر کے مطابق اصل امامت شیعوں کے نزدیک ایک خاص فضیلت اور مرتبہ کی حامل ہے۔اس سے پہلے کہ مسکلہ، جانشین کے سلسلہ میں اٹھے اور بیا کہ وہ کون شخص ہے،اصل مسکلہ مفہوم جانشینی کے مختلف گوشوں کا ہے اور بیا کہ کون شخص ایسے منصب کاعہدہ دار اور ان صلاحیتوں کا حامل ہو سکتا ہے اور کون فر داس عہدہ کو سنجالے۔

یہ صحیح ہے کہ حضرت امیر المومنین علی۔ کی بلا فصل خلافت کے سلسلہ میں شیعوں کاعقیدہ پہلے مرحلہ میں حضرت رسول خدا المومنین علی۔ اس وجہت کی جانب سے آپ اس کی جانب سے آپ کی جانب سے کی جانب سے کی جانب کی سفار شیں اور مررو صرح تاکیدیں تھیں لیکن اس مقام پر اس نکتہ کہ جوالیے منصب کے لئے ضرور کی ہیں اور ہر دو سرے شخص کے مقابلہ میں سب سے زیادہ منصب خلافت کے لئے شائستہ اور اس کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ شیعوں کے اعتقاد کے مطابق وہ سب جواس بات کا باعث بنا کہ آٹھ خضرت گام علی۔ کو بلا فصل خلیفہ متعین کر دیں، ان میں وہ مخصر بہ فرد خصوصیات موجود تھیں جو کسی دو سرے شخص میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ یہی خصوصیات باعث ہو کی و در سے شخص میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ یہی خصوصیات باعث ہو کئی جس کی وجہ سے آپ دو سرے شخص کے مقابلہ میں اس منصب کے لئے زیادہ شائستہ ہوں۔ آپ گا ہے اماس مدعا کی عملی تائید تھیں۔ آپ کو اس منصب کے لئے زیادہ شائستہ ہوں۔ آپ گا ہے اماس مدعا کی عملی تائید سے تھی۔ واس منصب کے لئے شائستہ بنار ہی تھی۔ خود آٹے خضر سے انہ گا آپ کو اس منصب کے لئے نیادہ میں سفارش کر نااس مدعا کی عملی تائید میں۔ تھی۔ تھی۔ میں سفارش کر نااس مدعا کی عملی تائید میں۔ تھی۔ تھی۔ تھی۔ تھی۔ میں سفارش کر نااس مدعا کی عملی تائید میں۔ تھی۔ تھی۔ تھی۔ تھی۔ تھی۔ تھی ہو کہ تور آٹے تھیر سے ملے گا آپ کو اس منصب کے لئے شائستہ بنار ہی تھی۔ خود آٹے تھیر سے میں گا آپ کو اس منصب کے لئے شائستہ بنار ہی تھی۔ خود آٹے تھیر سے میں گھی۔ تور آٹے تھیر سے میں سفارش کر نااس مدعا کی عملی تائید میں۔ تھی تھی سے تھی تائی عملی عملی تعلی تعلی تعلی تائید سے تھی۔

خلاصہ میہ کہ شیعوں کے نزدیک امامت وخلافت کے مسئلہ میں بحث، کسی فرد کے سلسلہ میں ہونے سے پہلے اس کی منز لت اور فضیات کے سلسلہ میں میں ہونے سے پہلے اس کی منز لت اور فضیات کے سلسلہ میں وہ تمام ہے۔سب سے پہلے مقام ومنز لت کی تعریف اور حدبندی کی جائے اس کے بعد صاحب مقام ومنز لت کو منتخب کیا جائے۔امام وہ ہے جس میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہوں جو منصب امامت کے احراز کے لئے ضروری ہیں اور ایساہر گزنہیں ہے کہ امامت و خلافت کی کوئی زاتی شان اور حیثیت ہو جس کے خلفا اور ائمہ حامل رہے ہیں، وہ حاصل ہو جائیں۔ (۵۹)

لیکن اہل سنت کے نظریہ کے مطابق مسکلہ بالکل برعکس ہے۔ان کے وہاں اس شان کا حامل پہلے معین کیا جاتا ہے پھر اس کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی شان اور حیثیت تعریف اور اس کی حد بندی کی جاتی ہے۔وہ پہلے وصی اور خلیفہ کو معین کرتے ہیں اور اس کے بعد خلافت اور وصایت کی تعریف کرتے ہیں۔ حاکم کے متعلق ان لوگوں کا نظریہ اسی اصل کے زیر اثر ہے۔جو پچھو واقع ہوجاتا ہے اسے قبول کر لیاجاتا ہے اور پھر حاکم کے اختیارات اور اس کی خصوصیات، حالات کی تعریف اور اس کی حد بندی کی جاتی ہے۔

اب تک جو کچھ بیان کیاجاچکاہے،اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بطور اختصاریہ کہاجا سکتا ہے: اہل سنت اور شیعوں کے نظریات سیاست اور حکومت سے متعلق اور کلی طور پر اسلام کے غیر عبادی قوانین چو نکہ ایک ہی منابع اور مصادر کی طرف پلٹتے ہیں، لہٰذاایک حد تک بید دونوں ایک جیسے ہی ہیں اور اگران دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے،وہ بھی ان کی سنت کی تحقیق اور چھان بین کے سلسلہ میں

تنقید کے معیار کی طرف بلٹتا ہے۔ اس لئے کہ سنت نبوی کو پیچا نے میں ان دونوں کے معیار مختلف ہیں۔ حاکم کے حالات اور خصوصیات کے متعلق ان دونوں کے نظریات میں بہت زیادہ فرق بایاجاتا ہے۔ اس بارے میں اہل سنت کا نظریہ ان حکام کو قانونی حیثیت دینے کی وجہ سے وجود میں آیا تھاجو صدر اسلام (ابتدائی صدیوں) میں حکومت کو اپنے اختیار میں لئے ہوئے تھے۔ اس کو قانونی مان لینے کے سب اس باب میں ان کے کلامی اور فقہی مباحث وجود میں آئے اور انھیں ترقی ملی لیکن شیعوں نے بنیادی طور پر اس مسئلہ کو ایک دوسرے زاویہ سے دیکھا ہے۔ حاکم کے متعلق ان لوگوں کے نظریات اصل حاکمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وجود میں آئے۔ حاکمیت جس طرح آخصر ت کے ہاتھوں میں تھی اور آپ کے جانشینوں کے ہاتھ میں پہنچی یا جس طرح آن تک پہنچناچا ہے تھا۔ ان لوگوں کی نظر میں حاکمیت نبوت ورسالت کا ایک جزو ہے اور چو نکہ امامت ووصایت بھی اسی طرح نبوت کا ایک سلسلہ اور اس کی بھاکانام ہے اور اس کا مرتبہ اس کے جیسا ہے ، لہذا یہ اس بھی وہی حاکمیت سرایت کرے گی (یہ اں پر ادامہ کو استمر ارسے تعبیر کیا گیا ہے ، جو اصل خاتمیت کے منافی نہیں ہے جو اسلام کی ابتداء میں جو بچھ ہواوہ سب قانونی حیثیت نہیں رکھتا خالات و خصوصیات اور اس کے افغیار نہیں سے ایک ہے اندا اس زاویہ کے مطابق اسلام کی ابتداء میں جو بچھ ہواوہ سب قانونی حیثیت نہیں رکھتا خوالوں اس کو فطری طور پر حاکم کے شر انطاور خصوصیات کو قانون مند کرنے کے معیار نہیں بنایاجا سکا۔

یہاں پر مناسب ہے کہ خوارج کا بھی ذکر کیا جائے۔ان لو گول نے نفسیاتی، معاشرتی اور قبیلہ جاتی اسباب کی بنیاد پر اہل سنت کے بر خلاف پہلے موجودہ حالات کی بالکل اس کی نفی کر دی اور پھر حاکم اور اس کے شرائط کے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا۔ شیعوں کی طرف سے موجودہ حالات کی نفی کر ناخاص قسم کے نظریاتی دلائل کی بنایر ہے اور خوارج کے نظریات موجودہ حالت کی نفی کے ذریعہ ہی وجود میں آئے تھے۔

بہر حال ہماری بحث یہ تھی کہ حاکم کے متعلق اہل سنت کا نظریہ ان کے حکومت کے نظریہ کی بہ نسبت نہیں تھا۔ حکومت کے سلسلہ میں ان لو گوں کی فکر ساج کو اسلام کے قوانین کے مطابق ادارہ ہونا چاہئے یہ قرآن و سنت سے متاثر تھا حاکم اور اس کی خصوصیات کے متعلق ان کا نظریہ تاریخی حقائق سے متاثر تھا۔ تھا۔ تھا۔

## دو نظریئے

دوطرح کے زاویۂ نگاہ کا آغازان دومسکوں کی نسبت آنحضرت ملی آئیم کی رحلت کے بعد والے ایام کی طرف پلٹتے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد کسی کواس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سان پر اسلامی احکام اور اس کے دینی موازین اور معیار ہی کو معاشر ہیر حاکم ہونا چاہئے۔ یعنی ساج کو کن قوانین کے تحت ادارہ کرنا چاہئے یہ مسکلہ بالکل واضح اور متفق علیہ تھا لیکن اس حاکم کے بارے میں جسے خلافت کے لئے انتخاب ہونا چاہئے ،مسکلہ بہت واضح نہیں تھا۔ جو چیز اہمیت کی حامل تھی اور عملی طور پر موجود تھی وہ یہ کہ ساج کو منظم اور ادارہ ہونا چاہئے اور ایک فرد کواس منصب کے لئے منتخب ہونا چاہئے تھا۔ جب ابو بکر کو کو حاصل تھی اور عملی طور پر موجود تھی وہ یہ کہ ساج کو منظم اور ادارہ ہونا چاہئے اور ایک فرد کواس منصب کے لئے منتخب ہونا چاہئے تھا۔ جب ابو بکر کو لو گوں نے خلیفہ بنادیا، عموماً گو گوں نے اس کی بیعت کرلی۔ اس کی بیعت خاص ان اوصاف کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی یا ایک خصوصیات کی بنا پر نہیں ہوئی تھی جس کے لئے وہ کو گائی سے ۔ ان کو گوں کے اس کی بیعت کرلی اور بقیہ دو سرے لوگوں نے بھی وقت ضائع کئے بغیر ان کو گوں کا اتباع کر لیا۔

ابو بکر کی حاکمیت اور خلافت ایک تاریخی حقیقت کے طور پر قبول کرلی گئی۔اس زمانہ میں ابو بکر کے علاوہ اگر کسی دوسرے شخص کی بھی بیعت کرلی گئی

ہوتی تواس کی بھی خلافت اور حاکمیت کو قبول کرلی گئی ہوتی۔ جس چیز نے خلیفہ اول کی خلافت کو مستقر اور پایکدار بنادیا، وہ یہ تھی کہ پچھ لو گوں نے اس کی بیعت کرلی اور بقیہ لو گوں نے یہ کر بیعت کرلی کہ ہم بھی انھیں کے تابع ہیں۔ اس مقام پر قابل غور بات توبہ ہے جب اہل مدینہ نے حضر ت زہر اللہ کی لگانار دعو توں کے جواب میں ان لو گوں سے یہ چاہر ہی تھیں کہ وہ لوگ آنحضر ت ملی آئیلہ کی وصیت کو فراموش نہ کریں اور حق کو اس کے راستہ سے منحرف نہ کریں تو وہ لوگ کہہ رہے تھے: "آپ کو اس سے پہلے اقدام کرنا چاہئے تھا۔ اب تو ہم نے بیعت کرلی ہے اور مسکلہ تمام ہوچکا ہے۔ اور اگر آپ اس سے پہلے آئیں تو ہم ضرور علی کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے۔ "(۱۰ ا

اب یہ دیکھناہے کہ اس کاآخری انجام کیا ہوا، پیغیر اکرم ملٹی آئی کا ایک حاکم اور زمام دار کے عنوان سے ان کا پنامقام خود تھا اور یہ خاص مقام بعنوان شارع، سیاستمدار اور ایک سیاسی رہبر کے عنوان سے بھی شرعی مقبولیت کے ساتھ تمام لوگوں کے نزدیک قابل قبول تھا۔ آپ کے بعد قدرت ابو بحر کے ہاتھ میں آگئی اس زمانہ کے لوگ اس کے لئے چاہے اس کے قبل ہویا بعد خاص دینی مقام کے قائل نہ تھے۔ ان لوگوں کی نظر میں وہ بھی دوسر کے مہاجرین وانصار کی طرح ایک فرد تھا۔ لیکن اہمیت کا حامل یہ تھا کہ اس کی بیعت آنے والے ادوار میں ایک فکر کی پیش خیمہ بنی جو بعد میں حاکم اور اس کے شرائط کے متعلق اہل سنت کی اصلی فکر میں تبدیل ہوگئی۔ اس مطلب کو واضح کرنے کے لئے زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے۔

جن لوگوں نے سب سے پہلے ابو بکر کی بیعت کی،ان کی تعداد بہت کم اورا نگشت شار تھی۔ان لوگوں کی بیعت دوسروں کی بیعت کااصلی مقصد بن گئی۔

یعنی بعد میں بیعت کرنے والوں نے کہا کہ چو نکہ ان لوگوں نے اس کی بیعت کر لی ہے لہٰذاہم بھی اس کی بیعت کریں گے اوراس کے معنی یہ ہیں کہ ہم
واقعیت کے سامنے سر تسلیم خم ہیں۔ان کا تسلیم ہو جانا یعنی اس کو قانونی حیثیت دے دینا۔اس لحاظ سے اس کو قانونی حیثیت سے تسلیم کر لیناایک حقیقت
بن گہا تھا۔

ا گرچیہ خلیفہ اول ودوم کے سلسلہ میں بیہ واقعیت اس حد تک محسوس نہیں تھی لیکن ان دونوں موار دمیں بھی حقیقت اس طرح تھی۔ابو بکرنے عمر کو معین کیا یعنی اس کی خلافت اور جانشینی کو قانونی حیثیت دے دی اور لو گوں نے بھی (اس مسئلہ میں) اس کااتباع کیا۔ عثمان کو عبدالرحمن نے چھہ نفرہ مسئلہ کی نیابت میں قانونی حیثیت دے دی،لو گوں نے بھی اسے قبول کر لیا۔لیکن حضرت علی۔ کے خلیفہ بننے کا واقعہ ایک دو سری منطق کی بنیاد پر استوار تھا۔ آپٹولو گوں نے وسیع پیانہ پر اسپنے بے حداصر ارکے ذریعہ اپنا خلیفہ بنالیا تھا۔

اس مسئلہ میں جو نکتہ اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ حاکم کی حکومت کے سامنے اپناسر تسلیم خم کر دینے کی فکر کے سبب جواس کی حکومت کی ایک واقعیت ہے لہٰذاخلفائے راشدین کے دور میں اس فکر کا نطفہ وجو دمیں آیا۔ اگر چہاس تفکر کا نطفہ بعد میں خاص طور سے بنی امیہ کے برسر کار آنے کے وقت بار آور ہو گیااور عملی طور خلفائے راشدین کے دور میں اس نے کہیں زیادہ متفاوت اور مختلف مفاہیم اور مطالب پالئے اور ان کے زمانہ سے جو کچھ ہوتا تھا اسے عملی شکل دے دی گئی اور اسی دور کو دینی اور قدسی احترام مل گیا۔ اس تفکر میں بھی سرایت کر گیا بلکہ اس کی کم و بیش متفق علیہ مشروعیت نے اس کی شمان شان مدد کی۔

جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اس تفکر کا تانا بانا بنی امیہ کے دور میں بُنا گیااور اس کو ترقی ملی اور اس مسئلہ میں دوسرے مسائل کی مانند معاویہ کا بہت ہی کلیدی اور بنیادی کر دار تھا۔ جب اقتدار اس کے ہاتھوں میں آیاتواس نے خلافت کواپنے خاندان کی میر اث بنانے کے لئے بہت کوشش صرف کر دی۔ ایک ایسا سلسلہ جواس زمانہ تک بے سابقہ تھا۔ تمام اہمیت کی حامل مخالفتوں کے باوجود آخر کاروہی کا میاب ہوااور خلافت ان کی موروثی بن گئی۔ اب اس کے بعد

خلیفہ کی تعیین ایک خاص سوچ سمجھے انداز سے ہونے گی اور اس میں مسلمانوں کا کوئی کر دار نہیں رہااور اسے مسلمانوں کے مقابلہ میں استقلال مل گیا۔
مسلہ یہ نہیں تھا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں یاحا کم سے متعلق دینی ضوابط و قوانین کیا ہیں تاکہ ان (قوانین) کے مطابق خلیفہ اور حاکم کو معین کیا جائے۔ اس دور میں پہلے والا خلیفہ اپنے بعد والے خلیفہ کو جو بیٹا اور بھائی ہوا کر تا تھا۔ واقعیت یہی تھی اور اسے بدل دینا بھی نہایت مشکل امر تھا اس دور کے بہت سے لوگوں کی نظر کے مطابق یہ کام ناممکن تھا۔ وہ لوگ بھی جو اس کو امر ممکن لیکن مشکل جانتے تھے وہ خود اسے پند نہیں کرتے تھے، اس کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے کیونکہ بہت زیادہ مشقت، ایٹار اور فداکاری کا موجب تھا۔ (۱۲ (

اس طرح یہ واقعیت عقیدہ،ارمان اور قانون وضابطہ کے مقابلہ میں کامیاب ہو گئی۔اس لئے کہ پہلے ہی سے بناحقیقت کو قبول کر لینے پر ہی تھی۔ا گرچہ وہ واقعیت جے بعد میں قانونی مان لیا گیااس سے بالکل جدا تھی اس حقیقت سے جوابتدا میں قبول کرلی گئی تھی۔خلفائے راشدین کے دور میں حاکم کے جو شر انطاور حدود واختیارات تھے، بعد میں یہ شر انطابدل گئے اور آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ حاکم کو صرف اس اعتبار سے کہ قدرت اس کے ہاتھ میں ہے مشر وعیت بخشا تھا اور واجب الاطاعت یہاں تک کہ اگر معمولی اور کم سے کم لازمی شر انطاکا مالک بھی نہ ہویا قہر وغلبہ کے زور پر حکومت کی باگ ڈوراپنے ہاتھ میں لے لی ہواوریا ظلم وستم کرے اور وہ حدود شریعت کو بھی پیال کر دے اور فاسق ہو جائے۔(۲۲)

جیسا کہ معروف تاضی اور فقیہ این جماعہ کیتے ہیں: ''نتیر راراستہ جس کے ذریعہ بجری بیعت منعقد ہو جاتی ہے وہ کی فرد کی قدرت اور شان و شوکت اور قبر وغلبہ ہے تعبیر کی جاتی ہے اگر کی زمانہ میں باصلاحیت اور شرائط کا حال مام نہ ہوا ور اس کی عدم موجود کی میں ایسا باصلاحیت شخص ہو جواس منصب کو سنجبال لے اور فوجی طاقت کی بنیا دی بغیر اس کے کہ کوئی جامع الشرائط اس کی بیعت کرے وہ اگر اس عبدہ کا احراز کرلے ، ایک قو کی انسان اپنی نظامی تعدرت اور طاقت کے ذریعہ بغیر بیعت کے بال کا جائے جس کی بیعت صحیح تھی ، اس کو اپنے ماتحت کر لے تواہدی حالت میں اس کی اطاعت واجب ہوجائے گیں۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے امور پھر سے ادارہ ہونے گیں اور ان میں اتحاد پیدا کر لیں جہل و فسی اس کی اطاعت ہیں اس کی اطاعت ہوں گئے ۔ ، ، اس کے بعد اضاف نہ کرتے ہیں: ''اگر امامت قہر وغلبہ کے ذریعہ کی پر مختق ہوجائے اور پچر کوئی دو سرا شخص قیام کرے۔ اور پہلے والے شخص کو شکست دے دیے تواس صورت میں شخص اول معزول ہو جائے گا در بعد والا شخص امام ہوجائے گا ، جو پچھ ہم نے یہاں پر مسلمانوں کی وحدت اور فخص کو شکست دے دے تواس صورت میں شخص اول معزول ہو جائے گا در بعد والا شخص امام ہوجائے گا ، جو پچھ ہم نے یہاں پر مسلمانوں کی وحدت اور ان کی مصلحت کے سلملہ میں بیان کیا۔ یہ وہائے گا در البعد والا شخص امام ہوجائے گا ، جو پچھ ہم نے یہاں پر مسلمانوں کی وحدت اور اس کے مصلحت کے سلمہ میں حکام بھی خاموش کر ہو باتھ اور ان کی رہا ہو کے گا مور پر ان حالات میں حکام بھی خاموش کر ہو باتھ اور ان کی رہا ہے جو گر تکر اس حاکم کی رضایت کی کو حش کر رہا تھا کہ تو ان میں در والے تھا گر ان اور اس کے ماتھ والوں کی دو خیات اور اس کے حاسم سے در بھو گر تھا اس موضوع کے سلمہ میں بحث کر یہ اور اس کو نظر انداز کرتے ہو گئے شالمذا فور آئی شدت کے در یہ اس موضوع کے سلمہ میں بحث کر یہ ای اور اس کو نظر انداز کرتے ہو گے شہاد و نکات کے ذکر یہ نک

قضااور قدر كامسكله

اب یہ دیکھناہے کہ اس دور کے قدر تمندوں کے سامنے کون سی مشکل کھڑی تھی؟ان لو گوں کا ہدف پیر تھا کہ وہ لو گوں کو حکام کی اطاعت کے لئے آمادہ

کریں۔ صرف اس لئے کہ ان کی قدرت اور حکومت ایک حقیقت ہے، اس کے مانے پر لوگوں کو مجبور کریں، امویوں کی تنہا یہی ایک آرزور تھی۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے یاد دہانی کرائی ہے وہ اس قدر ماکل نہیں تھے کہ دینی اعتبار سے اپنے واسطے کسی مقام و منز لت کے قائل ہوں۔ نہ تو وہ اس کے محتاج ہی تصاور نہ ہی اسے پہند ہی کرتے تھے اور اگر انھوں نے کبھی دینی فکر سے بھی فائد ہا ٹھانا چاہا ہے، وہ بھی محض اپنی دنیاوی قدرت کو مستحکم بنانے کے لئے تھانہ کہ اپنے کو مسلمانوں کے دینی خلیفہ کے سب دینی حیثیت اور موقعیت کو مستحکم کرنے کے لئے تھا۔ جبکہ یہ عباسی خلفا کی سوچ بالکل بر خلاف تھانا کہ وہ اینے لئے دینی حیثیت فراہم کر لیں اور اس کے سابہ میں اپنے دنیوی افتذار کو مزید مستحکم کر لیں۔ (۱۹۵)

کون ساالیاسب تھاجوان کے اہداف کی بیمیل میں ان کا مدد گار اور معاون ثابت ہو؟ اور لوگوں کو کسی قید وشر ط کے بغیر اطاعت کے لئے مجبور کرے۔ روحی ونفسیاتی، ثقافتی اور تاریخی سابقے کو مد نظر رکھتے ہوئے قضاو قدر سے تمسک ہی ایک بہترین ذریعہ تھا۔ دوران جاہلیت کے عرب بے شک و تر دید تقدیر اور قسمت کے متعلق رائخ اعتقاد کے مالک تھے۔ ان لوگوں کاعقیدہ تھا کہ انسان کی زندگی اور قسمت اس کے ارادہ اور اختیار سے خارج ہے اور اس کی زندگی کے نشیب و فرازیہلے ہی سے معین کئے جانچے ہیں اور ان میں تبدیلی ایجاد کرناانسانوں کے بس سے باہر ہے۔

یہ تفکر جس حد تک ان بدواعر اب میں پایاجاتا تھا، اسی حد تک قریش اور مکہ میں رہنے والوں کے در میان بھی کا ملاً رائے اور رائے تھا۔ بنیادی طور پر ان کی بت پر ستی ایسے ارتباط میں قابل در ک اور اس کی تحلیل کی جا سمتی ہے۔ ان لوگوں کا متعدد خداؤں پر اعتقاد اور ان سے تقر ب طلب کر نا نیز قربانی کر نااس وجہ سے تھا کہ وہ اس بات کے معتقد تھے کہ صرف یہی بت ان کی زندگی میں اثر انداز ہیں۔ وہ لوگزندگی کے تمام مراحل میں ولادت سے لیکر موت تک بیٹے یا بیٹی ہونے سے لیکر قبط سالی اور سو کھا میں مبتلا ہو جانے تک ، تجارت اور اس کے منافع سے لیکر جنگ میں کا میابی اور شکست تک ، خطر ناک اور مہلک بیاریوں زمین گیری سے لیکر فقر و غربت مفلوک الحالی تک غرض کہ زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق مسائل میں وہ انھیں بتوں یا ارباب کو دخیل سمجھتے تھے۔ (۲۷ (

قاعد تأبت پرستی یا متعدد خداؤں کے رجمان اور مختلف آلہد اور معبود وں پر اعتقاد انسان کی آزاد کی اور ذمہ داری کے متضاد ہے، ایک الیبی دنیامیں جہاں اس کے مقدرات کاہر حصدایک نامر کی اور مستقل طاقت کے ہاتھ میں ہو، انسان کی آزاد ی کے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ ایک انسان اسی صورت میں آزاد رہ سکتا ہے جب وہ اپنی تقدیر کاخود بنانے والا (یا کم ایک حد تک) ہو، ورندا گریہ مان لیاجائے کہ انسان کی تقدیر مستقل خداؤں کے ہاتھ میں ہے تو پھر آزاد ی کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہے گا۔

بہر حال زمان جاہلیت میں جر اور نقذیر کی طرف رجیان معاشرہ کی رائج فکر جاہلیت کے زمانہ کی فکر تھی جواس کحاظ سے مسخ اور انسان کے باطن کی نابود کی کے باعث تھے، وہ لوگ قرآن کے سخت حملات اور تنقید کانشانہ بنے۔ الی تنقیدیں جن کے اہداف مختلف تھے۔ پہلا ہدف بید تھا کہ ایسے منحرف اور غیر واقعی عقائد کا خاتمہ کر دیاجائے۔ یہ جاہلی اور احمقانہ وہم و خیال تھا جواس دنیا کو متعدد خداؤں اور مختلف ارباب کا نتیجہ سبجھتے تھے۔ دوسر اہدف بید تھاان کے وجدان، ضمیر اور فردی فرمہ داری کی حس کو ایسے انسانوں میں بیدار کر ناجو اپنے آپ کو مسلوب الا ختیار اور مجبور سبجھتے تھے۔ اور اسی معیار کے تحت وہ کسی بھی پہتی ، ذلت اور انحراف و پلیدگی کے مقابلہ میں سرتسلیم خم کر دیتے تھے اور اپنے باطنی دباؤ کے مقابلہ میں کہ فطری طور پر پستی اور پلیدی سے منھ موڑے ہوئے تھے اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ان متعدد خداؤں سے تقرب کے ذریعہ اپنے زعم ناقص میں کامیاب ہو جائیں نہ کہ خود اپنی باطنی اصلاح کے ذریعہ ۔ ان کے دہنوں میں اس حالت کو بدلنے کی طرف کوئی توجہ بھی نہ تھی ، جب ایک انسان کی سعادت اور شقاوت اس کے ہاتھ میں باطنی اصلاح کے ذریعہ ۔ ان کے دہنوں میں اس حالت کو بدلنے کی طرف کوئی توجہ بھی نہ تھی ، جب ایک انسان کی سعادت اور شقاوت اس کے ہاتھ میں باطنی اصلاح کے ذریعہ ۔ ان کے دہنوں میں اس حالت کو بدلنے کی طرف کوئی توجہ بھی نہ تھی ، جب ایک انسان کی سعادت اور شقاوت اس کے ہاتھ میں

نہ ہواور وہ اپنے اعمال کا مر ہون منت بھی نہ ہوا ور جو کچھ بھی ہے وہ متعدد آلہہ خداؤں اور بتوں کے ہاتھ میں ہے، اس صورت میں بیام فطری ہے کہ کوئی فرد بھی اپنی سعادت اور خوش بختی کو حاصل کرنے کے لئے اپنی اس حالت کی اصلاح کی فکر بھی نہیں کر سکتا اور ان بتوں کے علاوہ کی دوسرے سے توسل نہیں کر سکتا اور ان بتوں کے علاوہ کی دوسرے سے توسل نہیں کر سکتا، ان کے کہنے کے مطابق اپنی شفاعت کرنے کے علاوہ کی اور سے متوسل نہیں ہوگا۔ آخر کاربہ چاہتا تھا کہ اعتقادی اور معاشر تی بلندی و فکری سروری کی بنیادوں کو منتخب کرے اور اسی طرح سخت بے رحم اور مادی و پلید حاکم کو ختم کردے۔ اس دور کے جابلی معاشرہ میں جو چیز حاکم کی سروری کو ایک خاص موقعیت عطاکرتی تھی نہ تو وہ قدرت شمشیر ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتی تھی جس کے زور ہاز و پر جبری خرافات رائج تھے۔ اس دور کے جابلی معاشرہ میں تفرق میں تفرق ہوں کہ خوات کار ساز نہیں تھی۔ اس دور کے خالم اور فاسد حکام کی قدر و منزلت لوگوں کی جہالت اور ان کے تعصب سے وجود میں آئی تھی نہ کہ ان کی ناقوانی اور کمزوری۔ شمیک اسی وجہ سے وہور میں آئی تھی نہ کہ ان کی ناقوانی اور کمزوری۔ شمیک اسی وجہ سے وہور میں آئی تھی نہ کہ ان کی ناقوانی اور کمزوری۔ شمیک اسی وجہ سے وہور میں آئی تھی نہ کہ ان کی ناقوانی اور کمزوری میں رہوں کے سرسخت دشنوں میں رہے اور آخر کار ان لوگوں نے سامنے تسلیم نہیں ہوئے جب وہ لوگ خوف یا طبع کی بنیاد پر مسلمان ہوئے تو پھر بھی انتقام کے لئے موقع کی تلاش میں گئے رہے اور آخر کار ان لوگوں نے امور کی سامہ سے اپنا انتقام لے بی لیا۔

حقیقت توبہ ہے کہ توحید پر ایمان لانااور اس کوماننا، جس معنی میں ادیان الٰہی خاص طور سے دین میین اسلام میں وار دہوا ہے،اگرچہ ایک فطری اور باطنی امر ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لئے معمولی عقلی کمال کی ضرور ت ہے۔ وہ انسان جس کے پاس اتنی عقل بھی نہ ہو وہ اتنی آسانی سے اس بات کو در ک نہیں کر سکتا کہ اس دنیا میں سب بچھ خدا کے ہاتھ میں ہے اور جن چیزوں کو انسان مؤثر اسباب میں سے شار کرتا ہے ، وہ سب کے سب خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، اسی خدا کی مخلوق قات میں سے ہیں اسی مادی دنیا کے وسائل اور آلات ہیں اور اس کی طاقت میں ہیں۔ لہذا ہے کہ زمانۂ جاہلیت کے اعراب کمترین عقل اور معمولی فہم و در ک سے بھی محروم تھے۔ ان لوگوں کی ثقافتی و تاریخی سابقہ اور معاشر تی ماحول ہر قسم کی تبدیلیوں سے دور تھا کہ وہ عقل و رشد کے درک کرنے کاسب ہے۔

جیساکہ ہم نے بیان کیا کہ وہ روشن کے علت و معلوم کے مفہوم کو سمجھنے ہے بھی قاصر اور معذور نتے۔اگرچہ روشن کے مفہوم کو اجمالی طور ہے بچپانے سے ۔لین مختلف اسباب ہے باہمی روابط کو کشف کر نے پر قادر نہ تھے۔اسی وجہ سے ان لوگوں کے در میان خرافات، کہانت اور تطیر (فال بد) اپنی مکند حماقت کے ساتھ ان لوگوں کے در میان رائج تھا۔البتہ ہر قوم و ملت میں بچھ نہ بچھ خرافات پایاجاتا ہے، لیکن جو چیزان جا بلیت کے عربوں کے در میان رائج تھی وہ خرافات سے بھی آگے بڑھ گئی تھی۔ عمواً پی سب پچھ خرافات پیندی اور اس سے لگاؤہی کا متجہ نہیں تھا جورو تی اور نفیاتی ضرور بات کے د بادینے یاان پر فشار نہ دینے کے ذریعہ وجود میں آتے ہیں۔ بلکہ بیان کی جماقت، سفاہت اور عقل کو خاموش کر دینے سے وجود میں آتے تھے۔ یہاں پر مناسب ہے کہ ہم ''دور جا بلیت میں اعراب کی عقلانی زندگی'' کے سلسلہ میں احمد امین کی باریک اور دفیق توصیف کو نقل کر دیں۔ ''
''دوران جا بلیت میں اعراب علت و معلول اور سبب و مسبب کے در میان رابطہ کو بخوبی درک کرنے پر قادر نہیں تھے۔اس زمانہ میں اگر کوئی انسان مرابطیت میں اعراب علت و معلول اور سبب و مسبب کے در میان رابطہ کو بخوبی درک کرنے پر قادر نہیں تھے۔اس زمانہ میں اگر کوئی انسان مرابطی ہو جاتا اور در دمیں مبتلا ہو جاتا تواس در دکولا علاج تصور کرتے۔اگر چہ ایک طرح ہے وہ مریض اور دواؤں کے در میان ارتباط کو سمجھتے تھے کہ اس کے قبیلہ تھے۔ لیکن یہ بہی ارتباط اور قانون مندی ان لوگوں کے لئے بیہ دواوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اس دواکو فلال در دمیں استعال کرتے ہیں۔ زیادہ ہے زیادہ اتنا ہی جان لینے پر قادر تھے۔اس وجہ سے ان لوگوں کے لئے بیہ والوں کی مہ عادت ہے کہ وہ اس دواکو فلال در دمیں استعال کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی جان لینے پر قادر تھے۔اس وجہ سے ان لوگوں کے لئے بیے والوں کی مدی ان سی مدیر ہیں۔ وہ اس دواکو فلال در دمیں استعال کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی جان کے تو در قدے۔اس وجہ سے ان لوگوں کے لئے بیہ وہ اس کی قادر تھے۔اس وجہ سے ان لوگوں کے لئے بیہ وہ ان کی خور میں مدیر ہے دور اس دوراکوں کے لئے بیہ وہ اس کی قادر تھے۔اس و جور کے لئے بیہ وہ بیٹوں کی میاد سے کہ وہ اس کو فراک کے لئے بیاد

امر تعجب کاباعث نہ تھاجب ان کاعقیدہ یہ ہو کہ رکیس قبیلہ کاخون کتے کیلئے شفاہے یاانسان کے مریض ہونے کی علت اس کے بدن میں خبیث روح کے طول کر جانے کے سبب ہے، للذااس کے علاج کے لئے اس روح کواس کے بدن سے خارج کرناچاہئے۔ یابیہ کہ اگر کسی کے دیوانگی میں مبتلا ہونے سے خارف ہوتے تواسے قاذورات اور مردوں کی ہڈیوں سے آلودہ کر دیتے اور دوسرے بہت سے خرافات کے نمونے ان کے در میان رائج تھے یہ تمام خرافات اس وقت تک مورد قبول تھے جب تک اس قبیلہ کے لوگ انھیں انجام دیتے رہتے ، اس وقت تک نہ توان کے بارے میں کوئی سوال کر تااور نہ ہی کوئی انکار کر تا تھا۔ اس لئے کہ یہ نظر میں گہرائی اور اسباب و علل اور مرض میں جبتو کی قدرت کا پایا جاناوہ ہے کہ انسان کوایسے اعمال کے ارتکاب کے لئے اکسانا ہے جبکہ زمانۂ جاہلیت کے اعراب اس وقت تک ترقی کے اس مرحلہ پر نہیں پہونچے تھے۔

یمی سببیت کے رابطہ کودرک نہ کرنے کی ناتوانی باعث ہوئی جس کی وجہ سے ان کے در میان خرافات اور خیالاتی داستانوں کادور دورہ اعراب کی جاہلیت کو بیان کرتا ہے تھااور یہ کہ ادبی کتابیں ایسی داستانوں سے کیوں بھری پڑی ہیں... یہی وہ اسباب ہیں جن کے مد نظریہ نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گذشتہ وآئندہ حوادث کو سمجھنے کے لئے کہانت اور فال ہد (تطیر) سے توضیح دیتے ہیں۔"

'' یہ حقیقت ہے کہ ہر قوم اور سوسائٹی چاہے جتنی بھی متمدن اور ترقی یافتہ ہوں، اس سوسائٹی میں ایسے لوگ طبیعت کے حامل ہوتے ہیں جو خرافاتی مل جاتے ہیں، لیکن عربی ادب کی کتابیں اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ یہ عقالہ ، اس زمانہ کے عام لوگوں کے عقالہ تتے یہ کسی خاص گروہ سے مخصوص نہ تھا بلکہ ہر قبیلہ ان پر ایمان رکھتا تھا اور نہ یہ کہ استثنائی طور پر مخصوص افراد بلکہ انہیں کے ایسے اس زمانہ کے تمام قبیلے اس کو قبول کرتے ہوئے اس کو قانونی اور آکہ ہم قبیلہ ان پر ایمان رکھتا تھا اور نہ یہ کہ استثنائی طور پر مخصوص افراد بلکہ انہیں کے ایسے اس زمانہ کے تمام قبیلے اس کو قبول کرتے ہوئے اس کو قانونی اور آکہ میں حیثیت دیتے تھے اگر چہ اس بات کا امکان ضر ور ہے کہ ان کی مثلوں یا جا، بلی اشعار میں سے ایک شعر یاان کے قصوں میں بلند افکار کی جھلک یا سباب ومسببات کی نسبت سبیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہو اور اگر ایسے تفکر ات کا وجو د ہے بھی توان موار دمیں بھی گہری فکر وں یا تحلیلی شرح کو واضح اور روثن انداز میں تلاش نہیں کر سکتے ہیں۔ "( 14)

اس کے بعدامین سے وہابن ہشام سے ایک داستان کو نقل کرتے ہیں: '' جبائل ثقیف میں سے ایک قبیلہ کے لوگ ستاروں کے ٹوٹے (مراد شہاب آسانی ہوئی کود کھے کرخو فنز دہ ہوئے اور اپنے ہی قبیلہ کے ایک فرد عمروائن امیہ جو بی علائے سے تھااس کے پاس گئے اور وہ عربوں کے در میان ہوش وذکاوت میں معروف بھی تھا، اس سے کہا: ''اے عمرو کیا نہیں دیکھا کہ آسانوں میں ستاروں کے ٹوٹے سے کیااتفاق اور حادثہ بیش آیا ہے؟ تواس نے جواب دیا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا اور اس کے بعد یہ کہنے لگا: ''دیکھوا گر ٹوٹے والے ستار سان میں سے ہیں جن کی مدد سے خشکی اور دریاؤں میں راستے معلوم کئے ہاں میں نے بھی دیکھا اور اس کے بعد یہ کہنے لگا: ''دیکھوا گر ٹوٹے والے ستار سان میں سے ہیں جن کی مدد سے خشکی اور دریاؤں میں راستے معلوم کئے جاتے ہیں، موسم سر مااور گرما کا اندازہ لگا باجاتا ہے اور لوگوں کی معیشت ان سے وابستہ ہے ، یہ آسان سے ٹوٹ گئے ہیں، تو یہ گلو قات کی نقذیر کی علامت ہے جے جونے اور مخلو قات کی نابود کی علامت ہے اور اگر ٹوٹے والے ستار سے ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں ہوں کون سے جھے ؟''(۱۷۸) خداوند عالم نے خلاکق کے لئے مقدر فرمایا ہے ۔ اب متمہیں بناؤٹوٹے والے ستار سے ان دونوں دستوں میں سے کون سے جھے ؟''(۱۷۸) علیہ ہوں کے در میان ایسے عقائہ ہائے جاتے ہیں، البتہ وہ لوگ جنھوں نے قدیم وراثت کو ابھی تک بچائے رکھا ہوں وہ اس کے مطابق کی جرائے اور پر وان چٹ ھے ہیں، ایسے لوگوں کے در میان اب بھی اپنے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ابھی بھی تھی وزید وہ ہیں۔ پھی ہی در نے ایک شیطان کو خارج کہا اور پر وہ وہ ہوں کہ ہوں کے بدن سے ایک شیطان کو خارج کہا اور پر وہ وہ اس کے مقول پر معملیان ہوگیا! ۔ (۱۹ و

اس مقام پر جوبات قابل توجہ اور غور طلب ہے وہ یہ کہ ایک ملک کی ایک عظیم مذہبی شخصیت بلکہ مکتب وہابیت کی پہلی شخصیت جس کاعقیدہ ہے کہ اس کا اسلام سلف صالح کے اسلام کے مانند خالص اور اصیل ہے شک و شہبہ خرافات اور جعلیات (جعلی چیزوں) سے دور ہے ،وہ خوداس دور میں ایسے تفکرات کا مالک ہے۔وہ خودایک شیطان کو بھگانے کے لئے خود ایسا قدام کرتا ہے اور پھراس شیطان کو اسلام کی دعوت دیتا ہے اور وہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے۔ زیادہ اہمیت کا حامل ہیہ ہے کہ سعودی عرب کے اخباروں نے خوداس واقعہ کو کسی تر دید کے بغیر درج کر دیا گویاوہ ان چیزوں کے متعلق ایسے عقائد کے حامل ہیں جن کے مقابلہ میں دوسروں کے طعنوں اور تمسخرسے نہیں ڈرتے ہیں۔

بہر حال زمانۂ جاہلیت کے اعراب کی صحیح اور ہمدر دانہ در ک کے لئے ان کی فکر کی اور ذہنی خصوصیات کا جاننا سبحث اور بہت ساری پیش کی ہوئی بحثیں کلیدی حیثیت کی حامل ہیں۔ لہٰذاامین کی توصیفات کے طولانی ہونے کے باوجو دبہتر ہے کہ اس کی کتاب کے دوسرے حصہ کو بھی یہاں پر نقل کریں۔ قدیم ایام میں اعراب کی خداشا سی

''اس دنیا کے متعلق ایک عرب کی نگامیں ایک یونانی باشندہ کی طرح کلی اور وسیج النظر نہیں ہوسکتیں ہیں۔ اس لئے کہ یونانی اپنی فلسفیانہ کوشش کے پہلے ہی مرحلہ میں اس جہان پر نظر دوڑ اتا ہے اور پھر اپنے آپ سے سوال کرتا ہے ، بید دنیا کیسے وجود میں آئی ہے ؟ میری نظر میں بید دنیا تبدیلیوں اور انقلابات کا ایک مجموعہ ہے۔ کیاان تغیر ات اور تبدیلیوں کے پس پشت کوئی واحد اور ثابت قیقت نہیں ہے ؟ اور اگر ہے تووہ کیا ہے ؟ پانی ہے یا ہوا ہے یا آتش ؟ میرے احساسات کے مطابق یہ تمامی اجزاءایک شے واحد کی طرح ایک دوسرے سے مرتبط اور معین اور ثابت قوانین کے تابع ہے۔ یہ نظام کیا ہے اور کیسے وجود میں آبادر کس نے انھیں وجود بخشا ہے ؟

یہ سوالات اور اسی قسم کے دوسر ہے بہت سارے سوالات ایک یونانی اپنے آپ سے کر رہاتھااور یہی اس کے فلسفہ کی بنیاد اور یہ سب اس کی عمو می اور کلی نظریہ کا متیجہ تھا۔ لیکن ایک عرب نہ اسلام سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد دنیا کواس فکر اور زاویۂ نگاہ سے نہیں دیکھ رہاتھا۔ جب بھی اس کی نظریں کسی خاص چیزوں کی طرف جذب ہو تیں تواس کی طرف لیک کر بڑھتااور اس کے وصف میں اپنے سینہ کو حکمت و شعر اور مثل سے مالا مال کر لیتااور اس کی قوصیف میں اپنی زبان کھول دیتا یعنی اس کی تعریف میں رطب اللیان ہوجاتا۔

اس کی نگاہیں و سیج النظر اور کامل نہیں تھیں۔اس اسب اور عوامل کے بارے میں تحلیل و تجوبہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے ہے کہ جب وہ کسی شے سے بیش آتا تھا تو بھی بھی بھی اس شے کی کلیت کے بارے میں غور وخوض نہ کرتا بلکہ جو پہلواس کی نظر وں کواپنی طرف جذب کر لیتا اس کی طرف متوجہ ہو کر غور سے دیکھتا تھا۔ جیسے جب وہ کسی درخت کے سامنے کھڑا ہو جاتا، تو وہ اس کا مل وجود کے سلسلہ میں بھی بھی غور و فکر نہ کرتا۔ بلکہ اس کے بعض اجزااس کی نظر کواپنی طرف جذب کر لیتے اس کے شخاور اس کی شاخوں کے مانند کہ وہ ان کی خوبصور تیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا اور اس کی شاخوں کے مانند کہ وہ ان کی خوبصور تیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا اور اس کی شاخوں کے مانند کہ وہ ان کی خوبصور تیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا اور اس کی توصیف میں اپناسر دھننے لگتا۔ پورے باغ کو وہ اپنی نظر وں میں نہیں سمو پاتا تھا اور اس کا ذہن ایک دور مین کی تصویر کی طرح صور توں کو محفوظ نہیں رکھ پاتا تھا۔ اس کی مثال شہد کی مکھی کے ایس ہے جو ایک پھول سے دو سرے پھول کی طرف پر واز کرتی ہے اور تمام پھولوں سے اس کے رس کو چوس لیتی ہے۔ ایک عربی شخص کی ذہنی وعقلی خصوصیت یہی ہے جو نقائص کی توجیہ کرنے والی ہے اور عربی ادب کی خوبصور تی بھی ہے یہاں تک کہ اسلامی ادوار میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اور عربی ادب کی خوبصور تی بھی ہے جہاں تک کہ اسلامی ادوار میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ( و ک

شهرستانی اسی مسکله کوایک دوسرے انداز میں وضاحت کرتے ہیں: ''عرب میں حکما بہت کم تنھے اور ان کی حکمت بھی اکثر د فعی اور ناگہانی فکریں اور

خود جوش تھیں... عربوں اور ہندیوں کی فکری فعالیتیں تقریباً یک جیسی رہی ہیں۔ان کا مقصد اشیائے خواص کو معلوم کرناتھا۔ان کے افکار میں غالباً
فطرت و طبع کاغلبہ تھا۔ ایرانی اور رومی لوگ اینی فکری فعالیت کے لحاظ سے ایک دوسر ہے ہہت نزدیک تھے۔'' ان کاہد ف اشیا کی کیفیت معلوم کرنا
اور ان کے افکار میں وجہ غالب اکتساب اور سعی و تلاش کرنارہاہے۔''(الا) امین مندر جہ بالاعبار ہے کو نقل کرنے کے بعد اضافہ کرتے ہیں:
'دشہر ستانی کی طرح بہت سے مستشر قین کا نظریہ یہ تھا کہ اس دنیا کے متعلق اعراب کا ذاویہ نگاہ و سیجے اور سب پر شامل نہیں ہے اور اصولاً اس دنیا کے متعلق اعراب کا ذاویہ نگاہ و سیجے اور سب پر شامل نہیں کر سکتے تھے۔

فطری طور پر جرکے رجحان نے ایسے ماحول میں ترقی کی اور اسی طرح آگے بڑھتار ہے گا۔اسے وسعت بخشنے کے لئے کسی شخص کی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔اس لئے کہ ایسے حالات میں اصولاً کوئی فکر کامیاب نہیں ہوسکتی جز جبر کے رجحان کے افکار کومزید آ گے بڑھانے اور نفوذ کے لئے کسی اور کواپیا موقع ملنے والا نہیں ہے۔ لو گوں کی طبیعت ( ذہنیت ) اور روحی اور نفساتی عمارت کا حال یہ ہے کہ وہ جزد لیل و برہان ہرشے کو ماننے کے لئے آمادہ ہیں اس کئے کہ عملًاان کی عقلی فعالیتیں تحلیل کے لحاظ سے معطل ہو چکی ہیں۔ یہی وہ سبب ہے جواشاعر و،اہل حدیث، جبر کے طر فداروںاور عقل کو خطاجانئے والوں کی آخری کامیابی ہے۔اس مسکلہ کے سیاسی اسباب کے حامل ہونے سے زیادہ،معاشر تی، نفسیاتی، ثقافتی اور تربیتی اسباب کا حامل تھا۔انھیس اس دور میں یقینی کامیابی ملی جب موجودہ سیاسی حاکمیت ضعیف اور اس میں اختلاف ایجاد ہو چکا تھااور حکومت افرا تفری کاشکار تھی۔ان کی کامل کامیابی کے حصول میں حکام کےاقتدار کی پشت پناہی یا تبلیغی اور دینی تسلط کے تحت ایسااقتدار حاصل نہیں ہوا۔ حقیقت توبیہ ہے کہ وہ ساج خود جبری فکر کامالک اور جبر پیند تھا جس کی وجہ سے وہ عقل واراد ہاور آزادی کے طرفدار وں پر غالب آ گئے اور اس میں جبر کی ترویج کرنے والے حکام کا کوئی دخل نہیں تھا۔ لیکن عین اس عالم میں اس کا بیر مطلب ہر گزنہیں ہے کہ دوران جاہلیت میں جبری رجحان کے قوانین اور اصول تدوین ہو کررائج رہے ہوں یاایک فلسفی اور کلامی مکتب کی شکل میں موجود رہاہوں جیسا کہ ہم نے بعد کی صدیوں میں اس بات کامشاہدہ کیاہے کہ وہ موجود تھا۔وہایک عمومی اور ایساو سیجاور بانفوذ عقیدہ تھا۔اس طرح سےاس نے عربوں کی نفسانیاورعقید تی یہاں تک کہ ان کی معاشر تی اور ساسی عمارت کواٹرانداز کر دیاتھااوراسی ماحول میں وہ لوگ پھلے پھولے اور پر وان چڑھے تھے۔البتہ یہ بھی اضافہ کرناچاہئے کہ یہ عقیدہ اور طرز فکرایک مدت کے لئے اس وقت کے سیاسی اور معاشر تی حالات کی وجہ سے تحت الشعاع میں قرار یا کربے چینی اور امیدوار کرنے والے ایام بھی تھے جس زمانے میں اسلام قدرت یا کرتیزی سے پھیلتا جارہا تھااس و قماینا سکه جمالیا۔ لیکن جباسلام کی توسیع آہت ہم ہو گئی اور مائل به زوال ہو گیااور دوسری قومیں اور ملتیں جدید باد شاہت میں اپنی جگه بنالی تواس فکر اور عقیدہ کو دوبارہ سراٹھانے کامو قع ملااور دوبارہ اس کے لئے حالات فراہم ہو گئے۔ مخصوصاً بیر تازہ مسلمان اس کے میدان میں ایک خاص مہارت اور تجربیہ اور منظم ومدونا فکار وعقائد کے حامل تھے۔اور پیسب کچھ معاویہ کے برسراقتدار آتے ہی اوراس کی حکومت کے جڑپکڑتے ہی شر وع ہو گیااوراسی مقام سے داستان کا سنجید گی ہے آغاز ہو جانا ہے اس لئے کہ الیمی شر وعات کے حالات مہیاہو چکے تھے۔ (۷۷(

حالات بھی پر سکون ہو چکے تھے اور فتوعات کاسلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا اور عثان اور حضرت علی۔ کے زمانہ کانا قابل ہضم اور سنگین تجربہ اور مسلمانوں کے در میان کی جھڑ پیں اور آپی جنگیں موجود تھیں۔ یہی وہ دور ہے جس میں اہل کتاب اور دوسرے مذاہب کو موقع مل گیا، تاکہ وہ لوگ اسلام کے اس جدید نظام میں اپنی حیثیت کو پھرسے پالیں اور اپنے عقائد کی تبلیغ و تروی کا آغاز کر دیں۔ زیادہ اہمیت کا حامل تو یہ ہے کہ معاویہ اور بنی امیہ کے برسرافتد ار آتے ہی زمانۂ جاہلیت کی میراث کو امکانی صورت میں دوبارہ احیا کرنے کا موقع مل گیا۔ اس لئے کہ عربوں کی بدوی اور جاہلی طبیعتیں بھی ایام جاہلی سے

عمین اور گہرا تعلق رکھتی تھیں اور وہ خود بھی اپنے تسلط کو ہر قرار رکھنے کے لئے اس کو زندہ کرناضر وری سبھتے تھے۔ یہاں تک کہ بیشتر عرب کے عوام الناس کے دلوں میں ان ایام سے محبت کی پچھ چنگاریاں باقی رہ گئیں تھیں اس حد تک کہ وہ زمانۂ جاہلیت سے عشق کرتے تھے۔ (۲۵( جبر کے رجحان کی تبلیغ

گویااس دور میں جاہیت کی میراث کے زندہ ہونے کے لئے تمام جہات سے حالات فراہم سے مخصوصاً جبر و تقدیر کی طرف رجان کو دوبارہ زندہ ہونے کا موقع فراہم ہو گیااور عملی طور پر ایساہی ہوا۔ اس فکرنے فاتحانہ شان سے اپنے قدم آگے بڑھاد ہے اور آہتہ آہتہ استہ اس نے پورے سان کو اپنی لیسٹ میں موقع فراہم ہو گیااور عملی طور پر پشت پناہی بھی نہ لے لیا، البتہ اسے حکام کی جانب سے سرکاری طور پر چمایت بھی حاصل تھی۔ اگر اتفاق سے معاویہ اور بنی امیہ کی جانب سے منظم طور پر پشت پناہی بھی نہ ہوتی تب بھی اس دور کے مجموعی حالات پر توجہ کرتے ہوئے اسے اپناراستہ بناہی لینا تھا۔ لیکن جب اسے جمایت اور پشت پناہی بھی مل گئی اور اس کے موقع شمیمہ ہوگئی تواس کا چوطر فہ قاہر انہ تسلط چھا گیا۔ اور سب سے ہر تر توجہ تھا کہ اس نے دینی اور قرآنی لباس پہن لیااور اس لئے کہ یہ لباس ہر قشم کے میں و نقص سے محفوظ ہوجائے ، جعل و تحریف اور تاویل و تفسیر کا سلسلہ شر وع ہوگیااور جبری رجان کی اصل کے مطابق اسلام اور قرآن کی ہما ہنگ تصویر بنالی۔ اب اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا تھا کہ یہ تفکر قرآن کی تائید کے مطابق ہے ، بلکہ زیادہ اہم یہ تھا کہ یہ کہ دیا کہ بنیادی طور پر اسلام اور قرآن کی تائید کے مطابق ہے ، بلکہ زیادہ اہم یہ تھا کہ یہ کہد دیا کہ بنیادی طور پر اسلام اور قرآن ، اس کے علاوہ کی حاور نہیں ہے۔ (۲۵)

اب ہمیں سے دیکھنا ہے کہ وہ اپنے اس عمل کے ذریعہ کس مقصود کو حاصل کر ناچا ہے تھے اور وہ لوگ اس طرح ہے پوری شدت کے ساتھ اس کی جمایت کیوں کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ وہ لوگ اس فکر کے مقابلہ میں، لوگوں سے سکو سے اور اپنی اطاعت چاہے تھیا ور وہ یہ چاہے تھیا۔ پہلے کہ اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ وہ لوگ اس کے تابع دہا اپنی وہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ لوگ اس کے تابع دہا اپنی وہ اس کے تابع دہا ہے کہ اس بات کو بیان کر رہے ہو؟ ہے نہ کہیں کہ کیوں حدود الٰمی کو پائمال کر رہے ہو؟ اس کی حرمت پائمال کرنے وہ کہیں کہ فلم کیوں سزانہیں دے جارہ ہو؟ اس کی حرمت پائمال کر نے وہ کہیں کہ کہ وہ سے سکو اور اوالیوں کے ظلم وستم اور تجاوز والا ابلی گری ہے ان کی روک تھام کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وہ مطلق العنان رہنا وہ شین صرف کر رہے ہو؟ اپنے دکام اور والیوں کے ظلم وستم اور تجاوز والا ابلی گری ہے ان کی روک تھام کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وہ مطلق العنان رہنا چاہے تھے کہ بغیر کی بانج اور رکاوٹ کے حکومت کریں۔ دیہائی طبیعت، زبانہ جا بلیت کی خصائتیں، بے حد ثر و تاور بے ثار رفاہ وآسائش لا محد ود چاہے ہے تھے کہ بغیر کی بانج اور والیوں کے قلم حد کرنے تر تمام ہے واصل چوطر فیہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی حسنے ان لوگوں کو اس حد تک مست کر دیا تھا کہ ہو سر انی اور عیش و عشرت کے اسباب فر اہم کرنے کے علاوہ وہ پچھ اور سوچ نہیں سکتے تھے۔ ایسے لوگ جن کے اب و اوالی نظروں کو چنداونوں کے اہم کردیے تھے اور مین فر وہ کی اور کی تھی۔ ان تو تع کے طاف نہیں اور حکومت کے اہم عہد وں پر فائر بہو گئے ہیں فطر کی طور پر ان لوگوں کے انمال، کردار اور ان کی غیر فطر کی اور بیجا تو قعات، تو تع کے طاف نہیں

وہ لوگ حاکم، خلیفہ یا گورنروں اور سر داروں سمیت کسی قید وہند کے بغیر کیسے آزادانہ حکمرانی کریں۔اس لئے کہ اس کوایک طرف شرعی قوانین رکاوٹ ڈال رہے تھے اور دوسری طرف سے عوام بھی انھیں احکام شرعی پر پابندر ہنے کے لئے مجبور کرتی تھی۔اس سے مقابلہ بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔اسلامی معاشر ہایک جابل ساج نہیں تھاجو ہر قشم کے قانون اور ضابطہ سے بے نیاز ہو۔ بلکہ اس ساج میں اسلام موجود تھاجس کاوہ لوگ علانیہ طور پر انکار نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ اسلامی قوانین کاانکار خودانھیں کے انکار کا باعث تھے۔ ہاں وہ لوگ قوانین کو پائمال کر سکتے تھے لیکن وہ لوگ اس کے اصل قوانین کاانکار نہیں کر سکتے تھے۔

ان کی نظر میں بہترین راہ حل جونہ اسلام کے انکار کاسب بنے اور نہ ہی ان کی آزادی، قدرت اور شہو ترانی میں رکاوٹ کا باعث ہو، یہی سبب تھا جس کی وجہ سے جبر کے رجحان کی تبلیغ کی جائے اور وہ یہ کہیں کہ انسان کے پاس اپنا کو ئی ارادہ نہیں ہے وہ مجبور مخلوق ہے اور وہ اپنی تقدیر بنانے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے اور انسان کو اس کی زندگی میں جو پچھ بھی کو ملتا ہے وہ اس کی نبیں رکھتا ہے اور انسان کو اس کی زندگی میں جو پچھ بھی کو ملتا ہے وہ اس کی جار ہی مشیت کے تحت ہے۔ اس طرح اس زمانۂ جاہلیت کے جبر کے رجحان کی فکر کی کا مسئل کو ، جبر اسلامی کے رنگ میں ڈھال کی جار ہی تھی بس فرق اتنا تھا کہ متعدد خداؤں کے مقام پر خدائے واحد یہ کر دار اداکر رہا تھا۔ (۲۷ (

اس تغییر کے مطابق جو پچھ بھی انسان کو ماتا ہے وہ سب پچھاس کے ارادہ سے خارج اور مشیت خداوند عالم اور قادر مطلق کی مشیت کے مطابق ہے۔وہ خواہ فطرت اور فطری حوادث سے ہویا پیہ چاہے حاکم یا خلیفہ یا کی دوسرے انسان کی طرف سے ہوا ہمیت کا حال بھی آخری کئتہ ہے۔ لیعتی جو پچھ حاکم کی جانب سے انجام پائے وہ تقذیر الٰی ہے جواس کے ذریعہ سے اپناوجود پاتا ہے المذااس میں تغییر اوراعتراض کے لئے زبان کھولنا ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ خود حاکم کا وجود بھی ایک تقذیر الٰی ہے جس کو بدلا نہیں جاسکتا اوراس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں لائی جاسکتے۔ وہ موجود ہے کیونکہ خداوند عالم نے ارادہ کیا ہے اور وہ قادر ہے اس لئے کہ خود خداوند عالم نے ایسا چاہا ہے۔ (22) بطور نمونہ عباسی خلفا میں سے دوسرے خلیفہ منصور کی تقریر کی طرف توجہ دیں۔ جے اس نے کہ خود خداوند عالم نے ایسا چاہا ہے۔ (22) بطور نمونہ عبابی خلفا میں سے دوسرے خلیفہ منصور کی تقریر کی طرف توجہ دیں۔ جو اس نے اپنے کہ کہ کی مسافر تقل میں سے ایک مسافرت میں موارت میں کوئی تبدیل خوانہ دار بھوں اور اس کی مشیت کے مطابق عمل کرتا ہوں اور اس کی کوئی تعدیل کرتا ہوں اور اس کی اجازت سے عطاکر تاہوں۔ خدانے مجھے اپنے خزانہ کا قفل بنایا ہے۔ المذاجب تم پر بخشش کرنا چاہتا ہے تو مجھے کھول و بتا ہے اور جب روک دینا چاہتا ہے تو مجھے قفل کردیتا ہے۔ لہذا خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤاور اس مبارک دیا ور تم پر اپنی تعتیں تمام کردیں اور مجھے عدل کے مطابق تحسیل فتریں تمام کردیں اور مجھے عدل کے مطابق تحسیل فتریں روزی کی تقسیم کی توفیق عنایت کرے۔ "اس سے چاہو کہ وہ تجھے صواب اور راہ ہدایت کی توفیق دیا دور تم پر اپنی کیلئے میرے دل میں البام کو رجھے عدل کے مطابق تحسیل در میان روزی کی تقسیم کی توفیق عنایت کرے۔ "اگر کے مطابق تحسیل کے دین اسلام کو اپنی تحسیل کے مطابق تحسیل کے مطابق تحسیل کے مطابق تحسیل کے مطابق تحسیل کے دین اسلام کو ایو تحسیل کے مطابق تحسیل کے دین اسلام کو ایو کی تقسیم کی توفیق عائیت کے دین اسلام کو میاف کے محسیل کے مطابق تحسیل کے دین اسلام کو میانی تحسیل کے دین اسلام کو ایو کی کوئی کی تو تو تو فیکھ کے دین اسلام کو میانی تحسیل کے مطابق تحسیل کے مسابق کی تو تو تو کوئی کے مسابق کی تو تو تو تو تو کی کوئی کے دین اسلام کے مطابق تحسیل کے میا

اس کاایک دوسرانمونہ معاویہ کی بات ہے۔اغراض السیاسة فی اعراض الریاسة، نامی کتاب میں موجود ہے جوالیے ہی مطالب سے پٹی پڑی ہے،اس (معاویہ) کے قول سے اس طرح نقل کرتا ہے: "جم بادشاہ لوگ زمانہ کی طرح ہیں۔ لہذا جسے چاہتے ہیں اسے سربلند کر دیتے ہیں اور جسے نیچا کرناچاہتے ہیں وہ پست ہو جاتا ہے۔" اس وقت مؤلف معاویہ کے اس کلام کی تائیداور توضیح کیلئے اضافہ کرتے ہیں: "معاویہ کے یہ کلمات اس کی بلند ہمتی اور کمال بزر گواری کی حکایت کرتے ہیں کہ بادشاہی کے عالم میں کامل الٰمی حمایت کی حامل ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بادشاہ لوگ خداوند عالم کے نائب اور اس کے خلیفہ ہوتے ہیں،ان کے فرمان لوگوں کے اموال، خروج، کسی کی آزاد کی اور ان کے خون (قصاص و دیات) پر نافذ ہیں اور جو بھی عظیم مرتبہ اور شریف رتبہ کا خواہاں ہو تواس پر لازم ہے کہ بادشاہ کی اطاعت کرے اور اس کو قلباً بھی تسلیم کرے۔ (۱۹۷۹)

تنہامادی قدر توں کے سہارے مستخام نہیں کیا، بلکہ اس نے اس راہ میں دینی عقائد کا بھی سہارالیا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ اس میں اور علی۔ میں خلافت کے سلسلہ میں اختلاف تھالہذا حکمیت کو خدا کے سپر دکر دیا گیا اور خدا نے اسے علی۔ پر بر تری عطاکر دی اور علی۔ کو خلافت سے معزول کر دیا اور مجھے خلیفہ بنادیا، اسی طرح جب اس نے اہل ججاز سے اپنے بیٹے بزید کے لئے بیعت لینا چاہی توان سے کہا کہ خلافت کے لئے بزید کا انتخاب قضاء الی میں سے ایک ہے اور اس کے بندوں کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح نزدیک تھا کہ مسلمانوں کے اذہان میں سے بات بیٹھ جائے کہ خلیفہ جو چاہے اور جس امر کا حکم دے اگرچہ وہ خدا کے دستور کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ خدا کی جانب سے اس کے بندوں کے حق میں قضا اور حتی فیصلہ ہے جسے اس نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کر دیا ہے۔

عثان کے دور میں اپنی گورنری کے زمانہ میں معاویہ یہ بات صریحی طور پر کہتا تھا کہ بیت المال میں موجودہ مال ودولت خداوند عالم کامال ہے اور مسلمانوں کا مال نہیں ہے۔ اور یہ اس وجہ سے تھاتا کہ انھیں خود اپنے لئے محفوظ کر سکے۔ بالکل اسی طرح جب اس نے اپنی حکومت کو قائم کرنے اور مستحکم بنانے کے لئے اور تفویض الٰمی کی فکر نیز باد شاہوں کے دینی حق ہونے کے ذریعہ مدوحاصل کی اور یہ مسلمانوں کی سیاست شرعی کی بہ نسبت بری طرح مسلمانوں کی کے اور تفویض الٰمی کی فکر نیز باد شاہوں کے دینی حق ہونے کے ذریعہ مدوحاصل کی اور یہ مسلمانوں کی سیاست شرعی کی بہ نسبت بری طرح مسلمانوں کی آئھوں میں دھول جھو نکنا تھا۔ اس لئے کہ وہ چاہتا تھادین کے نام پر جتنا ہو سکے اپنی ذاتی قدرت کو بڑھانے کے لئے فائدہ اٹھا کے اور دینی عقائد کو حکام کے ہواوہ وس کے تابع بناد ہے۔ "(۸۰

معاویہ اوراس کے جانشینوں کی بہت سے اسباب کے تحت کہ یقیناً ان میں سے متعدد اسباب معاشر تی اور فکر کی حالات اور تاریخی سابقہ اوراس زمانہ کے لوگوں کی روحی عمارت کی طرف پلٹی ہے۔ ان کی کامیا بی تنہا ان کے پر پیگنڈہ اور اقدام سے نہیں تھی بلکہ معاویہ اوراس کے ہم عقیدہ جس ہدف کو حاصل کرناچا ہے تھے اس وقت کے عرب عوام بھی واقعات اور مسائل بالکل ویسے ہی دیکھتے اور نیتجہ گیری کرتے تھے۔ الیی طرز فکر کے نمونہ کو اس نظریہ میں کہ جس کو حسن بھری نے تجان ہیں یوسف کے متعلق اظہار کیا، اس کو بخو بی دیکھا جاسکتا ہے۔ اہمیت کی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے معاصر فقہا اور محدثین کی بہ نسبت ان لوگوں میں سے کہیں زیادہ گستان اور آزادی خواہ تھا۔ یہاں تک کہ معتز لی لوگ اسے اپنا سیمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ اس نے اپنے دور کے حاکم کے جبری ربھان کے خلاف کھی کھڑ اہو ااور اسی سلسلہ میں عبد الملک اور حجاج سے مکا تبات ہر قرار رکھا اور دلیل پیش کرنے کے ضمن میں ان لوگوں کی طرف ہے بیش کی گئی، بعض قر آئی آئیات کو اپنے مدعل کے شاہد کے طور پر پیش کر کے جبر کو ثابت کرنے کے لئے مدد لی جارہی تھی ان کی دلیلوں کورد کیا ہے۔ (۸۱)

یہاں تک کہ وہ ایسا شخص ہے جس نے بار ہامعاویہ پر اس کے برے اعمال کی وجہ سے، تنقید کی ہے۔ (۸۲) کیکن اتناسب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کو چاج جوہر طرح کی جنایت کرنے سے اس کو کوئی باک نہیں ہوتا تھا، کے خلاف جنگ کرنے سے یہ کہہ کرروک دیا: اور اس کی توجیہ اس طرح کرتا:

''اس سے جنگ نہ کرواس لئے کہ اگروہ عذا بالی ہے تو عذا بالی کو تم اپنی تلواروں سے دفع نہیں کر سکتے اور اگر خدا کی مصیبت ہے تواس پر صبر کرو

تاکہ خدا تم تمارے اور اس کے کہ اگروہ عذا بالی ہے تو عذا بالی کو تم اپنی تلواروں سے دفع نہیں کر سکتے اور اگر خدا کی مصیبت ہے تواس پر صبر کرو

تاکہ خدا تم تمارے اور اس کے کہ وہ بہترین حکم کرنے والا ہے۔ "(۸۳) جب کہ وہ جاج کو برترین خلق خدا شار کرتا تھا

اور اس کے بارے میں اس طرح اظہار نظر کیا کرتا تھا: ''اگر ہر امت اپنے اشر اراور پست لوگوں کوا یک میدان میں لائیں اور ہم بھی جاج کواس میدان

میں لائیں تو ہم اس رقابت میں جیت جائیں گے۔ "(۸۴)

تاریخی شواہد (نمونے (

اس مقام پر مناسب ہے کہ ہم بطور مثال چند تاریخی نمونے ذکر کریں۔

عاشوراکے خونیں واقعہ کے بعد جباہل بیت حرم کوابن زیاد کے در بار میں اسیر بنا کرلے جایا گیا،اس در بار میں جناب زینب اور امام سجاد ۲۲۸ اور ابن زیادہ کے در میان کچھ باتیں ردّوبدل ہوئیں جو ہماری اس بحث سے متعلق اور قابل تامل اور قابل غور وخوض ہیں۔ابن زیاد نے اشارہ سے امام سجاد ۔ کے سلسلہ میں سوال کیا کہ وہ کون ہیں؟ توجواب دیا گیا کہ علی ابن الحسین ۲۲۸ ہیں۔اس (ابن زیاد) نے کہا کہ کیاوہ علی ابن الحسین ۲۲۸ نہیں تھے کہ جسے خدانے قتل کر دیا؟امام نے فرمایا کہ میراایک بھائی تھاجس کانام بھی علی ابن الحسین تھا جسے تیرے لشکریوں نے اسے قتل کر دیا۔ابن زیادنے کہابلکہ اسے خدا نے قتل کیا ہے۔ یہ سن کرامام۔ نے یہ آیت پڑھی۔ (الدیاپیَوَ فَیْ الْانْفُسَ حِیْنَ موْقِل ' دیعنی خداوندعالم انسان کوجباس کی موت کاوقت آ جاتا ہے تواسے موت دے دیتا ہے۔'' یہ سن کرابن زیاد غضبناک ہو گیااور کہا کہ تم میں اتنی جر اُت کہ میر اجواب دواور میری بات رد کرو، (جلاد کو حکم دیا کہ ) اس کی گردن مار دو۔البتہ اس کے بعد کچھ ناخوش گوار واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے اس کے اس فرمان پر عمل نہیں کیا گیا۔ (۸۵( اسی قسم کیا بیک بحث بیزید کے دربار میں پیش آئی۔ بیزید نے امام۔ کو مخاطب کر کے کہا،اس خدا کی حمد کرتاہوں جس نے تمھارے باپ کو قتل کر ڈالا۔ امام نے فرمایا کہ اس شخص پر خدا کی لعنت ہو جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ یزید نے جیسے ہی پیر جملہ سناتوآ یے تقل کا حکم جاری کر دیالیکن بعض اساب کی بنایرآپ کو قتل نہیں کیا گیا۔اس کے بعداس نے آپ کواپنے نزدیک بلانے کا حکم دیا۔جب آپ اس کے نزدیک پہنچے تواس نے اس زنچیر کو کا ٹنا شر وع کر دیاجو آپ کی گردن میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے ضمن میں ہیں آیت پڑھی (مااصا بم من مصیبۃ فسبماکسبت اید کم ویعفو عن کثیر ) ''لو گوں پر جو مصیبتیں وار دہوتی ہیں وہ سب انھیں کے اعمال کا نتیجہ ہیں اور خداتو بہت سی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔'' اس آیت کو سن کر امام نے فرمایا: نہیں،ایسا نہیں ہے بیر آیت ہمارے بارے میں نہیں ہے جیسا کہ تونے سوچ رکھاہے بلکہ جو ہمارے سلسلہ میں ہے وہ بیرے: (مااصابکم من مصبیة فی الارض ولا فی انفسكم الا في كتاب من قبل نبر أهالكيلا تأسواعلى ما فاتكم ولا تفرحوا بماآتاكم) ''تم پر كوئي مصيبت وار دنهيں ہونے والى ہے، چاہے وہ مصيبت تم سے اور تمهاري جان سے متعلق ہو ؛ایسے حوادث جو باہر سے تم تک پہونچتے ہیں، مگر وہ چیزیں جولوح محفوظ میں لکھی ہو کی ہیں جو نعمت تم سے اُٹھ گئی ہے اس کے بارے میں افسوس نہ کر واور جو چیز تہمیں حاصل ہو گئی ہے اس پر شاد و خرم نہ ہوؤ۔'' اس کے بعدامام نے فرمایا کہ ہم ہیں وہ لوگ جوالی صفات کے مالک

کیاس کے علاوہ تھاجویہ دونوں کہناچاہتے تھے: امام حسین۔اور آپ کے اصحاب پرجو مصیبتیں بھی نازل ہوئیں وہ سب خدا کی طرف سے تھیں اس میں حاکم کی کوئی دخالت نہیں تھی؟اور حاکم توصرف خداوند عالم کے ارادہ کو وجود میں لانے کا سبب رہاہے۔ یہ ابن زیاد، بزیداور اس کے فوجیوں نے امام ۔ کو شھید نہیں کیا فقط خداوند عالم نے انھیں قتل کیا ہے اور خدانے ایسا کیوں کیا؟ یہ بھی انھیں کے اقدامات کا نتیجہ تھا اور وہ لوگ انھیں سزاؤں کے مستحق شھید نہیں کیا فقط خداوند عالم نے انھیں قتل کیا ہے اور خدانے ایسا کیوں کیا؟ یہ بھی انھیں ساری ذمہ داریاں خدا کے دوش پر پلٹ رہی تھیں اور اس میں حاکم کا کوئی اینا کر دار اور اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔

اوراس طرح سے حاکم اختیار، قدرت اور اپنے آپ کو بالکل محفوظ پار ہاتھااس لئے کہ اس کے تمام اعمال و کر دار اور اسوہ اور اقد امات خداوند عالم کے ارادہ کی بخلی اور اس کے مظاہر متھے لمذاانہیں نہ بدلا جاسکتا تھا اور نہ ہی اس پر اعتراض کیا جاسکتا تھا۔ بیدامویوں کے نظریات کی تغییر تھی۔ اس لئے کہ نہ تو وہ دین کا افکار کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کابیہ افکار نہ کرناان کی آزاد کی کوسلب کرتا تھا۔ اخھیں قدرت، آزاد کی عمل اور نامحد و داختیار چاہیئے تھا خمیس دین شان

وحیثیت اوراحترام وغیرہ سب کچھاس تفسیر کے سابیہ میں حاصل ہور ہاتھا۔

اموی لوگ قاعد تاآسی فکر کی بنیاد پر سوچے ، اپنی زندگی ، حکومت اور اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ ان کی پوری خلافت کا زمانہ اسی قسم کے حوادث اور نمونوں سے بھر اپڑا ہے۔ جب معاویہ مرگیا تو یزید نے مدینہ کے گور نر (عاکم) کو لکھا: "معاویہ خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ خداوند عالم نے اسے کرامت عطاکی اور اپناجانشین بنادیا اور لوگوں کے امور کو اس کے حوالہ کر دیا اور اسے قدرت و مقام اور سیادت بخشی۔ (۸۷) اسی طرح سے خود معاویہ بھی ان لوگوں کے اعتراض کے جواب میں جو لوگ یزید کی جانشین کے مخالف تھے ان سے کہا: "بیہ خداکا ملک اور اس کی سلطنت ہے اور وہ جسے چاہے عطاکر ہے۔ یزید کی ولایت عہد کی کو خداوند عالم نے مقدر فرمایا ہے اور تقذیرات الٰی میں سے ہے اور تمہیں چوں وچر ااور اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے کسی کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے۔ "(۸۸)

ان لوگوں کے گورنر بھی اسی روش کے مطابق خطبہ دیتے اور تبلیغ کرتے تھے۔ ایک روز ابن زیاد نے لوگوں کو مخاطب کرکے کہا: "ائے لوگو! ہم
تو تمھارے رؤساہیں اور ہم ہی تم سے بلاؤں کو دفع کرتے ہیں۔ ہم خدا کی دی ہوئی قدرت سے حکومت کرتے ہیں اور اس کی دی ہوئی عطاجوا س نے
ہمارے اختیار میں قرار دی ہے اس سے تمہارے لئے بخشش کرتے ہیں۔ ہماری اطاعت تم لوگوں پر واجب ہے اور جو ہم پیند کرتے ہیں ویسے ہی تم عمل
کرو، ہم تم تھارے ساتھ عدل کے مطابق حکم کریں گے۔ پس اپنی اطاعت و نصیحت اور ہمکاری کے ذریعہ کوشش کرو کہ اپنے آپ کو ہماری عدالت کے
مشمول اور مستحق بناؤ۔ "(۸۹) اسی طرز فکر کے ترقی یافتہ نمونہ کوقر آن و حدیث کے بہت سے عناصر کو اپنے اندر سموئے ہوئے مطالب کو جسے بزید ابن
عبد الملک کے تفصیلی وصیت نامہ میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے جسے اس نے اپنے دو بیٹوں کی ولایت عہدی کے سلسلہ میں لکھا تھا۔ (۹۰

جعل حديث

ای طرز فکر کی بنیاد پر ''لیخی جو کچھ بھی حاکم انجام دیتا ہے ، وہی خداوند عالم کی جانب سے تقدیر ہے'' بہت زیادہ مقدار میں حدیثیں گڑھی گئیں۔ اسے اس کے حال پر چھوڑد یاجائے کہ اگراس نے صحیح عمل کیا تواسے اجر ملے گااور شمصیں شکر گذارر ہناچا بینے اورا گراس نے صحیح عمل نہیں کیا تواس کے گئاہوں کا بوجھاتی کے سرپر ہے اور تجھے صبر کر ناہو گایا گریہ کہ حاکم کی جانب سے تمہیں کوئی اذبت پہنچ تواس کے مقابل میں صبر کر واوراس کی بیعت نہ توڑواس لئے کہ جو بھی ایسا کرے گاوہ جابلیت کی موت مرے گا۔ یہبال تک کہ پیغیمرا کرم مرافظ ہیں گئی کے طرف نسبت دے ڈالی کہ آپ نے فرمایا: ''میرے بعد السے حکام آئیں گے جو میر کی ہدایت پر نہوں گے اور میرے طریقہ پر نہیں چلیس گے یعنی میر می سنت کو نہیں اپنائیں گے ، وہ اپنے سینوں میں شیطانوں کے ایسے دلوں کوانسانی جسم میں حمل کرتے ہوں گے لیکن وہ شیاطین کے قلوب جیسے ہوں گے ۔ کسی نے سوال کیا کہ ہم ان کے مقابلہ میں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا: نہیں ،ان کے فرامین کوکان دھر کے سنواوران کی اطاعت کر واس لئے کہ ان کی اطاعت میر کی اطاعت ہم ان کے مقابلہ میں بھتی احل کے کہ اس کی طاعت ہم ان کے فرمایا کہ ہم حاکم کی اطاعت کر نااس لئے کہ اس کی مطاب ہم معالی ہم حاکم کی اطاعت میر کی اطاعت ہم کی اطاعت میر کی اطاعت ہم کی اطاعت ہم کی اطاعت ہوں جب کہ اس باب میں جبتی احادیث بھی کی اطاعت میر کی اطاعت ہے کہ اس باب میں جبتی احادیث بھی کی طربیں وہ سب کے سب ایسے مطالب پر مشتمل ہیں۔ (۱۹(

حبیباکہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ وہاصلی محرک جواس بات کاموجب ہوا کہ ایس بے شاراحادیث گڑھی جائیں وہ یہی جبری رجان کے متعلق تفکر تھااور یہ کہ خود حاکم اور اس کے اعمال وکر دار خدا کی نقدیر ہیں۔لیکن ایسامعلوم ہوتاہے کہ صاحبان اقتدار اتنے پر بھی قانع نہ تھے اور اسے اپنی حاکمیت کو مستحکم بنانے کے لئے کافی نہیں سمجھتے تھے۔ للذا بہت ساری جھوٹی احادیث گڑھ ڈالیں اور بیہ حدیثیں وجود میں آئیں کہ کسی بھی صورت میں بیعت کا توڑنا جائز نہیں ہے۔ جواپنے امیر کے ہاتھوں پر بیعت نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ وہ جیسا بھی ہو خواہ اچھا ہو یا برا، عادل ہو یا فاجر ، اس کے پیچھے نمازادا کر واور اس کے دستور کے سامنے گردن جھادو۔ انھیں برا بھالنہ کہو کہ انھیں برا کہنا بجھے برا کہنے کے برابر ہے۔ ان لوگوں نے نماز کواس کے وقت سے تاخیر کردی تو کسی اعتراض کے بغیر نماز میں ان کی اقتدا کر و، حاکم کے خلاف خروج کرنے کی فکر کوذ بن سے نکال دینا اور جو بھی ایسا کرے گاوہ دین سے خار ج ہوجائے گا۔ اور جو بھی حاکم کے خلاف قیام کرے گا اس کی گردن مار دو۔ جو بھی مسلمانوں میں اختلاف کا باعث بے اسے قبل کر دو۔ ہر صورت میں ، خواہ رضایت کے ساتھ ہو یا کراہ کے ساتھ ، اپنے حاکم کی اطاعت کر و۔ اقتدار کی خاطر ان سے مقابلہ کے لئے قیام نہ کر و۔ ہر وہ قوم جو سلطان کوذکیل کرنا چاہے تو خداوند عالم اس کواس د نیا میں ذکیل کرنا کی اور ہر وہ شخص جو کسی امیر کے ہوتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے تواس پر خدا، ملا ککہ اور کوگوں کی گردن مارد و۔ (۹۲)

یہ بھی جربی کے رواج دینے کی امویوں کی ایک داستان تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ حاکم کو ایک ایک موقعیت عطاکر دیں جہاں پر وہ ہرفتم کی تقیدوں سے محفوظ رہے ، واقعیت توبیہ ہے کہ وہ اپنے اس ہدف میں کامیاب بھی ہو گئے ان لوگوں نے اس راہ میں اس قدر سعی و تلاش کی کہ بعد میں اس طرح معروف ہوگیاد الجبر والتشبیہ امویان والعدل والتو حید علویان " یعنی اموی وہ لوگ ہیں جر و تشبیہ کے مروح ، طرفدار اور اس کی تبلیج کرنے والے ہیں اور علوی وہ لوگ ہیں جو عدل و توحید کے داعی ہیں۔ در حدامکان ائمہ ۲۲۲ اندھامفلوج ، بے حرکت اور بے حس بنادینے والے جرکی رجان کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے اور اس سے مقابلہ کیالیکن متعدد اسباب کے تحت جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاچکا ہے اس کو و سعت ملی اس فکر نے اپنی جگہ بنا کی اور حاکم کے متعلق اہل سنت نے بعد میں جرکے متعلق اور حاکم کے متعلق اہل سنت نے بعد میں جرکے متعلق ان مبلغین کی تفیر کو مان لیا۔ پھر بھی یہ بات ان کے حق میں ایک حد تک صحیح ہے لیکن اس مقام پر سے کمتا تھا کہ حاکم کے متعلق اہل سنت کا نظریہ الیک فکر سے متاثر ہو کر کھلا پھولا اور یہ مورد قبول قرار یا ہا۔ (۹۳)

بیاحادیث اگرچہ جبری رجان کے موضوع کے ساتھ امولیوں کی مستقیماً تبلیغ و تروت کا ور حمایت حاصل نہیں تھی لیکن اس کے برے اثرات کا نتیجہ ضرور تھیں اور اس کوزیادہ سے زیادہ تو محال بنانے کی خاطر گڑھی گئیں تھیں۔ بیاحادیث حاکم کے اقد امات اور اس کے اوام کے متعلق تھیں جو اللی مشیت اور اس کے ارادہ کے متعلق تھیں جس کے بعد وہ ہر قتیم اللی مشیت اور اس کے ارادہ کے متعلق ہونے پر دلالت کرتی تھیں ، در حقیقت یہ احادیث حاکم کو ایک ایسے مقام پر پہنچانا چاہتی تھیں جس کے بعد وہ ہر قتیم کے نقصان اور تنقید سے محفوظ کر رہا تھا، اس کے بغیر کہ اس کے لئے دینی شان اور منزلت کو بتانے کی کوئی ضرور ت پڑے تا کہ اس طرح اس کے سامیہ میں اس کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ کر مہاجا سکے ۔ اور وہ احادیث جو حاکم کی اطاعت کے وجو ب اور اس کے خلاف قیام یا بیعت کے توڑنے کی حرمت پر دلالت کرتی تھیں در حقیقت وہ بھی اس خدشہ ناپذیر حیثیت کو باقی رکھنے اور ہر قسم کی تنقید سے بری اور محفوظ تھیں۔

اہل سنت کے تمام فقہااور محدثین اور متکلمین ،علاحا کم کے متعلق اسی زاویہ سے فکر کیا کرتے تھے اور اسی کی بنیاد پر ان لوگوں نے اس کی اطاعت کے وجو ب اور اس کی مخالفت کی حرمت اور اس کے حدود واختیارات کے متعلق تعریف اور شخلیل و تجوبیہ کیا۔ ان لوگوں کے کلام کالب لباب یہ تھا کہ خود حاکم ، ہونے کے عنوان سے کہ وہ کون ہے اور کیسے قدرت کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے عقائد کیا ہیں اور وہ عمل کیسے کرتا ہے ؟ وہ بھی مشر و عیت رکھتا اور اس کی اطاعت واجب ہے۔ اس لئے کہ اس کا حضور اور اس کی قدرت ایک واقعیت ہے اور یہ خدا کی مشیت اور اس کاار ادہ ہے جس نے اسے ایک

واقعیت میں متحلی کر دیاہے۔(۹۴(

اگرچہ الل سنت کے متعکمینا وران کے بزرگ فقہ ااور علما کے در میان ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہے، جن کے نظریات حاکم کے متعلق ایسے نہ تھے لین مثال کے طور پر حاکم میں عدالت، دینداری، شجاعت، سیاست، ذہانت، قرشی ہونا، یہاں تک کہ مجہد ہونے کی شرط کو بھی ضروری سمجھتے تھے۔ لیکن اولاً ایسے لوگ اقلیت میں تھے اور دو سرے ہیں کہ وقت گذر نے کے ساتھ ساتھ ان کے نظریات فراموشی کے حوالہ کر دیئے گئے ای طرح کہ جیسے معتزلہ کا کوئی نام نشان نہیں بچااور ان کے عقائد اور افکار اشعر پول اور سلفیوں کے خشک عقائد کے تحت الشعاع قرار پاگئے۔ ایسے متکلمین اور فقہا کا ایک گروہ ان کے ہم فکر آزاد فکر معتزلیوں کی طرح ابتدائی صدیوں کے شکوفائی اور ترقی کے زمانہ اور تہدن اسلامی کے عقال نی دور میں معروف ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے ہم فکر آزاد فکر معتزلیوں کی طرح ابتدائی صدیوں کے شکوفائی اور ترقی کے زمانہ اور تہدن اسلامی کے عقال نی دور میں بدر جہ اولی بے تو جبی کا شکار ہوگئے، نہ بیان کے افکار کو فقہی و کلامی یا سے اوکار نہ توخود انھیں کے دور میں اور نہ ان کے افکار کو فقہی و کلامی یا سے و محاشرتی حیثیت میں مال سنت کے دینی (سیاسی) عقائد کا حصہ نہ بن سکے۔ بلکہ جس چیز کو حاکمیت حاصل تھی اور کلیدی حیثیت کی حال تھی وہ وہ می فکر تھی جس نے تاریخ اسلام کو وجود بخشا اور اب بھی تمام تغیرات کے باوجود تائم ہے اور فعالانہ حاصل تھی اور کلیدی حیثیت کی حال تھی وہ وہ می فکر تھی جس نے تاریخ اسلام کو وجود بخشا اور اب بھی تمام تغیرات کے باوجود تائم ہے اور فعالانہ حاصل تھی اور کلیدی حیثیت کی حال تھی وہ وہ می فکر تھی جس نے تاریخ اسلام کو وجود بخشا اور اب بھی تمام تغیرات کے باوجود تائم ہے اور فعالانہ

مرجهٔ کی فکر

اس مقام پر دوسراعال ایک ایسی فکر تھی جوامویوں کی حکومت کے وسط میں ظاہر ہوئی اور بڑی ہی تیزی سے ترقی پاکر پھیلی چلی گئی اور وہ مرجۂ کی فکر تھی۔ یہ کہ تفکر کیوں وجود میں آیااور کیسے پھیل گیا، یہ خودایک مستقل بحث ہے۔ لیکن جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ امویوں نے بڑی بے صبر می سے اس (تفکر) کا استقبال کیااور وسعت اور رواج دینے کی سعی و تلاش کی اور اس سے بہت زیادہ فائڈے اُٹھائے۔ (94

مرجہ کی فکر دراصل خوارج کے شدت پیند طرز فکر کے مقابلہ میں عکس العمل کے طور پر وجود میں آئی جواس بات کے قائل سے کہ گناہ صغیرہ کام میک بھی کافر ہے اوراس کا قتل بھی واجب ہے۔ خوارج کی بیہ شدت پیندی ایک طرح کی اباحہ گری کاموجب بنی جواس بات کاعقیدہ رکھتی تھی کہ ایسا عمل ایمان کو نقصان نہیں پہونچ پاسکتا۔ (۹۲) لوگوں کی نیکیوں یا برائیوں کوان کے اعمال و کر دار کی بنیاد پر اس کے سلسلہ میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ اہمیت کا حامل بیہ ہے کہ وہ شخص باایمان ہو۔ لیکن یہ کہ اس کے اعمال کسے ہیں ؟ نہ تواہمیت کے حامل ہیں اور نہ بی اس د نیا میں افراد کواس معیار پر پر کھنے کے قابل ہیں۔ نہ بی ان کامواخذہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ عقیدہ ایک طرح سے اعتقاد کی اور دینی توجیہ اور پناہ کی حیثیت رکھتا تھاتا کہ اس کے ذریعہ ہر قتم کی معصیت اور بین مرادی سے توجیہ کے ذریعہ ایٹ کوان سے بچایا جاسکے۔ لہذا یہ لاا بالی لوگوں کے لئے مطلوب ہے اور اس دور کے معصیت کاروں کے حق میں تھا جو اس نہ بی دور ان جاہیت کی میر اٹ کے مطابق اور اس کے موافق بھی تھا۔ ایسی میر اث اب بھی اپنی قدرت اور پور سے تعلط کے ساتھ یا ہر حااور ما تی تھی۔ بھی دوران جاہیت کی میر اٹ کے مطابق اور اس کے موافق بھی تھا۔ ایسی میر اث اب بھی اپنی قدرت اور پور سے تسلط کے ساتھ یا ہر حااور ما تی تھی۔ دوران

دوران جاہلیت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے بھی تھی کہ اس دور کے لوگ ہر قشم کی قید وبنداور قانون وضابطہ سے دور بھاگ رہے تھے۔ دور جاہلیت کی ثقافت آزاد ثقافت اور ہر قشم کے قانون اور ضوابط سے دور تھی۔ زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے ہے کہ ہر چیز کو مباح اور ہر قید وبند سے آزاد کی کی ثقافت خاص طور پر شہوت کی ثقافت حاکم تھی۔اس دور کے حالات بھی اسی قشم کی خصوصیات کو پیند کرتے تھے اور موجودہ شواہد بھی اسی امر پر دلالت کرتے ہیں اور اسلام ان خصوصیات کا چوطر فیہ مخالف اور اس کا مخالف تھا۔ا گرچے دین اسلام نے اہم تبدیلیاں پیدا کیں ، لیکن وہ ثقافت جنھوں نے اپنی

اولاد کوانھیں خصوصیات اوران کے پیندیدہ نظام کے مطابق ان کوپروان چڑھایا تھا اتناہی طاقتور، زیادہ اثراندازاوراس کے کہیں زیادہ دیر پااثرات تھے اوراتی جلدی آسانی سے ممکن نہ تھا کہ اپنے مخالف کے حق میں میدان چھوٹر کر چچھے ہٹ جاتے۔ اگرچہ وہ اس قدر قوی بھی نہ تھے کہ دین کاانکار کردیتے اور خود دوبارہ حاکم بن بیٹھتے۔ لیکن کم سے کم اتناضر ور تھا کہ وہ دین کے لباس کواتار کرپہلے ہی کے مانندا پنی (اسی جاہلیت کے اصول پر) زندگی گذارے اور ان لوگوں نے ایساہی کیا۔ (۹۸)

شہوت پرست اعراب کی شہوانی فطرت، حدود و قیوداور پابندی سے گریزاں رہنا، وسیع پیانہ پر رفاہ جیتی ہوئی زمینوں کی بے انتہاد ولت و ثروت، اس کی خوبصورت کنیزیں اور بڑی تعداد میں اسیر بنائے ہوئے غلام عیاشی کے نئے نئے آلات جواس سے پہلے قابل تصور بھی نہ تھے، مجموعی طورسے حالات ایسے بنادیئے گئے تھے، (۹۹) خود وہ لوگ کسی ایسے سہارے کی تلاش میں تھے تاکہ اس کی مدد کے ذریعہ اپنے باطنی اور وجدانی دباؤکو کم کر دیں اور کوئی عذر شرعی تلاش کیں اور وہ اپنی عیاشی میں مشغول ہو جائیں۔ اور واقعیت توبیہ کہ لوگوں کالاابالی گری اور ہر قسم کی قیدسے آزادی اور عیاشی امویوں کے دور میں خود امویوں سے کم نہ تھی۔ نمونہ کے لئے آپ کتاب الاغانی میں رجوع کر سکتے ہیں۔ (۱۰۰)

زمانہ جاہیت کی طبیعت،اس دور کی روتی اور نفسانی تشکی اور اس طرح معاشر تی اور ثقافی حالات مرجئری فکر لیخی بند باری کی فکر کو طلب کر رہی تھی۔
اس وجہ سے جب یہ نظر وجود میں آیا تولوگ ماہی ہے آب کی طرح اس کی طرف ٹوٹ پڑے البتہ نوداموی لوگ بھی انھیں حالات کو دوا سباب کے تحت

پند کرتے تھے۔اس لئے کہ اولاً: یہ نظر شہو ترانی اور نواہشات نفسانی کے مطابق تھا اور جب عوام حلال طبی اور عیش و نوش کی بدولت دینی اور اخلاقی
پند کرتے تھے۔اس لئے کہ اولاً: یہ نظر شہو ترانی اور نواہشات نفسانی کے مطابق تھا اور جب عوام حلال طبی اور عیش و نوش کی بدولت دینی اور اضلاقی
پابند یوں سے منھ موڑ کر اپنی انتخاب کی ہوئی ڈ گرمیس چلی پڑے تواس صورت میں کوئی بھی دو سر اشخص ان پر تنقید نہیں کر سکتا تھا۔ دو سر ہے: اس
اصل کے مطابق جو کہتا ہے کہ عمل اور کر دارائیمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ،یہ اصل انھیں بچپالیتی تھی ،اس لئے کہ اس کی مددسے وہ لوگ یہ کہہ
سکتے تھے کہ اگر حاکم بیاس کے والی خود حاکم سے عیا شی میں ان کے آدھا بھی نہیں تھے۔ان کے حکام ان لوگوں سے زیادہ لاابلی اور بے بند وبار تھے اور
صرف انجہان ہے اور اس کے اعمال اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔اسے یہ اعمال نہ تنہاد بن سے خارج نہیں کرتے بلکہ اس کے ایجان و معنویت کے مرتبہ کو
صرف ایجان ہے اور اس کے اعمال اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔اسے یہ اعمال نہ تنہاد بن سے خارج نہیں کرتے بلکہ اس کے ایجان و معنویت کے مرتبہ کو
موف ایجان ہے اور اس کے اعمال اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔اسے یہ اعمال نہ تنہاد بن سے خارج نہیں کرتے بلکہ اس کے ایجان و معنویت کے مرتبہ کو
موف ایجان ہے۔اس طرح بڑی ہی آسانی سے اپنے ایجان و تقوی کو کھو بیٹھتے ہیں اور اس طرح حاکمیت کی صلاحیت اور شاکتگی کو بھی کھو بیٹھیت

بہر حال بید مسلم ہے کہ اس طرز فکر کوامویوں کی طرف سے حمایت اور تشویق حاصل رہی ہے اور حاکم کوشر عی اور قانونی حیثیت دینے اور اس کو محفوظ کرنے ،جو حاکم کو مستخکم بنانے اور ہر فتتم کی تنقید سے روک دیتا ہے ، کم از کم امویوں کے دوسرے دور میں حائز اہمیت کر دار ادا کیا ہے۔البتہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم کہہ جکے ہیں کہ اس در میان دوسرے عوامل بھی د خیل رہے ہیں کہ ہم ان کے بیان سے صرف نظر کرتے ہیں۔

## تیسری فصل کے حوالے

)ا (ابن الجالحدید نقل کرتے ہیں کہ بنی امیہ کے پچھ لوگ ایک ساتھ ہو کر معاویہ کے پاس گئے اور اس سے کہا: ''اے امیر المو منین! متہیں جو چاہیئے تفاوہ حاصل کر لیا۔ لیکن ابھی تک کیوں اس مر د (حضرت امام علی ابن ابی طالب ۲۲۸) پر لعنت کرنے سے باز نہیں آتے؟ معاویہ نے جواب میں کہا: خدا کی قشم میں اس وقت تک اپنے اس عمل سے دست بردار نہیں ہوں گاجب تک کہ بنچاس لعنت پر بزرگ نہ ہو جائیں اور بزرگ لوگ اس پر بوڑھ نہ ہو جائیں اور کوئی بھی ذاکر اس کی ایک بھی فضیات کو بھی نقل نہ کرے۔'' النص والا جتھاد، کے صہ ۱۹۹۹ پر جو شرح ابن ابی الحدید، کی جہرا، صہ ۱۳۲۳ سے منقول ہے۔ اس مطلب کو ابو جعفر اسکافی کے کلام سے مقائسہ کریں کہ اس نے کہا: ''اگر خدا کی خاص تو جہ اس مر د (حضرت امام علی۔) کے ساتھ نہ ہوتی توجو بچھ بنی امیہ اور بنی مر وان نے اس کے خلاف انجام دیا ہے، ان کی فضیلت میں ایک حدیث بھی باتی نہیں بچتی۔'' دو سرے نمونوں کو حاصل کرنے کے لئے شرح ابن الی الحدید، کی جہری، ص ۲۵۔ ۱۱، پر رجوع کریں۔

)۲( گولڈ زیبر نقل کرتاہے: اموی لوگ نماز عید کے خطبہ کو نماز پر مقدم کرتے تھے تاکہ لوگوں کے متفرق ہونے سے پہلے ان کے کلام کو س لیں اور اس کے بعد مزید اضافہ کرتاہے وہ لوگ نماز پڑھ کر مسجد کو ترک کر دیتے تھے تاکہ وہ خطبے جو حب اور حضرت امام علی۔ کی لعنت کے سلسلہ میں ہوتا تھا اسے نہ سنیں۔

## Goldziher, Muslim Studies, Vol.2nd, P.51.

)۳(اس سلسله میں مخصوصاً آپالاسلام واصول الحکم ،نامی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ جس میں اس واقعہ کی بخو بی تحلیل و تجزیہ اور تنقید بھی کی گئ ہے۔ صبر ۱۱۳۔۱۳۲۱، ۱۸۰۰۔۱۸۲۔

) ۱/ (اموی لوگ عباسیوں کے بر خلاف نہ تودین کے ضرورت مند تھے اور نہ تواس کا تظاہر ہی کرتے تھے۔ تربیت اور ان کے نفسیات ،عادات اور ان کے افسات ،عادات اور ان کے افسات ،عادات اور ان کے افلا قیات زیادہ تر جاہلیت اور بدویت سے تال ممیل کھاتے تھے ،ان کا کر دار بھی اسی کے مطابق تھا۔ ان لوگوں کی سیاست بیشتر ایک قبیلہ کے سر دار سے ممیل کھاتی تھی نہ کہ خلیفہ اور ایک بڑی سلطنت کے بادشاہ سے ۔ یہی وہ اسب ہیں جس کی وجہ سے بہت ہی تیزی سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ معاویہ جو دو سروں سے زیادہ حفظ ظاہر کی رعایت کرتا تھاوہ خود کو فیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے: ''میر اہدف تم لوگوں پر حکومت کرنا ہے اور مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ شخصیں نماز کے لئے آمادہ کروں اور زکاۃ کے لئے ابتمار وں اس لئے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ ایسا ہی کرتے ہو۔'' الامولون والخلافۃ ، کے صہ ۱۳ ، یایہ کہ عبد الملک آشکار اکہا کرتا تھا: ''اے لوگو! راہ مستقیم پر آجاؤاور اپنی ہواء وہوس کو چھوڑدواور تفرقہ سے پر ہیز کرو اور ہمیں مسلسل مہاج بین اولین کی طرح اعمال انجام دینے کے لئے نہ کہواور تم ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو کہ ان لوگوں کی روش اور کردار کیا تھا...''

لیکن عباسی (خلفا) لوگ ایسے نہ تھے ان کی ہمیشہ یہی کوشش تھی کہ جہاں تک ہوسکے دین کے احکامات پر پابندر ہنے کاد کھاوا کریں، ''عباسیوں کے دور خلافت کا بتدائی حصہ دین رنگ لئے ہوئے تھا، تا کہ اس طرح وہ لوگوں کے در میان ان کی دینی عظمت میں اضافہ ہو جائے۔ بیروش منصور کے زمانہ میں شدید ہوگئی تھی، اس لئے کہ اس دور میں ان لوگوں کی نہیں تھی جن لوگوں نے اس کے خلاف قیام کیا…'' مبادی نظام الحکم فی الاسلام، صہ ۱۹۸۵۔ امویوں کی جابلی تعصب کا ایک نمونہ ہیہے: ''اموی خلفااس شخص کی بیعت کو پیند نہیں کرتے تھے جس کی ماں کنیز رہ چکی ہو۔'' تاریخ

ابن عساکر، جہرہ، ص ۲۰۱۰ یا یہ کہ ابن ابی الحدیدیہ کہتا ہے: "امویوں کے یہاں یہ مشہور تھا کہ ان کا آخری خلیفہ وہ ہے جس کی ماں کنیز ہو۔اسی وجہ سے خلافت کوالیہ شخص کے حوالہ نہیں کرتے تھے۔اس لئے کہ اگر قراریبی ہوتا تو پھر مسلمہ بن عبدالملک ان میں سے سب سے بہتر ہوتا۔ "شرح ابن ابی الحدید، کی جہرے، ص ۱۵۵، پر رجوع کریں۔اور اسی طرح الا مویون والخلافۃ، نامی کتاب کے ص ۱۵۵، پر رجوع کریں۔ فجر الا سلام، ص ۱۹۰ عباسیوں کی روش بالکل اس کے بر عکس تھی اور عباسی لوگ صرف موالیوں (کنیز وں) سے شادی کرتے تھے۔ ۱۸۰۰ء کے بعید کوئی ایسا خلیفہ ہوا ہی نہیں جو کسی آزاد عورت سے پیدا ہوا ہو۔

G. F. Grunebaum, Classical Islam, P.80. Goldziher, Muslim Studies, Vol 2nd PP.38-88.

عباسیوں اور امو بوں کی سیاست اور ان کی روش کے اختلاف کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے آپ مذکورہ کتاب کے ص، ۸۹۔ ۸۰، پرخاص طور سے رجوع کریں:

۵(البیان واکتبین، چر۲، ص ۲۰۱-۱۰۳

)۲ (صدراسلام کے متعلق شیعوں کے تنقیدی نظریات کی محکومیت کو معلوم کرنے کے لئے آپ کتاب النة مؤلفر بربہاری، طبقات الحنابله، کی ج،۲، ص،۱۸-۵۸پر رجوع کریں۔

)۷(تحول و ثبات، ص ۸۸۰۰۰ ا

) ٨ ( نظرية الامامة لدى الشعبة الامامية ، ص، ١٩ ١٣ اور • ٣٢ ـ

)9(سابق حواله، ص، ۱۲۳\_

اخصیں قبول کرلے گاوہ غلطی میں نہیں پڑے گااوران لوگوں کے بعدان کی تقلید کر نااور سکون و چین کاسانس لینااوراس (تقلید) سے تجاوزنہ کرنا۔"
سابق حوالہ، ص، ۱۹سرایک اور مقام پراس سے زیادہ واضح انداز میں کہتے ہیں: ''ا گرتم نے بیسنا کہ کوئی شخص رسول اللہ طلح آیا ہے اور اسے قبول نہیں کرتا یا پیغیبرا کرم طلح آیا ہے گیا۔ کی اخبار میں سے کسی خبر کاانکار کررہاہے، اس کے اسلام کو متنم (مشکوک)
جانو۔ اس لئے کہ وہ بے دین انسان ہے اور ااس نے رسول اللہ طلح آیا ہے ہوں اور صحابہ کو برا بھلا کہااور ان پر طعنہ کئے ہیں۔ کیونکہ ہم نے خداور سول، قرآن، خیر وشر اور دنیاو آخرت کو گذشتگان کے آثار کے ذریعہ ہی پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد اضافہ کرتا ہے: ''قرآن زیادہ محتاج ہے سنت کا قرآن کی نسبت احتیاق کے مقابلہ میں ،سابق حوالہ، ص م 80۔

)۱۲ (الفتاوی الحدیث و ۳۰۵ سرعبدالله این مبارک کے سلسله میں ایسے ہی نظریہ کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی شخصیت اور خصوصیات کے لئے آپ، الاسلام بین العلم اوالحکام، ص ۱۲۲۸ور ۲۲۹۔

)۱۳(طبقات الحنابلة، جر٢، صر١٦\_

) ۱ (اس نظریه کی تقید کے باب میں کہ اصحاب پغیمراکرم طرفی آیٹی کے در میان قطعاً منافق اور فاسق بھی موجود تھے اور یہاں تک کہ بعض ایسے بھی تھے جن پر خودر سول اللہ ملی آئی آئی نے اس سلسلہ میں معلومات کے لئے آپ: الملل والنحکی طرف رجوع کر سکتے ہیں استاد سجانی، صرم اوا۔ ۲۲۸ نیز النص والاجتہاد، صرم ۱۹۹۔ ۵۲۵؛ اور مخصوصاً اس سلسلہ میں محمد تیجانی کی زندہ بحث کو کتاب ثم اهتدیت، میں ملاحظہ کر سکتے ہیں صرم ۱۹۲۔ ۱۲۲ اے اضواء علی سنة المحمدیة، کے صرم ۳۲۹، صرم ۳۲۹ پر ملاحظہ کریں۔

)۵( خصوصاً کتاب الفصل فی الملل والاهواء والنحل، کی جم ۴، ص ، ۹۴ پر مراجعه فرمائیں؛ نیز کتاب الفصول المهممة فی تألیف الامة، کے ص ، ۷- ۲۰؛ پر بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ کتاب ثم اهندیت، کے ص ، ۴۱ سرم کی طرف رکوع کیاجائے۔

) ١١ (الائمة الاربعة ، جيم ٢٧ ، ص ١١ ـ

) کا (طبقات الحنابلة ، کی ج, ۲ ، ص, ۳۵ یا سے ملاحظه کریں۔ کتاب العواصم والقواصم فی الذب عن سنة ابی القاسم ، کی ج, ۳ ، ص, ۲۳۰ یا ۲۳۰ پر رجوع کریں۔

) ۱۸ (القوانين الفقهية، ص ۸ ا\_

) ۱۹ (العواصم من القواصم ، کے ص اس الور ۲۳۲ پر رجوع کریں ، محمود صبحی ابن عربی اور انھیں کے جیسے افراد کی شدید تنقیدوں کے سلسلہ میں اس طرح اظہار نظر کرتا ہے: ''اس کے باوجود کہ امام حسین ۔ کی نسبت اہل ظاہر اور سلفیوں کا عقیدہ دینی عقائد کے باعث وجود میں آیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا زاویہ نگاہ خالص دینی نہیں تھا۔ ان میں سے اکثر شام کے باشندے سے ، مانندا بن تیمیہ یااندلس سے متعلق سے جیسے ابن حزم اور ابن عربی ، ان لوگوں کے نظریات اقلیمی تعصب کے شایبوں اور یااموی تعصبات سے خالی نہ سے ۔ اور اصولاً ان لوگوں کے نظریات شیعوں کے عقائد کے مخالف سے . . . . اور چو نکہ امام حسین ۔ کی شہادت شیعوں کے عقائد کے بنیادی منابع میں سے ایک تھا، شیعوں کے مختلف فرقوں کا وجود اور ان کا باتی رہنا اسی واقعہ کے مرہون منت ہے ، لہذا اسے غلط اور کم اہمیت دکھانا اور یااس جرم کی نسبت کو فیوں کی طرف دینا جو در اصل پوری شیعت کو نابود کرنے کی ایک کو شش سے ۔ '' نظریۃ اللامامة ، کے ص م ۱۹۳۸ پر دجوع کریں۔

) ۲۰ (امام حسین۔ پر دوسری تنقیدوں کے بارے میں جو آپ پر اعتراضات کئے گئے ہیںان کے متعلق معلومات کے لئے آپ نظریۃ الامامۃ ، نامی کتاب کے ص ۱۳۳۸ ور ۱۳۳۹ پر رجوع کر سکتے ہیں۔

) ۲۱ ( تعجب کی بات تواس مقام پر ہے کہ ابن عنبل ، ابن عربی کے نقل کے مطابق تنہا اس سخن کی وجہ سے کہ وہ خود پزید کی زبان سے مطلب کو نقل کرتا ہے ، اسے جلیل القدر اور عظیم المنزلت مانا ہے اس حد تک کہ اسے انھوں نے اپنی کتاب الزبد ، میں اس کا نام زباد اور صحابہ و تابعین کی صف میں شار کیا ہے۔ اس کی تفصیل کے لئے آپ العواصم من القواصم ، نامی کتاب کے صربر ۲۳۳ اور ۲۳۳ ، پر تلاش کریں۔ پریدسے دفاع کے باب میں جے انھوں نے دپنی رجحان کے تحت ذکر کیا ہے ، اسی طرح اسی کتاب کے حاشیہ میں محب الدین خطیب کے قول کی طرف رجوع کریں ، ص بر ۲۲۷ اور ۲۲۸ ، اس مقام پر جہاں معاویہ کا پزید کو ولی عہد بنانے کے اقدام کے بارے میں اس کا دفاع کرتے ہیں ، نیز اسی شخص کی کتاب کے حاشیہ کے ص بر ۱۲۱۵ اور ۲۸ سرپر رجوع کریں۔

)۲۲ (نظرية الامامة لدى الشبية الاثنى عشرية ، ص, ۲۳۸،۳۴۷ س

)۲۳ (شرح ابن الي الحديد، جهر ۲، ص ٨ ١٥٠٥ ـ

) ۲۴ (الا قصار فی الاعتقاد، کے صبہ ۱۳۰۳ اور ۲۰۰۵؛ کتاب شرح ابن الجالدید، میں امام الحرمین جوینی کے نظریات کے لئے جہر ۲۰، صبہ ۱۰-۱۱:۱س کے نظریات کی تنقید کا بھی جو بہترین اور بے طرف ترین تنقید وں میں سے ایک ہے اسی مقام پر صبہ ۱۳-۳۳؛ میں تلاش کریں۔

)۲۵ (ایھاالولد، فارسی ترجمہ، ص، ۴۰ بنجو غزالی نامہ کے ص، ۱۹ ۳۱۹ سے منقول ہے۔ غزالی کا استدلال کہ وہ کہتا ہے: ''اس کئے کہ احادیث نبوی اور دوسرے صحیح مدارک اور مآخذ کی بنیاد پر کسی بھی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے۔'' اسی مطلب کواس کے استادامام الحربین جو بنی ایک مشدل اور جامع ترین بیان کے ذریعہ وضاحت کرتے ہیں۔ شرح ابن الی الحدید، کی جم ۴۰، ص، ۱۱، پر جوع کریں۔

)۲۷(یزید پر لعنت جیجنے کے خالفین اور موافقین کے نظریات اور دونوں طرح کے مطالب پر مشتمل احادیث اور دونوں طرف کے دلائل کو معلوم کرنے کے لئے ابن الجوزی کی کتاب الروعلی المتعصب العندید کے عنوان سے مذکور ہے جو بہترین اور مستند ترین کتاب ہے آپ اس پر رجوع کریں۔

)۲۷(اہل سنت اور شیعوں کی تاریخی فہم اور نظریات ابتداسے ہی جدار ہے ہیں۔ یہ فرق گذشتہ زمانہ میں عموماً صدر اسلام کی تاریخ میں خلاصہ ہو جاتا تھا اور آج کل پوری تاریخ اسلام کو شامل ہے بلکہ تاریخ اپنے عام مفہوم میں بھی تمامی ادوار کو شامل ہے۔ صدر اسلام کے متعلق ان دونوں زاویہ نگاہ اور فہم کے فرق کا مقایسہ کریں کتاب العواصم من القواصماور اس پر محب الدین خطیب کے مقدمہ اور حاشیوں کو النص والاجتہاد اور اس طرح الغدیر ، مخصوصاً اس کی ۲۰،۲ اور کوس جلد کی طرف رجوع کریں۔

لیکن آج کل تبدیلی آچی ہے۔ اس معنی میں اہل سنت کے روش فکروں کی تاریخی فہم خاص طور سے صدر اسلام کے متعلق بعض اسباب کے تحت شیعوں

کے نظریات سے نزدیک ہو گئی ہیں۔ اس مدعا کی پہلی دلیل، دینی تعصبات میں کمی آجانااور دوسر کی دلیل تاریخی تنقید کے جدید قواعد وضوابط کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ شایداس گروہ کے بہترین نمائندہ طہ حسین ہیں جنھوں نے اپنی کتاب القتنة الکبری، کی پہلی جلد جس میں ان کے نظریات اور تحلیل و تجوبہ کیا ہے اور دوسری جلد میں بھی بہت سے مواقع پروہ شیعوں کے نظریات سے بہت نزدیک بلکہ ان سے موافق ہیں۔ اگرچہ علامہ مرحوم ایمنی الغدیر، کی جہت سے کی جہوبہ میں اس کتاب پر تنقید کی ہے لیکن اس کی طرح کے بہت سے کی جہوبہ صرح الحراث کی طرح کے بہت سے کی جہوبہ صرح الحراث کی المیزان، کے صرح الحراث میں اس کتاب پر تنقید کی ہے لیکن اس کی طرح کے بہت سے کی جہوبہ صرح الحراث کی سے الکن اس کی طرح کے بہت سے المین اس کتاب پر تنقید کی ہے لیکن اس کی طرح کے بہت سے المین اس کتاب پر تنقید کی ہے لیکن اس کی طرح کے بہت سے المین اس کتاب پر تنقید کی ہے لیکن اس کی طرح کے بہت سے المین اس کتاب پر تنقید کی ہے لیکن اس کی طرح کے بہت سے المین اس کتاب کی میں اس کتاب پر تنقید کی ہے لیکن اس کی طرح کے بہت سے المین اس کتاب کو میں کی بین اس کی طرح کے بہت سے المین اس کتاب کی بین اس کی طرح کے بہت سے اس کی طرح کے بہت سے اس کی طرح کی بہت سے اس کی طرح کی بہت سے المین اس کتاب کو بیت سے المین اس کتاب کی بین اس کی بین اس کی طرح کے بہت سے اس کی طرح کی بیت سے اس کی بین کی بین اس کی سے بین اس کی طرح کی بیت سے اس کی بین کی بین اس کی طرح کی بیت سے بین کی بین سے بین کو بین کی بین سے بین کی بین کی بین سے بین کی بین سے بین کی بین سے بین کی بین سے بین کی بین کی بین کی بین کی بین سے بین کی بین کی بین کی بین سے بین کی بین کی بین سے بین کی بین کے بین کی بین ک

نمونے تلاش کئے جاسکتے ہیں۔ بطور نمونہ آپ کتاب اندیشہ سیاسی در اسلام معاصر ، نامی کتاب کے ص ، ۸۰ سے ۱۳۳۲ پر کہ اس مقام پر جہال دور حاضر کے سنی مصنفین کا واقعہ عاشورا کی بارے میں اس کی چھان بین اور تحلیل و تجزیہ کے طریقہ کو بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ ابھی بھی دینی علما اور روشن فکروں کی کمی نہیں ہے جو گذشتہ متعصبین کی روش کو اپنائے ہوئے ہیں۔ بطور نمونہ مر اجعہ کریں مجد الحامد الفقی کے حاشیہ کی طرف جو کتاب اقتضاء الصراط المشتقیم، مؤلفہ ابن تیمیہ انصار السنة المحمدیة ، کی جماعت کے صدر اور مذکورہ کتاب کے مصبح بھی ہیں مخصوصاً ص ، ۱۹۲۵ والا ۱۹۲۱ التاریخ الاسلامی و فکر القرن العشرین ، نامی کتاب میں بھی رجوع کریں خصوصیت کے ساتھ اس کتاب کے مقدمہ اور ص ، ۸۵ – ۱۹۰۱ س کتاب کے مؤلف فار وق عمر جور وشن فکروں میں سے ایک ہیں۔

) Maqime Rodinron. Marqiom and The Muslim World, PP. 34-59, 194-203۲۸(), v ifclrhgcsu 3/4 hg 3/4 dk hfvhidl 3/4 vfhvc ?v iihxlfhv. hsblx 3/4 vlwv 3/4 v. ۲۹(معالم في الطريق، ص ١٤-١٩ـــ)٠٠٠(معالم في الطريق، ص ١٤-١٩ـــ)٠٠٠(

)اسا(سابق حواله، ص،۵۰۱ ۲۰۱

)٣٢(سابق حواله، ص،٩١٩-١٥٠

)۳۳(سابق حواله، ص، ۲۰\_۱۱\_

) ۱۳۳۳ (الاز ہرکی فقو اسمیٹی کے رئیس شخ سمی، قطب کی کتاب کے سلسلہ میں اس طرح فرمایا: ''اگرچہ کتاب معالم فی الطریق، پہلی نظر میں ایک ایسی کتاب نظر آئے جے دکھے کراییا معلوم ہو کہ اس میں اسلام سے توسل کیا گیاہے لیکن اس کا فتندا نگیز طریقہ اور اس کے مصیبت بارا ثرات جو انوں اور قاریوں کا وہ طبقہ جو اسلام کے متعلق کافی معلومات کے حامل نہیں ہیں، ان کے لئے اس کتاب کا مطالعہ اسلام سے بیزاری کا موجب ہے۔ پیغیبر اگرم مٹھی ہی تھی ہوں کے منافرہ کی معلومات کے حامل نہیں ہیں، ان کے لئے اس کتاب کا مطالعہ اسلام سے بیزاری کا موجب ہے۔ پیغیبر اگرم مٹھی ہی تھی ہوں کے بارے میں اس مقام پر ص، ۱۳ ۔ اک پر رجوع کریں اس سلسلہ میں خاص طور سے آپ رائد الفکر الاسلامی المعاصر مؤلفہ یوسف العظم ص، ۵ • ۳ ۔ وہ سے وہ کی طرف رجوع کریں ان سے مقلب کی طرف رجوع کریں ان سے دفاع کیا ہے۔ سید قطب کے بارے میں کتاب الادیب الناقد، مؤلفہ لوگوں کے سلسلہ میں جھوں نے دینی فرکفہ سیجھے ہوئے سید قطب پر تنقید یاان سے دفاع کیا ہے۔ سید قطب کے بارے میں کتاب الادیب الناقد، مؤلفہ عبد اللہ عوض الخیاص نامی کتاب کے ص، ۲۵ میں ۳ میں ۲ سے سید قطب کے بارے میں کتاب الادیب الناقد، مؤلفہ عبد اللہ عوض الخیاص نامی کتاب کے ص، ۲۵ میں ۲ سے ۲۰ میں کتاب الادیب الناقد، مؤلفہ عبد اللہ عوض الخیاص نامی کتاب کے ص، ۲۵ میں ۲ سے ۲۰ سیالہ میں جھوٹ کیا ہے۔ سید قطب کے بارے میں کتاب الادیب الناقد، مؤلفہ عبد اللہ عوض الخیاص نامی کتاب کو مقبد کے بارے میں کتاب الادیب الناقد، مؤلفہ عبد اللہ عوض الخیاص نامی کتاب کے ص، ۲۵ میں ۲ سے ۲۰ سے

)4س(معالم في الطريق، ص. ٩\_

) ۳۱ (سید قطب نے اپنی کتاب معالم فی الطریق، میں جس میں انہوں نے حالات کا جمالی جائزہ لینے کے لئے مذکورہ کتاب کو تحریر کیا اور ان کے موافقین و خالفین کے نظریات کا خلاصہ معلوم کرنے کے لئے الادیب الناقد، مؤلفہ سید قطب، کی کتاب کے صبہ ۳۲۵۔ ۳۲۹ سپر رجوع کریں۔
) ۲۷ (بطور نمونہ سکی نے قطب پر تنقید کرتے ہوئے اس طرح اظہار خیال کیا: ''سید قطب نے خوارج کی طرح لا عکم الا لعدائے مفہوم سے استفادہ کیا ہے تاکہ مسلمانوں کو ہر قشم کی دنیاوی حاکمیت سے مخالفت کی دعوت دیں۔'' اس کے بعد اضافہ کرتے ہیں: ''اس کے برخلاف قرآن نے مسلمان حاکم کی اطاعت کی وصیت کی ہے اور حاکم کو بھی جائے کہ وہ اپنے اتباع کے ذیل میں اپنی رعیت کے در میان عدل کے مطابق حکومت کرے۔اس کے علاوہ

غالباً مسلمان ممالک کے پیشوااور حکام نیک ہیں۔'' پیامبر وفر عون، نامی کتاب کے صر ۱۲۔اورالشیعۃ والحاکمون، نامی کتاب کے صرب کیر رجوع کریں؛ا لفکرالساسی الشیعی، کے صبہ ۲۲۹ پر بھی رجوع کریں۔

) ۳۸ (متقد مین کی تاریخ کے متعلق فکرو فہم کا بہترین نموندای عربی کی العواصم من القواصم، نامی کتاب ہے اور دور حاضر کا بہترین نموندای کتاب پر محب الدین خطیب کے حاشے ہیں۔ قابل توجہ یہ ہے حتی کہ ابن عربی ابن قتیبہ، مسعودی جیسے مؤر خین حتی مبر د جیسا شخص جوابن عربی کی نظر میں ایک ایسا شخص ہے جس نے تاریخ کی ناگفتہ یہ باتوں کو بیان کیا ہے، ان پر شدت سے تنقید کرتے ہیں۔العواصم من القواصم، کے ص، ۲۲۸ و۲۲۹ پر، انھوں نے شدت کے ساتھ ابن قتیبہ اور ان کی کتاب الامامة والسیاسة، پر تنقید کرتے ہیں۔اور اس کو شیعہ شار کرتے ہیں حالا نکہ یہ مسلم ہے کہ وہ شیعہ نہیں نے شدت کے ساتھ ابن قتیبہ اور ان کی کتاب تاویل مختلف الاحادیث، مخصوصاً، اس کا ص، ۲۰ سامے ہے۔وہ خود اور انھیں جیسے دو سرے افر ادا یک بہترین دلیل ان کی کتاب تاویل مختلف الاحادیث، مخصوصاً، اس کا ص، ۲۰ سامے ہے وہ خود اور انھیں جیسے دو سرے افر ادا یک باعظمت اور کسی تضاد اور کسی تناویل کے لیے کہ باعظمت اور کسی تضاد اور خلاف کے بغیر تاریخ کو پہند کرتے ہیں اور اسے مو ثق مانتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ اس کے علاوہ کسی دو سرے ک بات کو نہیں سننا جائے۔سابق حوالہ، ص، ۲۲۸۔

محب الدین خطیب نے بیشتر شدت اور حدت کے ساتھ ابن عربی کے نظریات سے دفاع کرتے ہیں اور بیہ نکتہ ان کے مقد مہ اوراس کے حاشیوں کے مطالعہ کے ذریعہ معلوم ہو جانا ہے جیسے کہ الامامة والسیاسة ، کوابن قتیبہ کی کتاب نہیں مانتے اور مسعودی کو شیعہ اور مبر دکو خوارج سے نزدیک مانتے ہیں۔ اس سلسلہ میں کتاب تحول وثبات ، کے صبر ۲۱۴٬۱۲۱ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

) ۳۹(اہل سنت اصولاً (اساساً) تاریخ کی بہ نسبت خوش بین زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مخصوصاً اس مقام پر جہاں تاریخ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ ہو۔ یہ لوگ اپنے آپ کوالی قیمتی اور باعث افتخار میر اٹ کاوارث سیحتے ہیں اور ہر اس شخص کے مقابلہ میں جس کا مقصد اس کو بے اہمیت اور انھیں کم اہمیت دکھاناہو، فوراً دوعمل ظاہر کرتے ہیں بطور نمونہ آپ مراجعہ کریں کتاب الاسلام واصول الحکم ، کی رد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، خضر حسین سے لیکر ضیاء الدین الریس تک ہر ایک نے اس کے تنقیدی موقف بلکہ ان کی تعجیر کے مطابق تاریخ کے متعلق بد بینی پر سخت تنقید کی ہے ، مخصوصاً اس کے واسطے آپ الاسلام والخلافۃ فی العصر الحدیث ، نامی کتاب کے ص، ۲۵۰۔ ۲۹۲ پر رجوع کریں اور کتاب الاسلام واصول الحکم ، پر محمد عمارہ کے مقدمہ کے ص، اک۔ الاسلام والخلافۃ فی العصر الحدیث ، نامی کتاب کے ص، ۲۵۰۔ ۲۹۲ پر رجوع کریں اور کتاب الاسلام واصول الحکم ، پر محمد عمارہ کے مقدمہ کے ص، اک۔ ۱۹ کی طرف رجوع کیا جائے۔

قابل توجہ بات ہے ہے کہ تاریخ کے متعلق اس دور جدید میں اہل سنت کی خوش بینی کی فکر کی نسبت بہت زیادہ جدیدروشن فکروں کے استقبال کا باعث ہوئی ہے۔ جس کے بہت زیادہ اسباب ہیں جن میں سے اہم ترین ہے ہیں کہ اپنی مستقل حقیقت سے آگاہی اور شعور، غرب کی جانب سے مدام تحقیر، خود غریبوں کی جانب سے مدام تحقیر، خود غریبوں کی جانب سے میر اث اسلامی کی عظمت اور اسے اہمیت کے حامل ہونے کا یقین دلانا، نئی دنیا میں وار دہونے کے لئے اس مقام (Stage) کے ہونے کی ضرورت اور آخر کاران مباحث کا صاحبان قدرت کے سیاسی کھیل کے ساتھ متصل ہو جانا، یہ وہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگ دوبارہ اپنے گذشتہ تاریخ کی طرف آئے لیطور نمونہ التاریخ الاسلامی و فکر القرن العشریں، نامی کتاب کی طرف آپ رجوع کریں۔ لیکن اس بار ما نند سابق مسئلہ بیہ نہیں تھا کہ اس کو مثبت نگاہوں سے دیکھیں۔ مسئلہ بیہ تھا کہ اسے باعظمت اور باشکوہ دکھائیں دوسروں کو بھی اس بات کا یقین دلائیں اور خود بھی اسے نیاجاچکا تھا۔ اس کا مقصد اس کی عظمت کو ثابت کرنا تھا اور بیہ لئے کہ بیہ کشف کیاجاچکا تھا۔ اس کا مقصد اس کی عظمت کو ثابت کرنا تھا اور بیہ لئے کہ بیہ کشف کیاجاچکا تھا۔ اس کا مقصد اس کی عظمت کو ثابت کرنا تھا اور بیہ

امر متعدد فکری اور عقاید ی ہرج ومرج اور نابرابری کا باعث ہوا اور بہت ساری خواہشات کو اپنے ساتھ لا یا۔ اب نمیس معلوم تھا کہ وہ کیا تھیا ور السب کیا ہیں اور ان کی کیا کیا تھر تیں اور ان کی مشکلات کیا ہیں اور اب وہ کیا چاہتے ہیں اور انحیس کس چیز کی ضرورت ہے؟

گرونیام نامی شخص نے اس ذہنی اور فکری آشفتگی کو دور حاضر کے بزرگ ترین گب (Gibb) نامی عرب شناسوں میں سے ایک ہے اس سے اس طرح نقل کرتا ہے: "۱۹۳۲ء میں گیے نے نہایت افسوس کے ساتھ کہا: میں نے اب تک یورپ کی کسی بھی ترین میں نہیں دیکھا ہے کہ ایک عرب چاہہ وہ کسی بھی گروہ کی جانب سے ہواس نے کوئی ایک کتاب بھی کہی ہو جو کسی الب علم کی مدد کرے جس سے وہ عربی ثقافت کی جڑوں کا پیت کسی بھی ہے جو نو داعر اب کوعربی ثقافت کی جڑوں کا پیت کا گئے۔ اس سے ہٹ کر بلکہ اب تک میں نے نو در عربی زبان میں کوئی ایس کتاب نہیں دیکھی ہے جو نو داعر اب کوعربی ثقافت کی معانی کا تحلیل و تجزیم کا کسی ہو بھی ہو تھی اور اس کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے: "اس کلام کوغیر اعر اب کی اعراب کو اپنے آپ اور مغربی لوگوں پر بھی وہ لوگ لیک ثقافت کو پیچنو انے میں اور اس کی وضاحت اور تقیر میں بھی ان (اعر اب) کی ناکامی میں مزید و سعت دی جاستا بھی بھی صبح ہے اور ایک نقافت کو پیچنو انے میں اور اس کی وضاحت اور تقیر میں بھی ان اور ایک ایس کہیں ہو تھی کے لئے بند ھربنائے ہوئے ہوئے ہیں یا کم اس راہ میں مانچ ہیں جس کا ہدف اسلامی تھوں کی تفیر اور تو قبح ہے۔ جب بھی شرق و سطی کے مسلمان اپنے سوابق کے متعلق یاغر ہے متعلق بیت کریں قوسب سے پہلے ان کا فیصلہ سیاس ہوتا ہے۔"

G. E. Von Grunebaum, Islam, 1949, PP. 185-86

نیز کتاب تحول و ثبات، نامی کتاب کے صر ۱۷۳۔۱۹۹ پر بھی آپ رجوع کریں۔

﴾ ٣ (اصولاً شيعوں كے نزديك اہم ترين، بلكہ جذباتى ترين اور سب سے زيادہ حمايت كرنے والا معيار شيعوں كے دور حاضر كے مذہبى ادبيات كى بنيادين، كم سے كم ايران ميں حكام پر تنقيد رہى ہے۔ اس حدتك كه آخرى دہائيوں كے مصنفين اور روشن فكر حضرات تنقيد كرنے كواپنافرض منصبى سيحقة رہے ہیں۔

)۱۷ (بطور نمونه آخری پاپنچ صدیوں کے در میان ایرانیوں اور عثانیوں کی حکومتوں کے در میان تاریخی تسلسل کا ایک دوسرے سے مقایسه کریں۔
)۲۲ (عصر حاضر میں سیاسی اور معاشر تی تبدیلیوں اور تغیرات سے متعلق عربوں کی فکری تبدیلیوں کو معلوم کرنے کے لئے تحول و ثبات ، نامی کتاب کے صرحاضر میں سیاسی اور معاشر تی تبدیلیوں اور تغیرات سے متعلق عربوں کی فکری تبدیلیوں کو معلوم کرنے کے لئے تحول و ثبات ، نامی کتاب کے صرح مار میں مقالہ مدر نیزہ کردن اسلام و تؤری به عاربیت گرفتن فر ہنگ ، کی طرف رجوع کریں جو کتاب کی طرف رجوع کریں۔

G. E. Von Grunebaum, Islam. 1949, PP. 185-86

) ۴۳۷ (بائیں بازوکی پارٹی اور لادینیت کے حامیوں کی طرف سے عبدالرزاق کی کتاب کے استقبال سے متعلق آگاہی کے لئے الاسلام والخلافۃ فی العصر الحدیث، نامی کتاب کے صہ ۱۹-۲۹ کی طرف رجوع کریں۔ ان لو گوں نے اس کتاب کی اس طرح توصیف کی ہے: ''ایک الیمی کتاب ہے جس نے آگ بھڑ کادی، ایک الیمی آگ جو اب تک خاموش نہیں ہوئی ہے، مصر کی سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اسلامی کتاب، سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کتاب، عظیم بحر ان کا آغاز ہوتا ہے، باد شاہ کے مقابلہ میں عالم ، کفرسے مہم عالم کا محاکمہ، باد شاہ ایک عالم کے خلاف تنہا بے ناصر و مددگار کھڑ اہو گیا ہے، ان تغیر ات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس میں دنیا کے اسلام اور عربی دنیا نے ۸۰ کی پوری دہائی میں گذار ایہ کتاب یا کم سے کم اس کتاب میں موجودہ مطالب مستقبل میں لوگوں کی توجہ اور غور و فکر کا باعث دوبارہ استقبال سے روبر وہوگی۔ حبیبا کہ ان آخری سالوں میں یہ کتاب متعدد بار زیور طبع سے مطالب مستقبل میں لوگوں کی توجہ اور غور و فکر کا باعث دوبارہ استقبال سے روبر وہوگی۔ حبیبا کہ ان آخری سالوں میں یہ کتاب متعدد بار زیور طبع سے

آراستہ ہو چکی ہے یہ واقعہ ایک کتاب کے لئے بہت بڑی بات ہے۔

) ۱۳۴ (بطور نمونہ نظام الاسلام، نامی کتاب کی طرف رجوع کریں مؤلفہ محمد المبارک کے صرب۵۔ ۲۹ معالم الخلافۃ الاسلامیۃ، نامی کتاب کے ص اک۔ ۸۳ پر بھی رجوع کریں۔

) ۴۵ (الاسلام واصول الحكم، ص ١٢٩ ـ

)۲۴ (سابق حواله، ص, ۱۳۲

)۷۴ (سابق حواله، ص۱۳۸

)۴۸(سابق حواله، ص ۲۸۸\_

)۴۹(سابق حواله، ص۸۵ا ـ

) • ۵ (سابق حوالہ، ص، ۱۷۸ ابو بکر کاز کات کے معین کرنے میں ان کی جنگ کی حقانیت اس حد تک اہل سنت کے در میان اجماعی اور اتفاقی حیثیت کی حامل ہے جس کی وجہ سے بے شار فقہی احکام ظہور میں آئے اس کے لئے فقد السنة ، نامی کتاب مصنفہ السید سابق کی جہرا، ص، ۲۸۷ ۲۹۳،۲۸۷ پر رجوع کریں۔

)۵۱ (سابق حوالہ، ص، ۱۸۱ \_ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو خلافت کے شرعی اور عقلی وجوب کے قائل نہیں تھے وہ بھی ضرورت کے تحت اجماع مسلمین کے توسط سے اس کے لزوم اور وجوب کے قائل ہو گئے تھے۔النظم الاسلامیة، نامی کتاب کے ص، ۲۸۰ \_۲۹۳ پر رجوع کریں۔ جس میں آر نولڈ کے نظریات پر تنقید کرتا ہے۔

)۵۲ (سابق حواله، صراساله

)۵۳(العقيدة والثورة، نامي كتاب كي طرف رجوع كريں۔

)۵۴ کنزالعمال، چه ۲، ص م ۸۹\_۸۹ پر رجوع کریں۔

) ۵۵ (الاسلام والخلافة في العصر الحديث، ص، اسهير رجوع كريں۔

الاسلام واصول الحکم ، نامی کتا ہے بلچل مچادیے کے باوجود خاص طور سے دینی حلقوں میں شعلہ بھڑ کا دیا، لیکن پھر بھی اس کتاب کے مؤلف کے افکار اور مطالب بعض متدینین کے نزدیک مقبول اور مور داستقبال قرار پاگئے۔ ان لوگوں میں سے ایک عبد الحمید متولی تھے۔ وہ بھی عبد الرزاق کی طرح نظام خلافت کی مشر وعیت کا افکار نہیں کرتے تھے ، بلکہ ان کاعقیدہ یہ تھا کہ اس کو باقی رکھنے سے امت کا نظام در ہم ہر ہم ہو جائے گا اور اس امت پر عمر وحرج حاکم ہو جائے گا جبکہ شریعت نے نظام کے معطل ہو جانے سے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نظام کو قائم کر ناایک ناممکن اور محال امر ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہنا چاہئے کہ اسلام نے کسی خاص انداز کے نظام حکومت کی سفارش نہیں کی ہے۔ وہ آخر میں نتیجہ لیتے ہیں کہ خلافت اسلام سے نہیں ہے اور اس کا اسلام سے کہنا چاہئے کہ اسلام نے کسی خاص انداز کے نظام حکومت کی سفارش نہیں کی ہے۔ وہ آخر میں نتیجہ لیتے ہیں کہ خلافت اسلام سے نہیں ہر جوع کریں ، مبادی نظام الحکم فی الاسلام ، کے ص م ۱۹۵۸ کے مص م ۱۹۵۸ کی ربوط نہیں ہے۔ معالم الخلافة فی الاسلام ، کے ص م ۱۹۵۸ کی رجوع کریں ،

)۵۲(چونکه سیاسی اور حکومتی مفاہیم اور اصولاً (قاعدتاً) وہ تمام مسائل جو خلافت وامامت سے متعلق ہیں اہل سنت کے نزدیک صدراسلام کے تاریخی

حقائق سے وجود میں آئے ہیں بلکہ یہاں تک کہ کہاجاسکتا ہے (کہ یہ مفاہیم اور حد بندیوں اور تعریفوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے مگر یہ کہ اس دور کے حوادث کو ضابطہ مند بنانے اور اصولی شکل دینے) جس کے لئے دین وسنت کے برابراہمیت کے قائل تھے۔اسی وجہ سے حدسے زیادہ واقع بنی اور اس کی طرفداری کالبادہ اڑھادیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ گویا موجود واقعیت کو قبول کئے بغیر نہیں رہاجا سکتا اور اس بات کے لئے بھی مائل نہیں ہے کہ موجودہ موقعیت کی خاطر ختم کر دیاجائے اور اس امر کے لئے اس حد تک مصر ہے کہ ایسے عمل میں ہاتھ بڑھانے کو حرام اور ناجائز شار کیا ہے۔

حقیقت توبہ ہے کہ موجودہ حالت اگرچہ اسوہ (Ideal) نہیں ہے لیکن ان کی نظر میں نہائی تخلیل اور دنیاشای کے مطابق کی بھی ہتم کی تبدیلی اور تنایک مصلحت کے لئے بھی مفید ہے۔ المواقف، نامی تغیر سے بہتر ہے اور اس کی حفاظت ہونی چاہئے کہ بیام ان کی نظر میں بھی لوگوں کے دین اور دنیا کی مصلحت کے لئے بھی مفید ہے۔ المواقف، نامی کتاب کے ص ۱۹۹۸ سے ۱۹۹۹ سے ۱۹۹۹ سے ۱۹۹۹ سے بال ان گوں کے نظریات کی رد کرتے ہیں جو اس بات کے کوشاں ہیں کہ قاعدہ کا اضر رکی مدد سے سلطان کی موجود گی اور اس کی اطاعت کے وجو ب کے بطلان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس بارے میں صاحب مواقف کی ردائل سنت کے سیاسی افکار کا بہترین اور کو تاہ ترین بیان ہے۔ اعلام الموقعین ، نامی کتاب کی بھی سے مہر ہو گر کر ہے ہیں مواجب مواقف کی ردائل سنت کے سیاسی افکار کا بہترین اور کو تاہ اس کے در میان بھی الیہ اللہ بھی بی جو اصل نہ کور کی کا ملاً معایت کی روز ہوئے کہ معاشرتی اصلاحات کے اقدامات لئے کی سفارش کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی شرط بھی لگادی ہے کہ جبکہ فضایر سکون اور لغیر کسی حادثہ ہے ہو۔ ان سب میں سر فہرست ابن تیہ ہے۔ وہ البنی اس ساس مقام بی اس اس کے بعد کہ وہ کہتا ہے کہ ہدف سے ہے کہ دین کو حاکمیت کی ضرور سے وہ اب پر اس بات کائذ کرہ کیا ہے اور یور کتا ہے در میان کور کی کا ملائر ہے۔ اس کے بعد اس طرح کہتا ہے: "لیں اگر ہدف بی بی ہو تو پھر اقر ب فال قرب کی رعایت ضرور کی ہے اور یور کی ہو تو پی اگر ہدف بی بی ہو تو پھر اقر ب فال قرب کی رعایت ضرور کی ہے۔ اس کے ابتدائل طرح کہتا ہے: "لیں اگر ہدف بی بی ہو تو پھر اقر ب فال قرب کی رعایت ضرور کی ہو ال بیں ہو تا کہ مناد ہیں۔ "سابی حوالا میں ہوں کور اگر نے کے لئے زیادہ مناسب ہے سے حاکم بنادیں۔ "سابی حوالد ، سابی حوالہ میں ہوں کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کر کے لئے زیادہ مناسب ہے اسے حاکم بنادیں۔ "سابی حوالہ میں کی کی دو کر کی کور کی کور کی کور کر کے لئے زیادہ مناسب ہے سے حاکم بنادیں۔ "سابی حوالہ میں میں کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی ک

البتداییے نظریہ کے بے شار فوائد دکھنے میں آئے ہیں اور اب بھی ہیں۔ جب ہدف یہ بن جائے کہ موجودہ حالات کی حفاظت کی جائے اور اس کی اصلاح اس حد تک کہ عمو می تغیریا سیاسی تبدیلی کا باعث نہ ہے، فطری طور پر نیک وبد کو پہچانے کے معیار اور یہ کہ کیا کر ناچا ہے اور کیا نہیں کر ناچا ہے ، بالکل تبدیلی اس صورت میں وجود میں آجائے گی۔ یہاں پر تشخیص کا معیار موجودہ واقعیت بن جائے گانہ کہ اس سے وسیع تر نظریات مثال کے طور پر اصل دینی نظریات سے نظرت پائے یا کم سے کم دینی افکار کو مشعل راہ بنائے۔ ابن تیمیہ کی وابت کے مطابق ابن حسبل کے اس کلام میں غور و فکر کریں:

"ابن صنبل سے ایسے لوگوں کے سلسلہ میں سوال کیا گیا۔ جن میں ہے ہر دو لشکر کے سر دار ہیں ان میں سے ایک قوی اور فاسق و فاجر ہے اور دو سر احض ، ضعیف اور صالح ہے۔ توان دونوں میں سے کس کی ہمراہی میں جہاد کے لئے جائے ؟ ابن صنبل نے اس طرح جواب دیا: لیکن یہ کہ جو شخص فاسق شخص ، ضعیف اور سے ، اس کی خوبی خود اس کے لئے ہے لیکن جو شخص مالی ہمراہی میں جہاد کے لئے جاناچا ہیں اور پیرا ہے اس جواب کو ہمراہی میں جہاد کے لئے جاناچا ہیں اور پیرا ہے اس جواب کو سے سے ۔ " اس کا ضعف مسلمانوں کے لئے ہے۔ لہذا اس صورت میں تو وی اور فاجر شخص کی ہمراہی میں جہاد کے لئے جاناچا ہیں اور پیرا ہے اس جواب کو آخر ہیں کی فاجرافراد کے ذریعہ کرتا ہے ۔ " سے ۔ " اس کا ضعف مسلمانوں کے لئے ہے۔ لہذا اس صورت میں تو وی اور فاجر فیلیا : "خداوند عالم اس دین کی فاجرافراد کے ذریعہ کرتا ہے ۔ … " صربے اس کی خور بید کرتا ہے ۔ … " صربے ۔ "

ایک دوسرے مقام پر پھراہن تیمیہ نقل کرتاہے: ایک بزرگ عالم دین سے سوال کیا گیاا گر قضاوت کے شغل کے لئے کسی فاسق عالم یادیندار جاہل کے علاوہ کوئی نہ مل سکے توان دونوں میں سے کون مقدم ہو گا؟ تواس عالم نے جواب دیا: اگر فساد کے غلبہ کی وجہ سے اس دیندار کی زیادہ ضر ورت ہو تو وہ مقدم کیا جائے گا۔" اس کے بعد وہ خود (ابن تیمیہ) مقدم کیا جائے گا۔" اس کے بعد وہ خود (ابن تیمیہ) اپنی عبارت میں پچھاس طرح اضافہ کرتے ہیں: "اس بات پر توجہ رکھتے ہوئے جن میں کا ملاً شر اکط نہیں پائے جاتے ہیں جب انھیں ولایت کا عطاکر نا صحیح ہے جب کہ افراد میں وہ دو سرے موجود افراد بہتر ہوں تواس مقام پر واجب ہے کہ ان کا تعاون کیا جائے اور حالات میں سدھار لانے کی کوشش کرے تاکہ وہ چیز حاصل ہو جائے جس کے لئے لوگ ناچارہوں…" صرح ۱۰ اور ۱۲ پر رجوع کریں۔

ایک دوسرے مقام پرای تلتہ گیاس سے زیادہ واضح انداز میں بیان کرتا ہے: تعاون کی دو قسمیں ہیں۔ تقوی اور نیکی پر تعاون جیسے جہاد، اقامہ حدود،

شرعی حقوق کو لے کراس کو مستحقین کے حوالہ کرنا۔ یہ تعاون کی وہی قسم ہے جس کے لئے خدااوراس کے رسول نے تھم دیا ہے اورا گرکو ٹی اس بات

سے ڈر کر کہ کہیں ظالموں کی مدونہ ہو، ایسے اقدام ہے اپنے آپ کوروک لے تواس نے واجب عینی یا کفائی کو ترک کیا ہے اس مگان کے تحت کہ ایک فرد

متقی اور پر ہیز گار ہیاور بسااہ قات تقو کی کے ساتھ ڈراور سستی میں اشتباہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ دونوں بی کاامساک اور اپنے آپ کوروک لینا ہے۔

تعاون کی دوسر کے تقعم گیا اور قطم پر تعاون کرنا ہے جیسے ناخق کسی کے قتل پر مدوکر نایا کسی شخص کے مال محتر م کاغصب کر لینایا کسی کو ناخق مارنا اور اس کے اس حدو سرے تعاون۔ تعاون کی الی قسم ہے جے خدااور اس کے رسول میں آئی آئیڈ نے نے ترام قرار دیا ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ " ص م ۲۳۔

الیسی فکر کی بنیاد پر اس کے درک اور تفییر کی کیفیت ایک دوسر سے اعتبار سے معاشرہ میں ایک طرح کی بدعنوائی اور گڑ بڑی ہے۔ وہ صرف سلطان کو فساد کا باعث نہیں سیجتنا؛ بلکہ اس میں پچھ حصہ میں رعایا کو بھی شریک سجھتا ہے۔ اس مسئلہ میں اس کازاویۂ نگاہ تنہا سیاسی نہیں ہے، بلکہ معاشر تی اور ثقافتی بھی باعث نہیں سے منع کرد ہے ہیں۔ وہ کو اس میں موم کاعنوان اس طرح ہے: "والیوں اور رعایا کے ظلم کے باب میں " ص م ۲۳ سے کہا تھیں اور جو امر واجب ہوتا ہے اس کی کتاب الیا لیتے ہیں اور جو امر واجب ہوتا ہے اس کی کتاب الیا سے منع کرد ہے ہیں۔ جیسا کہ کبھی فوبی اور کسان بھی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ لوگوں میں کے بعض گروہ جہاد سے منھ پھیر لیے ہیں اور والی لوگ بال خدا کو اکٹھا کرتے ہیں۔ جیسا کہ کبھی فوبی اور کسان بھی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ لوگوں میں کے بعض گروہ جہاد سے منع کرد سے تاہی کی جو تاہے اس کے بعض گروہ جہاد سے منع کرد سے تاہیں۔ اس کا کو اس میں کے بعض گروہ جہاد سے منع کرد سے تاہیں۔ جیسا کہ جو تی اور کسان بھی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ لوگوں میں کے بعض گروہ جہاد سے منع کرد سے تاہد کی اس خدا کو انسان کر جیسا کہ بیاں خدا کو انسان کی کی کی دسرے بیا کہ کی ہے۔ بیاں خدا کو انسان کی بعض گروہ جہاد سے منع کرد سے تاہد کی بیاں خدا کو انسان کی بیاد کی کیکھوں کی میں کے دسم کی بعافر کرد کی بیاد کی بیا کی کسی کی بیاد کی کی کو کی کو کا

حقیقت توبہ ہے کہ بہ طرز فکرایک طولانی سابقہ کا حامل ہے۔ اس طرح نقل کیا جاتا ہے کہ ایک روزاہل کو فہ کا ایک گروہ عمر کے پاس آیا اور اپنے والی سعد ابن ابی و قاص کے خلاف شکایت کی اس نے کہا: ''ائے لوگو! کون ہے جو مجھے کوفیوں کے لئے شائستہ ہواور میر ہے ضمیر کو سکون پہنچائے؟ اگر کسی متقی شخص کو وہاں کا والی بناؤں تواسے یہ ناتواں بناد ہے ہیں کہ ایک ناتواں اور ضعیف کو والی بنایا ہے اور اگر کسی قدر تمند کو ان پر حاکم بناؤں تواسے گر ابنی اور خیانت کا الزام لگاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایک فاجر کو حاکم بنادیا ہے۔'' اس مجلس میں مغیرہ بن شعبہ حاضر تھا اور اس نے ایسے کہا: ''ائے امیر المؤمنین! ایک متقی اور ضعیف شخص کا تقوی خود اس کے لئے ہے اور اس کا ضعف آپ کے لئے ہے اور اس کی طاقت آپ کے لئے ہے اور اس کو الیم المؤمنین! ایک متقی اور ضعیف شخص کا تقوی خود اس کے لئے ہے اور اس کا ضعف آپ کے لئے ہے اور اس کو لئے ہے۔'' اور اس کو کوفہ کی حکومت عطاکر دی۔ عمر ابن خطاب، مصنفہ عبد الکریم خطیب، ص ہ ۲ کا۔ مغیرہ کی شخصیت اور اس کی خصوصیات کو معلوم کرنے کیلئے شرح ابن الیا لحد یہ بنائی کتاب کی جمر ۲ میں ۸ میں مدے اپر دجوع کریں۔

الیے نمونے خاص طور سے عمر کے زمانہ میں کثرت سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ مختلف موار دمیں سے بہترین مور دمعاویہ کاشام میں اور عمر وعاص کا مصرمیں والی کے عنوان سے باقی رکھناہے کہ ان میں سے ہر دواپنے کر دارکی وجہ سے عمر کی تنقید کانشانہ بنے بلکہ اس کے غصب کا موجب بھی تھے۔ لیکن اس کے باوجود آخری نکتہ کی رعایت کی بناپر انھیں امارت سے معزول نہیں کیا۔ سابق حوالہ، ص کی ترتیب کے اعتبار سے ۲۷۲ اور ۲۷۷پر جوع کریں۔ ایسے ہی طرز فکر کے نمونوں کو جاج کے کلام میں بھی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے آپ اغراض السیاسة فی اعراض الریاسة ، نامی کتاب مؤلفہ علی ابن محمد سمر قندی کے صہ ۲۸۵پر جوع کریں۔ نیز طبقات الحنابلة ، نامی کتاب کی جہ ۲، ص ۲۰۱۱ ہے وہ کریں۔

اس آخری نکتہ کی کامل تو ضیح اس فکر کی فقہی، کلامی اور تاریخی بنیادوں کو ثابت کرنے، بعد میں آنے والے ادوار اور دور حاضر میں اس کے پیش آنے والے نتائج اور برے اثرات، اہل سنت کی مذہبی عمارت کو وجود دینے اور علماوعوام کے نفسیات کو جاننا طول کا باعث ہے اس کوشکل دینے میں اساسی کر دار اداکیا ہے۔ اس نکتہ کو یہاں بیان کرنے کا ہدف صرف ایک ایسے کی یاد دہانی تھی جو بہت اہمیت کی حامل ہے عین اس عالم میں کہ حساس ترین اور ظریف ترین نقاط میں سے ہے کہ معاشر تی اور سیاسی تبدیلیوں کو شدت سے جداکر تا ہے ان آخری دہائیوں میں اہم بنیادی تبدیلیوں کے وجود میں آنے کے باوجود انجمی معاشر تی اور سیاسی تبدیلیوں کے وجود میں آنے کے باوجود انجمی کے ساتھ سے ہمی اس تفاوت کو وضاحت کے ساتھ ملاحظہ کیا جا سات ہے دار میان آنے والے دور میں سیاسی بدلاؤلانے والے عناصر کی کمی کے ساتھ سے ہمی صورت مستقبل میں سنیوں کے در میان کثیر دلاکل کے تحت قہراً ایساہو کررہے گااور یہ فرق اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ نیز آپ رجوع کریں:

Gibb, Studies on The Civilization of Islam, PP.141-66.

) ۵۷ (اہل سنت کے در میان حکومت کی نظریہ پر دازی (Theory) کے باب میں اور حاکم کے خصوصیات اور ان دونوں کے در میان رابطہ کے متعلق معلومات کے لئے من اصول الفکر السیاسی الاسلامی، نامی کتاب کے صر ۳۵۹۔ ۳۹سپر رجوع کریں، حاکم اور حکومت میں ارتباط کو معلوم کرنے کے لئے نظام الاسلام، کے صر ۱۱۔ ۵۰ پر بھی رجوع کریں۔ خصائص التشریجی الاسلامی فی السیاسیة والحکم ، نامی کتاب مؤلفہ فتحی الدرینی کے صر ۲۷۳۔ ۱۹سپر بھی رجوع کریں۔

رسول ملی آیتی کے اوصاف بیان کے اور یہ کہ یہی خلافت کیلئے اولویت رکھتے ہیں انھیں خلافت کے لئے اولی سمجھا توسعد نے آپ کو مخاطب کر کے کہا:

''ائے علی! اگر انصار نے ان باتوں کو ابو بحرکی بیعت سے پہلے سن لیا ہوتا توان میں سے کوئی ایک بھی اس امر میں تمہار سے بارے میں اختلاف نہ کرتا۔''
سابق حوالہ، صبر ۱۲۔''اگر خلیفہ فاسق ہو جائے تواسے معزول نہیں کیا جاسکتا، حنفی فقہاسب کے سب متفق القول ہو کر ایک ہی رائے دی ہے۔ خلافت

کے لئے عدالت شرط نہیں ہے لہذا فاسق مرد بھی خلیفہ بن سکتا ہے،اگرچہ اس کا خلیفہ بننا کمروہ ہے۔'' ''عبد الکریم البکاء نقل کرتا ہے: میں نے اصحاب پیغمبر میں سے دس صحابیوں کو دیکھا کہ ان سبھی لوگوں نے جائر حکام کی امامت میں نماز پڑھی۔ کتاب معالم الخلافة الاسلامية، صبر ۲۰ساور

) ۱۷ (اس کے بہترین نمونوں میں سے ایک نمونہ خودامام حسین۔ کی صریح تنقید ہے جس میں ان علما کی سخت مذمت کی ہے جو ستم پرست اور بدعہدر ہے ہیں۔ کتاب تحف العقول، ص، اے۲۰۱۷۔

) ۱۲ (من اصول الفكر السياسي الاسلامي، ص, ۴۳۸، ۴۲۴، ۴۲۸.

) ۲۳ ( كتاب الخلافة والامامة ، مصنفه عبد الكريم خطيب، ص, ۳۰ سر

) ۱۴ (کتاب' 'الاسلام واصول الحکم ، بڑے ہی اچھے انداز میں اس داستان کی تحلیل اور چھان بین کی گئی ہے۔خاص طور سے ص ۱۶۸۔ ۱۸۲ پر مر اجعہ کریں۔

) ۱۵ (گولڈ زیبر نے بہترین انداز میں عباسیوں کے اقدامات کے اثرات کو مسلمانوں کی فقہی و کلامی اور احادیث کے مجموعہ کی عمارت کوشکل صورت دینے اور ان کی موقعیت کے استخکام کے بارے میں بھی توشیح دیتا ہے۔

. Goldziher, Muslim Studies, Vol 2nd, PP. 75-77

)۱۲ (مفہوم علیت کے باب میں اور بنیادی طور سے اعراب کی عقلانی زندگی کے بارے میں فجر الاسلام، نامی کتاب کے صرب ۳۰-۹مپر رجوع کریں۔ )۱۷ (فجر الاسلام، صبه ۳۹۔

) ۱۸ (سابق حواله، ص، ۲۰ سير دابن بشام سے منقول ہے۔

) ۱۹ (السنة النبوية بين ابل العقد وابل الحديث، ص ، ۹۵ - يه كتاب ايك مشهور ومعروف اور بزرگ ترين روش فكر علا بين سے ايک شخص كى تصنيف ہے جو بہترين نمونوں ميں سے ايک ہے ، جس ميں مصنف نے خود اپنا اور اپنا سمك اور اس كے ہم فكر اور مسلمان طرفد اروں سلفى اور و بابى مسلک لوگوں كى دين اسلام سے متعلق فنهم ميں بائے جانے والے فرق كو بخو بى بيان كيا ہے - يه كتاب اس زاوبيہ سے زيادہ ابميت كى حامل ہے اپنے مضمون كے اعتبار سے اس قدر اہم نہيں ہے ، اس كے ضمن ميں مؤلف نے سعودى عربيہ كے طالبعلموں سے ہوئے اپنے مناقشہ كو جو حليت اور حرمت غنا كے سلسله اعتبار سے اس قدر اہم نہيں ہے ، اس كے ضمن ميں مؤلف نے سعودى عربيہ كے طالبعلموں سے ہوئے اپنے مناقشہ كو جو حليت اور حرمت غنا كے سلسله ميں ہے اور به كہ غنا كى كون مى قشم حرام ہے ، بياس وقت كا واقعہ ہے جب وہ عبد العزيز يونيور سلی میں مشغول تدريس تھے ، اپنا ہى مناقشہ اور مناظرہ كو درج كيا ہے اور اس كے بعد بازگو كرتے ہيں: "... اس كے بعد ميں نے اس سے سنجيدگی سے كہا: اسلام ايک اقليمى دين نہيں ہے جو شمھيں سے متعلق ہواور صرف شمھيں اس كو درك كر سكواور صرف شمهيں اس كى تفير سے واقف ہو۔ تمھارى فقه ايک بدوى، خشك اور محد ود ہے اور جب تم اس فقه اور سلام كو ايک رديف ميں قرار ديتے ہو اور اس در كو جدانہ ہونے والاد ور قرار ديتے ہو تواس عمل كے ذريجہ اسلام كو سكواور اور كو كر كو جدانہ ہونے والاد ور قرار ديتے ہو تواس عمل كے ذريجہ اسلام كوسك اور لوگوں كو نظر انداز كر ديتے ہو

اور بداسلامی فر نصنه اور ہدایت کی به نسبت ایک بہت بڑا ظلم ہے... - ص ، 28 ـ ۲ ـ ۲ ـ

) 4 2 (فجر الاسلام، ص، ۱۳، ۳۷ ـ

)ا 2 (سابق حواله، ص، ۱۲۳ جو كتاب الملل والنحل، شهرستاني سے منقول ہے۔

)۷۷(عیسانی) اور یہودی علامخصوصاً وہ علاجو مسلمان ہو گئے ہیں مسلمانوں کے افکار اور عقائد میں ان کی تاثیر کو معلوم کرنے کے لئے الملل والنحل، نامی کتاب مؤلفہ استاد سبحانی کے ص، ا۷-۹۲ معاویہ کی دوستی کے افسانہ اور اس کی تروت کے سلسلہ میں معلومات کے لئے آپ مروح الذہب، نامی کتاب کی جہم ہوسپیر رجوع کریں۔

حقیقت توبیہ ہے کہ صدراول کے عربوں کی ابتدائی بسیط ذہنیت اور ان کی ثقافت اور بہت سارے سوالات جواسلام کے آنے سے اور ان لو گوں کا دوسری ا قوام وملل سے میل جول کی وجہ سےان کے ذہنوں میں (بے شار سوالات) اٹھے تھےاوران کی حساس وشجسس پیند طبیعت اس احترام کے ساتھ جس کے لئے اپنے واسطے دوران جاہلیت سے قائل تھے، یہ خود علمااہل کتاب کامسلمانوں میں نفوذ کے لئے حالات کی فراہمی کی بہترین دلیل ہے۔ابن خلدون اس مقام پر جہاں وہ قرآن کی تفسیروں کے سلسلہ میں بحث کرتے ہیں بڑی ہی ہوشیاری اور کیاست کے ساتھ اس نکتہ کی طرف اشارہ اور تا کید کرتے ہیں کہ اس کیاہمیت کے لحاظ ہے، ہماس نکتہ کو کامل ذکر کررہے ہیں: ''ایک تفسیر روایتی جوسلف کے ذریعہ نقل ہوئی احادیث اور آثار کی طرف مستند ہے جوناتخ ومنسوخ کو پیچاننا، نزول آیات کو جاننااوران کے مقاصد کو سمجھنا ہے اوران تمام مسائل کو جاننے کے لئے صرف ایک راستہ رہتاہے اور وہ پہے کہ ہم صحابہ اور تابعین سے (روایات کو) نقل کریں اور متقد مین نے اس راہ میں ایک کامل مجموعہ آ مادہ کیا ہے۔ لیکن ان تمام چیز وں کے ہوتے ہوئے ان کی کتباور منقولات صحیحاور سقیم اور قابل قبول اور مر دودر وایات پر مشتمل میں اور اس کاسبب پیریے که عرب قوم اہل کتاب اور دانشور نہیں تھے ، بلکہ ان کی طبیعت پر بادیہ نشینی اور جاہلیت کی عادت غالب آگئی تھی اور ہمیشہ ایسے مسائل کو سیجھنے کی کوشش کرتے اور جب بھی مسائل کو سیکھنے کاارادہ کرتے تھے کہ انسانی نفوس اس کی شاخت کے لئے کمر ہمت باندھتاہے، جیسے تکوینی اعتبار سے مودر چیزوں کاوجود میں آنااور آغاز خلقت اور جہان ہتی کے اسرار جیسے مسائل کے بارے میں ان لو گوں سے سوال کرتے تھے جوان سے پہلے اہل کتاب تھیاور وہ لوگ اہل توریت یہودی اور عیسائیوں میں سے کچھ لوگ تھے جوان کی روش کے اعتبار سے زند گی کرتے تھے۔اوراس زمانہ میں توریت کی پیر وی کرنے والے،اعراب کے در میان زند گی کررے تھے اور خودانھیں لو گوں کی طرح بادیہ نشین تھیاوراس طرح کے مسائل کوجس قدراہل کتاب کے عوام آگاہ تھے یہ لوگ اتنابھی نہیں جانتے تھے اکثر توریت کی پیروی کرنے والے لوگ حمیر انی تھے اور دین یہود کواختیار کئے ہوئے تھے اور جب یہی لوگ اسلام پر ایمان لائے تواخیس معلومات پر ان لو گوں نے اکتفا کی جس پر اب تک عمل کرتے آئے تھے اور ان کی احکام شرعی سے وابستگی جن موار دمیں احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر ویسے ہی باقی تھے جیسے آغاز خلقت کی خبریں، پیشین گوئیاں اور جو چیزیں ملاحم کو شامل ہیں،انھیں کے ایسی دوسری چیزوں میں انھیں معلومات پر باقی رہے۔وہ گروہ کعب الاحبار، وہب بن منبہ اور عبداللّٰدابن سلام پر مشتمل تھااورانھیں جیسے دوسرےافراد ہیں۔اسی وجہ سےاس طرح کے مقاصد کی تفسیریں روایات اور منقولات جوان پر مو قوف ہو ئی تھیں وہ انبار ہو گئیں اور وہ ان مسائل میں شار نہیں ہوتی تھیں کہ جن کی بازگشت شرعی احکام کی طرف ہوتی ہیں کہ وہ صحت جو عمل کاموجب ہے اس کے سلسلہ میں نامل اور بیان کیا جاسکے۔

اور مفسرین نے بھی ان کے سلسلہ میں تسابلی سے کام لیااور اپنی تفسیری الیی کو کتابوں حکایتوں سے بھر دیااور ان لو گوں کی جڑیں اور بنیادیں جیسا کہ ذکر

کر چکے ہیں کہ توریت کی پیروی کرنے والے بادیہ نشین ہیں اور جو پچھ بھی نقل کیاہے وہ غور وخوض اور و تحقیق و آگاہی کی روسے صحیح نہیں ہے۔ لیکن ان تمام چیز وں کے باوجودیہ گروہ معروف ہو گیااور انھیں ایک عظیم مقام ملا، یہی چاہے دینی اعتبار سے امت مسلمہ میں خاص اہمیت اور فضیلت کے حامل ہو گئے اور اسی سبب سے ان کی منقولات اسی زمانہ سے مقبولیت پا گئیں ... "مقد مة ابن خلدون، ترجمہ فارسی کی جم ۲، ص ۱۹۹۸ میر رجوع کریں۔ مخصوصاً رجوع کریں کتاب :

Goldziher, Muslim Studies, Vol 2nd, PP. 152-59.

) ۳۷ (مثال کے طور پر جب بعض اصحاب پیغیبرا کرم طرفی آیا کی جب آپ لوگ ایک جگه بیبی تو کس چیز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں؟ توان لوگوں نے جواب دیا: ''ہم شعر پڑھتے ہیں اور جاہلیت کے دور کے واقعات ایک دوسرے کوسناتے ہیں۔'' فجر الاسلام، ص، ۹۵، پیر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صدر اول کے مسلمان کس قدر میر اث جا، بلی سے وابستہ تتے ایسے بے شار نمونے دیکھے جاسکتے ہیں۔

۱۳ بات پر دلالت کرتی ہے کہ صدر اول کے مسلمان کس قدر میر اث جا، بلی سے وابستہ تتے ایسے بے شار نمونے دیکھے جاسکتے ہیں۔

۱۳ بات پر دلالت کرتی ہے کہ صدر اول کے مسلمان کس قدر میر اث جا، بلی صفر اللہ کے طرف رجوع کریں۔ اس کے ایک نمونہ کو نقل کر رہے ہیں: ''عمرو این محمد وابت کرتے ہیں کہ میں سالم بن عبد اللہ کے پاس ہیٹے ابوا تھا کہ ایک شخص اس کے پاس آیا اور سوال کیا کہ کیا زناکا مر تکب ہونا قضاء وقدر کی وجہ سے ہے؟ توانھوں نے جواب دیا: ہاں، کیا میرے لئے کھا جاتا ہے؟ تو کہا: ہاں، کیا میں اس پر عذاب کیا جاؤں گا؟ اس کی طرف پتھر کا ایک مگڑا البت، ص میں ۱۳۲۳۔

)۵۵(امیر المومنین حضرت علی - زمانہ جاہلیت میں عربوں کی طاقت فرساحالات اور سخت زندگی اور شدید تنگی معاش کی طرف اپنے متعدد خطبوں میں اشارہ کیا ہے۔ بطور نمونہ آپ کے اس خطبہ کی طرف جے آپ نے عثان کا مند خلافت پر آنے کے بعد بیان کیا، کنزالعمال، کی جمرہ ۵، صرم ۲۵۸، پر رجوع کریں ۔ اس کے مطابق اس خطبہ میں امام ۔ نے عربوں کو معیشت کے اعتبار سے فقیر ترین افراد اور لباس کے اعتبار سے سب سے زیادہ پر انالباس پہنے والوں کے عنوان سے بیان کیا ہے ۔ آپ آنمخضرت کے دوسرے خطبہ میں اس مطلب کی طرف جس میں آپ نے اشارے فرمائے ہیں ، الغارات نامی کتاب کی جمرہ ، ص ۲۰ سپر رجوع کریں ۔

)۱۷ (کیکن فدہب مجبرہ (جبر کی طرف میلان رکھنے والے) کاسلسلہ معاویہ اور خلفاہ بنی مر وان کے زمانہ میں شر وع ہوا۔ باب ذکر المعتزلہ، خود امویوں کا جبر کی طرف مائل ہونے اور ان کے اشعار سے آگاہی کے لئے آپ الامویون والخلافیہ، نامی کتاب کے صبر ۲۷ ـ ۲۷ مپر رجوع کریں۔

) ۷۷ (بہترین لوگوں میں سے ایک شخص جس نے اس واقعہ کی تشر تک کی ہے ، وہ عبدالرزاق ہیں: ''تمام مسلمین اور عموم علاے اسلام کا یہ عقیدہ ہو کہ خلیفہ عکومت اور قدرت کو خدا سے حاصل کرتا ہے۔ جس عبارت کو ہم ذیل میں بیان کریں گے اس میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ یہ لوگ خلیفہ کو زمین پر خدا کا سایہ (ظل اللہ) سبحتے ہیں اور منصور کا گمان تو یہ تھا کہ وہ زمین پر خدا کا سلطان ہے۔ اس نظر یہ کو ابتدائی صدیوں سے ہی علما اور شعر الپنے اشعار میں اظہار کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خلیفہ کو ہمیشہ خدا انتخاب کرتا ہے اور خلافت کو اس کے سپر دکرتا ہے ... یہاں تک کہ مجھی خلیفہ کو خدا کے مقابلہ میں لاکر کھڑا کر دیے ہیں یا اس سے نزد یک قرار دیے تھے شاعر کے اس شعر کی طرح: جوتم چاہے ہو وہ بی ہو کر رہے گانہ کہ وہ چیز جو خدا کے مقابلہ میں لاکر کھڑا کر دیے ہیں یا اس سے نزد یک قرار دیے تھے شاعر کے اس شعر کی طرح: جوتم چاہے ہو وہ بی ہو کر رہے گانہ کہ وہ چیز جو خدا سے سلم میں حتن کر کہ تو بی واحد قبار ہے ...۔ "الاسلام واصول الحکم ، ص ہے ۱۱۔ ۱۱ اور اسی طرح ص ہماا۔ ۲۰ اپر بھی رجوع کریں۔ خاص طور سے اسی سلمی میں حسن حتنی کے بہت اپھے بیان کا مطالعہ کریں من العقید قالی الثور قون نائی کتاب کی جہا، ص ہما۔ ۲۰ اپر جوع کریں۔

)۵۸(عیون الاخبار، نامی کتاب کی چه ۲، ص ۲۴ پر رجوع کریں۔

)94(اغراض السياسة في اعراض الرياسة ، ص, 121\_

) ۸ ( نظریة الامامة ، ص ۴ ۳۳۳ ـ

) ۸۱ (اس مسئلہ میں معتزلی لوگ حسن بصری کواپنے گروہ میں سے جانتے ہیں باب ذکر المعتزلہ ، نامی کتاب مؤلفہ احمد ابن کی ابن مرتضی ، کے ص ۲۰ ا

۵ اپر رجوع کریں۔ حسن بھری نے عبد الملک اور جاج کوجو خطوط لکھے ہیں ان کے بارے میں آپ سابق حوالہ ، کے ص م ۱۲ ہما پر رجوع کریں۔ اور

الاموبون والخلافة ، نامی کتاب کے ص ۲۰۰۸ پر بھی رجوع کریں۔

)۸۲ (معاویہ کے متعلق حسن بھری نے جو تنقیدیں کی ہیں ان سے اطلاع کے لئے طبقات ابن سعد ، نامی کتاب کی جمرا ، ص ، ۱۹ اپر رجوع کریں۔

)۸۳ (حسن بھری نے حجاج سے مقابلہ کے لئے لوگوں کو منع کیا تھااس کے استدلال کی کیفیت معلوم کرنے کے سلسلہ میں الشیعة والحاکمون، نامی کتاب

کے ص ۲۲ پر رجوع کریں۔

) ۱۸۴ ( حجاج کی توصیف میں اس نے جو کچھ کہاہے اس کے لئے آپالا نمۃ الاربعۃ ، نامی کتاب کی جمرا، ص 20 اپر رجوع کریں۔

)۸۵(اس کے تفصیلی واقعہ کو مقتل الحسین، نامی کتاب مؤلفہ عبدالر زاق مقرم کے ص ۴۲۲ و۲۳۳ پر ملاحظہ فرمائیں۔اسی طرح منتلی الآمال، سنگی طبع،

جمرا، صر ۲۲ سپر بھی رجوع کریں۔

)۸۷(مفصل واقعہ کومقتل الحسین، نامی کتاب کے صبر ۵۲ ۱۴۵۲ ورمنتلی الآمال، چہرا، صبر ۵۷ سپر ملاحظہ کریں۔

)۸۷(الامامة والسياسة، جمرا، ص ۲۰۳۰

)۸۸ (سابق حواله، چمرا، صرا ۱۹ ـ

)۸۹(تاریخطبری،جه۵،ص،۲۲۰\_

) • 9 (الامويون والخلافة، ص ٢٦\_٢٨\_

)91( کنزالعمال، چیر۲، ص ۲۸\_۸۹\_۸۹

)۹۲(سابق حواله، ص،۳۹\_۷۸\_

) ۱۹۳ (امویوں کے دور میں ائمہ طاہرین ۲۲۲ اور ان کے شیعوں کے علاوہ بہت کم ان کی اندھے اور شل کر دینے والے جرکی مسموم تبلیغات کے مقابلہ میں حصف بیٹ مخالفت کی آوازیں بلند ہوئیں۔ یہ لوگ عموماً آزاد مستقل فکر کے حامل تھے جو فکری، سیاسی اور دینی وجوہات کی بناپر حاکم کے مقابلہ قرار پائے اور ان کے مقابلہ میں عقائد کی جنگ کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے جن میں سر فہرست غیلان دمشقی ہیں جو بعد میں اپنے دوسا تھیوں کے ہمراہ ہشام کے ہاتھوں قتل کردئے گئے، ان کا شار انھیں لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ دوسرے نمونہ کے لئے باب ذکر المعتزلة ، نامی کتاب کے ص، ۲۵–۲۳ پر رجوع

کریں۔

''غیلان دمشقی امویوں پر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے۔اس لئے کہ خلافت کے متعلق ان کے نظریات ان (غیلان دمشقی) کے نزدیک قابل قبول نہیں تھے۔ان کے خلافت کی وجہ سے ان کی مخالفت کرتے تھے۔اور علانیہ طور پر امویوں کی کتاب وسنت کی مخالفت کی وجہ سے ان کی مخالفت کرتے

تھے۔ چونکہ امویوں نے حکومت میں فاسق و فاجر افراد کو جمع کر کے کلیدی عہدے عطا کر دیئے تھے اوران کے کارندے لوگوں پرستم کرتے تھے، وہ ان سے مقابلہ کرتے اوران کی کر تو توں کو فاش کر دیتے تھے، معروف ہے کہ ہشام نے انھیں قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا جس کے نتیجہ میں انھیں شکڑے میں انھیں سکڑے کہ دیا گیا۔ اس لئے کہ انھوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا کہ وہ خدا کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کے اموال میں بے جاتصر فات کی وجہ سے سینہ سپر ہوجاتے تھے اور ارمنستان کے لوگوں کو اس (ہشام) کے خلاف انقلاب اور قیام کی دعوت دی تھی، الامویون و الخلافة، ص ۲۵۱۔

غیلان اور ان کی شخصیت، افکار اور ان کے انجام کار کے متعلق معلومات کے لئے ملل و نحل، نامی کتاب کے صرب ۱۵ اپر رجوع کریں۔ خصوصاً باب ذکر المعتز لیہ ، نامی کتاب کے صرب ۱۵ اے اپر رجوع کریں؛ جس میں انھوں نے امولوں کے اسراف کے مقابلہ میں شجاعا نہ اعتر اض کیا ہے، ''اس نے عمر ابن عبد العزیز سے چاہتا کہ وہ اسے خزانہ اور رد مظالم کو بیچنے پر مامور کر دے اور اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ انھوں نے تمام اموال کو تمام لوگوں کے سامنے رکھ دیا اس سامان میں سے ایک (جور اب) موزہ تھا جس کی قیمت تیش ہزار در ہم تھی۔ وہ آوازیں لگار ہے تھے: ''کون ہے جو یہ کہے کہ یہ لوگ ہدایت کے امام بیں مالانکہ لوگ استے اموال کے ہوتے ہوئے بھوکے مرے جارہے ہیں ؟ سابق حوالہ، صبہ ۱۷، قابل توجہ تو یہ ہے کہ غیلان خود اپنے زمانہ میں بھی لوگوں کی توجہ کامر کز تھے۔ انھیں کے سلسلہ میں یہ مشہور ہے کہ جب حسن بھری نے ان کوار کان جج بجالاتے ہوئے دیکھا تو کہا: ''کیاس شخص کود کھے رہے ہو؟ خدا کی قتم وہ شام کے لوگوں پر خدا کی جب ہے۔'' باب ذکر المعتز لیہ صبہ ۱۵۔

)۹۴ (بطور نمونہ اس سلسلہ میں احمد ابن حنبل کے عقائد کی کتاب الائمۃ الاربعۃ ، نامی کتاب کی جم ۴، ص ، ۱۱۹و ۱۳۰ کی طرف رجوع کریں۔ نیز مناقب الامام احمد ابن حنبل ، نامی کتاب مؤلفہ ابن جوزی کے ص ، ۴۲۹۔ ۴۲۲ کی طرف رجوع کریں۔

) 90 (مرجۂ کتے ہیں: ''اگر کوئی شخص باایمان ہو تواسے اس کے گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ، جیسا کہ اگر کوئی شخص کفرا فتایار کر ہے تواس کی اطاعت کوئی نفت نہیں پہنچا سکتی۔ ان میں سے بعض فر قول کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان یعنی خدا کی معرفت اور اس کی بارگاہ میں نخسوع ہے۔ قلب سے محبت رکھنا ہے اور جس شخص میں یہ اوصاف جمع ہو جائیں وہ مو من ہے گناہوں پر ار تکا باور اس کی اطاعت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور گناہوں کے مقابلہ میں اسے معذب نہیں کیا جائے گا۔'' الفکر السیاسی الشیعی ، نامی کتاب کے ص الاجو شرح مواقف کے آٹھویں جزء سے منقول ہے اس پر رجوع کریں۔ معذب نہیں کیا جائے گا۔'' الفکر السیاسی الشیعی ، نامی کتاب کے ص الاجو شرح مواقف کے آٹھویں جزء سے منقول ہے اس پر رجوع کریں۔ ) 94 (زند قد اور مرجۂ کی اباحی گری کے سلسلہ میں الزند قد والشعوبیة فی العصر العباسی الاول ، نامی کتاب مؤلفہ حسین عطوان پر رجوع کریں۔ ) 94 (مرجۂ کے بارے میں زیادہ جاننے کے لئے حالات اور پیدائش کے سلسلہ میں ان ثقافتی اور معاشرتی حالات کے معلومات کیلئے النظم الاسلامیة ، نامی کتاب کے ص میں 17 ہے ص میں 17 ہے ص میں 17 ہے ہو گر الاسلام ، نامی کتاب کے ص میں 17 ہو گر الاسلام ، نامی کتاب کے ص میں 17 ہو گر کریں مرجۂ اور قدر رہے کی ندمت میں احادیث سے اطلاع کے لئے النة ، نامی کتاب مؤلفہ احمد ابن حنبل پر رجوع کریں۔ اطلاع کے لئے النة ، نامی کتاب مؤلفہ احمد ابن حنبل پر رجوع کریں۔

)9۸(جاہلیت کی ثقافت کی خصوصیات کو معلوم کرنے کیلئے فجر الاسلام، نامی کتاب کے صرہ ا۔ ۲۲ پر رجوع کریں۔

)99(مہاجرین میں سے ایک شخص نے اس طرح کہا: "بجمیوں کے بچوں نے بہشت میں گویانقب لگا کراس سے باہر آ گئے ہیں اور ہمارے بچے تنور میں کالے ہو جانے والے ایند ھن کی طرح ہیں۔" عیون الاخبار،ج، ۴، ص، ۴، م۔

) • • ا (مثلاً کتاب الاغانی، کے علاوہ آپ دیوان ابونواس کی طرف رجوع کریں، عجیب توبہ ہے کہ مدینہ میں غناکا اس حد تک رواج تھا کہ کوفی طعنہ کتے ہوئے کہ نتیہ موسیقی اور غناکا شہر ہے۔ اور معتقد تھے کہ فقہ حنیوں سے کوفہ میں سیصناچا بیئے۔ بطور نمونہ کوفیوں کے اشعار کی طرف جسے

انھوں نے ہجو میں کے ہیں،الائمۃ الاربعۃ ، کی جہ ۲، صہ ۱۹ور • اپر رجوع کریں،البۃ یہ حقیقت ہے کہ یزید کے دور میں مکہ اور مدینہ میں غناکاد ور دورہ تھا۔ فجر الاسلام ،نامی کتاب کے صہ ۱۸پر رجوع کریں۔لیکن مقام توجہ توبیہ ہے کہ بر بہاری کے جیسا شخص جو بزرگان حنابلہ میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے مدینہ سے ایک خاص قلبی لگاؤاور ارادت رکھتا ہے۔عبداللہ ابن مبارک سے اس طرح نقل کرتا ہے اور اس کی دوسروں کو بھی وصیت کرتا ہے:

''کوفیوں سے رفض کے علاوہ کوئی چیز ، شامیوں سے (منھ زوری) خود سری کے علاوہ کچھ ، بھریوں سے قدر کے علاوہ کوئی چیز ، خراسانیوں سے ارجاء کے علاوہ کوئی چیز ، مکیوں سے صرافی کے علاوہ کوئی چیز ، مکیوں سے دوخوداضافہ کرتے علاوہ کوئی چیز ، کیا۔ طبقات الحنابلۃ ، ص ہے۔

)ا • ا(حقیقت توبیہ ہے کہ امویوں اور ان کے سر داروں کافسق وفجوراس حد تک بڑھ گیاتھا کہ وہ اپنی حاکمیت کو باقی رکھنے کے لئے ایسے راستہ کی تلاش میں سے جو قابل قبول طریقہ پران کو بری کر سکے اور ان کے اعمال کی توجیہ کر سکے (مرجۂ کی فکر کی طرح) اپنی حاکمیت کو بر قرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ ہم یہاں یران میں سے دونمونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

یزیدابن عبدالملک جویزیدابن معاویه کانواسه تھااور عمرابن عبدالعزیز کا جانشین تھا، عیاش اور ہوسران شخص تھا، اس کے پاس حبابہ اور سلامة نامی دو

کنیزیں تھیں، جن سے وہ بہت زیادہ عشق کرتا تھا۔ اتفاق سے پہلے سلامہ اور اس کے کچھ دن گذرنے کے بعد بعض لوگوں کے مطابق ستر ہ دن بعد حبابہ
مرگئی۔ لیکن بزیدنے حبابہ کوچند دنوں تک دفن نہیں ہونے دیااور اپنے پاس رکھے رہا۔ اس کے مصاحبین نے اس کی ملامت کرنا شروع کر دی تو آخر کار

اس نے اس کو دفن کر دیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ اس کی قبر کھود ڈالی تاکہ دوبارہ اس کو دکھے لے اس کے لئے۔ مآثر الاناقة فی معالم الخلافة ، کی جہ ا،
صہ ۱۳۵ ااور ۱۳۹ ایر جوع کرس۔

صاحب اغانی نقل کرتا ہے کہ عبد اللہ ابن مروان نے حارث ابن خالہ مخزومی کو مکہ کاوالی بنادیا حارث طلحہ کی بیٹی عائشہ کاعاشق ہو جاتا ہے۔ عائشہ نے حارث کو پیغام کہلوایا کہ وہ نماز میں دیر کر دے یہاں تک کہ میں اپنے طواف کو تمام کر لوں۔ حارث نے بھی مؤذنوں کو دستور دے دیا کہ وہ نماز میں دیر کریں یہاں تک کہ عائشہ اپنے طواف کو انجام دے لیں حاجیوں کو بیہ بات بہت بری لگی اور بہت گراں گذری۔ یہاں تک کہ عبد اللہ نے اس کو معزول کردیا۔ فجر الاسلام، صبہ ۸۲ منقول از الا غانی، ج، ۲۰ میں ۱۰ ا۔ اور ابو حمزہ خارجی کی زندہ توصیف کو بھی جسے اس نے عبد الملک کے لئے اپنے خطبہ کے صمن میں مکہ میں تقریر کی ہے اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ وہ اس کا اخلاقی فساد، شہو تر انی، صرف پیجا اور حبابہ اور سلامہ کی داستان کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ البیان والتیسیین ، کی جہ ۲، صہ ۱۰ ایر رجوع کریں۔

اغانی کی یہ فسق و فجور سے بھری ہوئی گذارش (Report) جواس نے اموی اور عباسی خلفا کے بارے میں بیان کی ہے اتنی زیادہ ذلیل کرنے والی ہے کہ اہل سنت کے پختہ لوگ مؤلف اور کتاب دونوں ہی کو غلط کہنے پرلگ گئے ہیں۔ قدمامیں آپ العواصم من القواصم ، نامی کتاب کے صرم ۲۵۱-۳۵ پر رجوع کیجئے۔ اور دور حاضر میں آپ مؤلفات فی الممیزان ، نامی کتاب کے صرم ۲۰۰-۱۰۳ کی طرف رجوع کریں۔

چو تھی فصل

قدرت اور عدالت

ہم نے گذشتہ بحثوں میں اہل تسنن اور اہل تشیع کے سیاسی اصول میں سے دواہم اصلول کے سلسلہ میں بحث کی اور یہ کہ ان دونوں میں نظریاتی اعتبار سے کیا فرق ہے اور عملی طور پر تاریخ اور دو محاشر تی عمارت کے لحاظ سے ان لوگوں نے اپنے ماننے والوں کو کس طرح ان کی پرورش کی ہے؟ ہم اس فصل میں تیسر کیا صل کے سلسلہ میں بحث اور چھان بین کریں گے اور پھر اصلی بحث یعنی تشیع و تسنن کے معیار تاریخ کو معاصر میں بیان کر کے ان دونوں کے در میان فرق کو بیان کریں گے۔

جیسا کہ گذشتہ فصل میں اس مطلب کو واضح کیا گیا ہے کہ اہل سنت کے سیای فکر کے جنم لینے میں جو عامل بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ قدرت کے تحفظ اور ایسی طاقت جو امنیت اور تحفظ کے ایجاد کرنے پر قادر ہے اس کے بارے میں حساس ہیں۔ حالنکہ اہل تشیح عدالت اور پنجبر کی سنت کو ہو یہ ہوائی انداز میں لاگو کرنے میں جس طرح آنمحضڑت کے دور حیات میں جاری وساری تھی نہ وہ عدالت جس کی بعد میں تفسیریا تعبیر کردی گئی ہے، اس سلسلہ میں اپنی احساسی تفلیریا تعبیر کردی گئی ہے جس کے سامہ میں اپنی احساسی تعامل ہے ایک طرح سے محض ایک شجاع قوی، باعظمت ہونے اور شان وشوکت کے حامل ہونے سے تعبیر کی گئی ہے جس کے سامہ میں امنیت اور تحفظ حاصل ہوتا ہے خواہ وہ امنیت اندر ونی سرکشوں، باغیوں اور اشر ارکے مقابل اور ہوخواہ خارجی حملہ آور ل اور تجاوز گروں کے مقابل ہو وہ پوری ہوجاتی ہے اگرچہ یہ بات ایک حد تک شیعوں کے نزدیک تائید شدہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمامی اقد اراور عظمت کو اسے دے دے اور اسے بلاقید وشرط درست مان لیاجائے۔ اس لئے کہ مطلق قدرت نہ توشیعوں کے کلامی اور فقتری اصول اور معیار کے مطابق ہے اور نہ بی ائمہ اطہار ۲۲۲ کی سیر ت اور روش اس کی تائید کرتی ہے۔ اب لئے درکھنا یہ ہے کہ یہا صل اہل تسنن کے در میان کیوں اور کیسے وجود میں آئی اور کن اسب وعوائل سے اثر انداز ہوئی ہے۔

مخضر طور پر ہمیں یہ کہناچاہے کہ اس دوران تین اہم عامل اس میں دخیل رہے ہیں پہلا عامل مفہوم عدالت ہے، یہ مفہوم ان لو گوں کے در میان شیعوں کے نزدیک پائے جانے والے عدالت کے فقہی و کلامی اور فلٹی مفہوم سے متفاوت ہے۔ دوسراعامل قدیم زمانہ میں حکومتوں کے فرائض ہیں اور آخر کار تیسراعامل تاریخی واقعیتوں اور ضرور توں سے متعلق ہے کہ ہم ان میں سے ہرایک کے سلسلہ میں مفصل بحث کریں گے۔

مفهوم عدالت

شیعوں اور سنیوں کے نزدیک اس کی وضاحت کرنے سے کہیں زیادہ عدالت کے مفہوم میں اختلاف ہے۔ واضح ور وشن ہے اگر چپر معتزلی، مفہوم۔
عدالت کو درک کرنے کے لحاظ سے شیعوں سے نزدیک ہیں اور بعض موار دمیں ایک ہی جیسے تھے، لیکن اشاعرہ نے جس مفہوم کو اخذ کیا ہے اس میں
شیعوں سے بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے اور بعد میں یہی مکتب رائج ہوگیا اور اہل سنت کے اعتقادی اور فقہی مسائل اس کے زیر اثر بھولے پھلے اور پروان
چڑھے۔

لیکن اس در میان اہمیت کا حامل بیر تھا کہ عدالت کی جس تفسیر کواشاعرہ نے پیش کیاوہ اصولاً اس طرح سے تھی کہ مفہوم عدالت کی قدر وقیمت گھٹارہی تھی۔ مسئلہ بیر نہیں تھا کہ وہ اول ہی سے مفہوم عدالت تھی۔ مسئلہ بیر نہیں تھا کہ وہ اول ہی سے مفہوم عدالت کی اس طرح تفسیر کررہی تھے، بلکہ مسئلہ بیر تھا کہ وہ اول ہی سے مفہوم عدالت کی اس طرح تفسیر کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اپنی اہمیت کو ختم کر دیا تھا اور شایدان کا مقصود بھی یہی رہا ہو۔ انھوں نے جب حُسن و قُع عقلی کا انکار کر دیا

در حقیقت انھوں نے عدالت کے منہوم کواس صد تک گرادیا کہ وہ ہر ظالمانہ اور جبارانہ عمل سے تطبیق دینے کے لائق ہوگا۔ بعبارت دیگر عدالت کی فکر
اور آرز وجو بھی رہی ہے اپنی واقعیت کی صدسے نیچ آگئ اور قضاوت کا معیار، موجو دہ حقیقت بن گیانہ کہ اس بلند و ہر تراور وسیع منہوم اور اس کے بارے
میں قضاوت اور فیصلہ کیا جائے اور جب ایساہو ہی گیا تواب کوئی ضرورت نہ تھی کہ اسے اس کے ہر تر منہوم سے مطابقت دی جائے یا مطابقت نہ دی
جائے، جب حُسن و بُع عقل کو نظر انداز کر دیا جائے تواس کا مطلب ہیہ کہ حقیقتاً عدالت کے مفہوم اور اس کی ماہیت سے چیثم پوشی کرلی گئ ہے اور نہ یہ
کہ اس نفی کی بنیاد پر اس کے لئے کوئی دوسری نئی تعریف پیش کی گئی ہے۔ (ا(

عدالت کی الی تفییر موجودہ واقعیت سے بالا تر ہر قسم کی آرز و کور دکرنے کا بہترین ذریعہ ہے عملی طور پر ایساو قوع پذیر بھی ہو چکا ہے۔اس مقام پر ہماری بحث بیر نہیں ہے کہ عدالت کیا ہے یااس کی رعایت ہوتی ہے یا نہیں ؟اصولی طور پر موجودہ صورت حال سے بہتر کوئی صورت باقی نہیں رہ گئ ہے تا کہ اس کی بنیاد پر عدالت کی تعریف اور موجودہ صورت حال کی جھان بین کی جاسکے۔(۲(

کتاب المواقف کے مشہور مؤلف جواشعری مذہب کے ایک عظیم عقلی رجحان کے مالک اور باہوش متکلم ہیں وہ حسن وقتی عقلی کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:
ہر وہ شی فتیج ہے جے شریعت اسلامی فتیج قرار دے اور حسن اس کے بر خلاف ہے۔ عقل کے پاس اختیار حسن وقتی کو پہچانے کے لئے کوئی معیار نہیں ہے
اور یہ دونوں کسی دوسرے واقعی اور حقیقی امر انسان کے فعل کی طرف نہیں پلٹ تے ہیں تاکہ شریعت اس سے پر دہ ہٹائے بلکہ بیہ شریعت اسلامی ہے جو
حسن وقتی کو وجود میں لاتی اور اس کی تعریف و توضیح کرتی ہے اور اگر مسئلہ بر عکس ہوجائے یعنی جو چیز فتیج اور بری ہے اسے حسن اور خو باور خوب اور حسن
کو فتیج اور زشت شار کرے تو یہ کوئی محال بات نہیں ہے اور نتیجہ بھی بر عکس ہوجائے گا۔

لیکن معتزلیوں کا کہناہے کہ حسن وقبح کی تشخیص کامعیار عقل ہے اور ایک انسان کا عمل بذاتہ یا چھاہے یابرااور شریعت انھیں واقعیات کو کشف اور آشکار کرتی ہے،اب اس صورت میں ناکوئی معنی نہیں رکھتاہے کہ مسئلہ برعکس ہو جائے۔اس لئے کہ خوبی وبدی ہمیشہ واقعی اور حقیقی امرکی طرف پلٹتی ہے نہ کہ فرضی اور اعتباری امور میں۔(۳(

جیساکہ ہم نے بیان کیاخوب وبدگی الی تفسیر اور اس کے معیار مفہوم عدالت کے لئے کوئی گنجائش اور بنیادی طور پر عقل کا بھی کوئی مقام ہاتی نہیں رہ جا کے گا اور سب سے زیادہ حائز احادیث اور دینی نصوص کے صحت وسقم کو تشخیص دینے والے عقلانی معیار وں اور موازین ، خاص طور سے احادیث کے عقلی معیار کی نابودی کا باعث بھی ہو گا اور اس طرح کسی بھی ظلم وستم کو قبول کرنے کے لئے فکری ، دینی ،اعتقادی اہمیت اور نفسیاتی راہ ہموار کرنے کا باعث ہوں وہوں تین اور شرعی قبولیت کا باعث ہوگی ، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ظالمانہ اور فاسقانہ عمل کے لئے حالت فراہم کردے گا۔ اس طرح سے حکام اور علمائے سوء کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی اور انہیں بہترین پشت پناہ مل جائے گا تا کہ وہ اپنی خلاف ور زیوں اور مظالم کو دینی رنگ دیکر اپنی من مانی کریں اور جو چیز چاہیں اسے حاصل کرلیں گے اور زیاد اہمیت کا حامل سے کہ دین بھی اس قابلیت کو پالے گا تا کہ وہ اس طرح اس سے سوئے استفادہ کر سکیں ۔ (۲)

معاشرہ کے قوی اور مقتدر افراد کادین کے نام پر ناجائز استفادہ کرنامیہ بہانہ بناتے ہوئے کہ عقل خطا کرسکتی ہے ،ان کے ہمراہ رہاہے۔جب عقل اپنی تمامتوانا ئیوں اور حدود اربعہ سے گریزاں ہو کر میدان چھوڑ دے ، خصوصاً دین مفاہیم میں توظلم و ہر بریت اور خرافات اس کی جگہ حاکم ہو جائیں گی اور ایسے واقعات دین سے سوئے استفادہ کرنے والوں کا ہمیشہ سے مطلوب رہے ہیں۔اور اسی اعتبار سے جب حساس ترین اور سب سے زیادہ اہمیت کے حامل

دینی مباحث میں سے ایک،مسلہ عدالت،اگر غلط قرار دے دیا جائے توخوا مخواہ ایسے نتائجُ حاصل ہو نگے۔ دومختلف تفسیر وں کے نتائج

اس مقام پراس نکتہ کواضافہ کرنا بھی ضروری ہے کہ عدالت کے مسکہ میں معتز لہ، شیعہ اوراشاعرہ کامفہوم عدالت میں اختلاف موجب نہیں بنا کہ وہ پوری تاریخ میں اینے معاشر تی اور سیاسی نظام کی اساسی بنیاد ڈالیس بلکہ بید دونوں گروہ کم و بیش عمل میں کیساں رہے ہیں اوراصل عدالت کاعقیدہ رکھنا سیاسی اور معاشر تی عدالت کو اپنے ہمراہ نہیں لا یا۔ مامون و معتصم اور وا ثق کے در بار میں موجود معتز لیوں اور قبل و بعد کے اشعر یوں اوراشعری رجحان رکھنے والوں کے در میان کوئی بنیادی فرق نہیں تھا، اگرچہ مذکورہ خلفا اور خصوصاً مامون، کہ اس کے قبل و بعد کے دو سرے خلفا کے مقابلہ میں اس کی روش میں محسوس فرق پایاجاتا تھا اور اس کا ایساہونا اس کی فکری آزادی اور علمی شخصیت ہونے کی وجہ سے تھانہ ہیر کہ اس قریبی معتزلی مصاحبین کی یاد آوری اور تو جہات اس بات کی باعث ہوئی ہیں۔ (۵(

شیعہ بھی کافی حد تک اس تھم میں شامل ہیں اور اس واقعیت کو بمشکل قبول کیا جاسکتا ہے کہ طول تاریخ میں شیعہ سلاطین سی سلاطین کے مقابلہ میں بیشتر عدالت کے حامل رہے ہیں۔(۲) اسلامی شرق میں سلاطین کی عدالت دوستی اور عدالت کاوسیع کرناجہاں ساجی امور کوادارہ کرنے کے لئے سیاسی اور معاشر تی کمیٹیوں کامصالح اور اقتضا کی بناپر فقدان تھااوران کے ذاتی فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور تمام چیز وں سے زیادہ جہاں وہ حکومت کرتے تھے اس میں اندر ونی خواہشات اور ذاتی رجحان کو عمل دخل تھا۔

لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود،اس حقیقت کا افکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ دونوں یعنی معتزلی اور بالخصوص اشاعرہ اور شیعہ اپنے معاشر تی اقدام کے مرحلہ میں ایک نظام حاکم کو درست کرنے کے لئے یااس کو ختم کر کے ایک عاد لانہ نظام کی بنیاد ڈالنادوقشم کا تھا اور دوطرح سے عمل کیا ہے۔ بعبارت دیگر جس طرح سے ان دونوں نے تفییر کی بھی اس کے مطابق عدالت کے عقیدہ رکھنے کا نتیجہ حاکم کے سامنے استقامت اور پائیداری سے معلوم ہو جائے گا۔ سب سے اہم ترین عوامل میں سے ایک عامل جو شیعوں اور معتزلیوں کو جر دوست، جرکی ترویج کرنے والے جباروں کے مقابل استقامت اور پائیداری کی دعوت دیتا ہے وہ ان لوگوں کامسکہ عدالت کا درک کرنا ہے۔ (ے) اور چو نکہ ایسی تفییر سرے سے بی اشعریوں کی توجہ اور اعتقاد کامر کر نہیں تھی للذا معلیٰ بی نہیں رکھتا کہ اس کے سہارے سلطان کے سامنے وہ قیام کرتے۔ وہ لوگ حسن وقتے عقلی کا انکار کرتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک موجودہ واقعیت سے بالاتر تشخیص دینے کے لئے جو معیار ہونا چا بیئے تھا وہ معیار بھی موجود نہیں تھا۔

اسی وجہ سے معتز لیوں اور خاص طور سے شیعوں کے نزدیک بہت زیادہ عدالت طلب تحریکوں کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ لیکن اس سے مشابہ نمونے اشعریوں ، اہل حدیث اور سلفیوں کی تاریخ میں مشاہدہ نہیں ہوتا۔ جو چیز عملی طور سے ان لو گوں کے در میان موجو در ہاہے اور اب بھی ہے ان کے بقول وہ ایسی تھیں جو بدعتوں کو ختم کرنے اور سنت کو باتی رکھنے اور اس کے دفاع کے عنوان سے رہی ہیں۔ (۸(

البتة ان دونوں کامفہوم عدالت کے بارے میں مختلف تفسیر یاادراک تنهاعامل موجب نہیں ہواہے۔ بلکہ اس عامل کے علاوہ دوسرے عوامل بھی موجود تھے لیکن بلاشک وشبہہ فہم بہت ہی اہم حصہ کاحامل ہے اور اسی اہمیت کا حامل رہے گا۔ بعبارت دیگر اگرچیا صل عدالت کاعقیدہ عملی طور پر سیاسی اور معاشر تی عدالت کا تحفہ نہ لا پایالیکن تنہااہے قبول کر لیناعدالت خواہی کو وجو دمیں لانے کے لئے بہترین سبب تھا۔

اسلام کی پوری تاریخ میں عدالت اور آزادی خواہی کی تحریکوں کی داستان خوداس مکتہ کی بہترین مؤید ہے۔اورالیسے قیام کااہل حدیث اوراشعری مسلک

میں نام ونشان بھی نہیں ملتاجبکہ تشیع اور معتزلہ کے یہاں ایسی تحریکوں کے بے شار شواہد پائے جاتے ہیں۔اور یہ را بطے اس قدراطمینان بخش اور قوی تھے کہ ایسے زمانوں میں جب بعض اسباب کے تحت ایسے رجحانات وجود میں آئے تو معتزلہ کی فکر کے استقبال اور خاص طور سے شیعی افکار کے حالات فراہم ہو گئے۔اگرچہ شیعی افکار اور عقائد بعض مختلف دلا کل کے سبب عدالت کے اصل اعتقاد سے کہیں زیادہ قابل قبول ہوا، لیکن ہر صورت میں اس اصل پر عقیدہ رکھنااساسی اور فیصلہ کن کر دار ادا کیا۔

اور یہی وہ تنہاعامل تھا کہ جس کی وجہ سے معتز لہ اور مخصوصاشیعہ حکام اور صاحبان اقتد ار اور وہ علمااور جو مبلغین ان سے وابستہ تھے ان کی جانب سے ہونے والے حملوں کا شکار رہے ہیں۔ ایک ساج میں حاکم استبداو خود ہی عدالت خواہی اور حریت طبی کو فروغ دینے کا اصلی موجب تھا۔ لیکن چونکہ بیہ اسلامی فکر ، حاکم وقت کے ہاتھوں رواج پار ہی تھی اور چہ بساپر وان چڑھ رہی تھی اصل مفہوم عدالت پر عقیدہ نہ رکھنے کی بناپر اس کی ضرورت کو پور اسلامی فکر ، حاکم وقت کے ہاتھوں رواج پار ہی تھی اور چہ بساپر وان چڑھ رہی تھی اصل مفہوم عدالت پر عقیدہ نہ رکھنے کی بناپر اس کی ضرورت کو پور اگر نے میں قاصر تھے ، للذاانقلابی لوگ اس بات پر مجبور تھے کہ ان مذاہب کی پناہ لیس جو عدالت خواہی کے حامی اور اس کی تشویق کرتے تھے (۹) اور چونکہ معتز لہ اور شیعہ ایسے تھے للذاان کے بدنام کرنے کے لئے بہت زیادہ کو شش کی گئی اور ان سے منحر ف کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ البتہ ان کی بیہ کوششیں بے متجہ بھی نہیں تھی ، اس لئے کہ آج معتز لہ اور شیعیت کی نسبت جو بھی بدگہانیاں اہل سنت کے زدیک ہیں وہ سب اسی غلط پر و پیگیٹڈ و ل اور سوئے تبلیغات کا متجہ تھیں۔ (۱۰ (

ا بھی تک جو بحث کی گئی ہے عدالت کے کلامی مفہوم کے بارے میں تھی۔اب ہمیں بید دیکھناہو گا کہ اس کا فقہی مفہوم کیا تھا؟اوراس کے کیا آثار رو نما ہوئے؟اس مقام پراس کے پہلے مور د کے برخلاف، معتزلی بھی غیر معتزلی کی طرح ہیں اختلاف صرف شیعہ اور غیر شیعہ کے در میان ہے۔ عدالت کا فقہی مفہوم

واقعیت توبہ ہے کہ عدالت کا بیہ مفہوم اہل سنت اور اہل تشویع کے نزدیک فقہی لحاظ سے زیادہ فرق نہیں ہے صرف بنیادی اختلاف ان موار دہیں ہے کہ جہاں عدالت کو اساسی شرط مانا گیا ہے کہ اس میں سب سے اہم اور فیصلہ کن امام جمعہ اور حاکم میں ہے۔ شیعوں کے نزدیک ان تمام موار د میں عدالت کو شرط مانا گیا ہے لیکن اہل سنت امام جمعہ و جماعت کے بارے میں اس شرط کے قائل نہیں ہیں اور صرف ان میں سے بعض افراد فاسق اور بدعت گذارکی امامت کو مکر وہ قرار دیتے ہیں۔ (۱۱) جیسا کہ ان میں سے اکثر حاکم میں بھی عدالت کو شرط نہیں مانتے ہیں۔

وہ چیز جواس بحث میں قابل اہمیت ہے،امام جمعہ اور جماعت کاعادل ہوناہے۔اس لئے کہ حاکم کے عادل ہونے کامسکہ خودان لوگوں کے نزدیک ایک اختلافی مسکہ ہے۔لیکن اب دیکھنا تو پہ ہے کہ بیا اختلاف کن نتائج کواپنے ہمراہ لئے ہے؟

اس بحث کوشر و عکر نے سے پہلے ایک نکتہ کے سلسلہ میں یاد دہانی نہایت ضروری ہے اور وہ نکتہ ہے ہے کہ صدراسلام میں نماز جماعت اور نماز جمعہ کو کیا حیثیت اور مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ اس دور میں سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے نماز جمعہ و جماعت آج سے کہیں زیادہ قابل اہمیت تھی۔ بید دونوں اور مخصوصاً نماز جمعہ اسلامی ہونے کاراز، اس کے اتحاد اور آخر کار معاشرہ میں ثبات وامنیت کی علامت تھی۔ اس میں شریک ہونے والوں کے افکار وعقیدہ کی سلامتی اور تمام مسلمانوں کے اجماع اور اتفاق کی بناپر عدم انحراف کی پہچان تھی۔ (۱۲) لینی اس بات کی علامت تھا کہ سماح اور معاشرہ حاکم وقت کے فرمان کو قبول کرتا ہے اور اس کے سامنے تسلیم ہے۔ اس نماز کے ذریعہ حکام، سلاطین اور خلفا کو قانونی حیثیت کو حاصل کر لیتے تھے اور ان کی قدرت اور حیثیت کو استحکام اور پختگی حاصل ہوتی تھی۔

اس دور میں شہر وں کی وسعتیں آج کی طرح نہ تھیں، بلکہ ایک چھوٹاسا شہر ہوا کرتا تھااور اس میں مخضر سی آبادی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اس شہر کے رہنے والے تمام لوگ خاص طور سے مر دحضرات نماز جماعت میں شرکت کو ضروری سیجھتے تھے۔ بعض مواقع پر نماز میں شرکت کو واجب امرکی حیثیت رکھتی تھی۔ (۱۳) نماز جماعت کو اہل سنت کے بعض فقہااور نماز جمعہ کو تمام فقہا واجب سیجھتے ہیں۔ مذہب امامیہ کے فقہا کے نزدیک بھی جبکہ امام موجود ہوں، نماز جمعہ میں شرکت واجب ہے۔ بلکہ بعض فقہا کے امامیہ امام معصوم کی غیبت میں بھی اگر اس کے تمام شر اکتا بورے ہورہے ہوں تواس کے قائم کو واجب قرار دیتے ہیں، یہی وہ اسباب ہیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں نمازیں فطری طور پر حدد رجہ سیاسی اہمیت کی حامل ہو گئیں اس حد تک کہ یہ اسلام کی بیجیان اور ساجی اتحاد کا باعث ہو گئیں۔ (۱۴(

مذکورہ بالا نکات اور اس کی حساسیت پر توجہ دیتے ہوئے الی صورت میں معاشرہ کے برجستہ ترین افراد کے علاوہ خواہ ظاہری اعتبار سے افضل کیوں نہ ہوں ، الین نمازی امامت کو کس فرد کے سپر دکیا جاسکتا ہے۔ الین نمازی امامت کو جو مؤمنین کی جماعت کا آئینہ دار اور معاشرہ کی وصدت کار مزنیز اس کے ثابت کا موجب ہے ، ایسے فرد کے علاوہ ان امور کو کسی اور کے حوالہ کرنا معنی نہیں رکھتا تھا عوام بھی اس کے علاوہ کو کی اور تو قع نہیں رکھتے تھے۔ اس سے قطع نظر فقہی معیار بھی اسی مطلب کی تائید اور جمایت کرتے تھے۔ بلکہ اس مقام پر بیہ کہنا بہتر ہے کہ عوام الناس نماز جمعہ و جماعت اور اس کی امامت ظواہر شریعت کے موافق اور مطابق جانتی ہے۔ (10) شارع برجستہ ترین افراد کو اس عہدہ کو دینے کا خواہاں تھا اگرچہ بعد میں سیاسی اور اجتماعی مجبوریوں اور ناحائز دیاؤکی وجہ سے برجستگی اور ممتاز ہونے کا مفہوم اور مصداق بدل دیا گیا۔

آنخضڑت کے دور میں ان دو (جمعہ و جماعت) نمازوں کی امامت خود مدینہ میں اور دوسرے علاقو میا ۱۸ جہاں پر آپ موجود رہے تھے میں آپ کے ذمہ تھی اور آپ کی غیبت میں وہ فر دان دو نمازوں کی جماعت کاعہدہ دار ہوتا تھا جے آنحضڑت نے نما ئندہ، جانشین ،امیر اور حاکم کے عنوان سے معین فرما یا تھا۔ جب آپ کی فات ہو گئی توان دو نمازوں کی امامت خلیفہ اول کے ذمہ تھی نیز اس خلافت کے ابتدائی ایام میں ان دو نمازوں نے اس خلافت کو مستقلم اور قبولیت اور ثبات بخشے میں بہت اہم کر دارادا کیا تھا۔ (۱۲) بیروش خلفائے راشدین کی خلافت کے آخر تک بر قرار رہی اور جب امویوں کا دور آیا تو تھی اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ (۱۷)

مثال کے طور پر محقق کر کی نماز جمعہ قائم کرنے یاامام جمعہ کے نصب ہونے کے لئے امام معصوم بیانائب خاص بیانائب عام کی اجازت کولازم قرار دیتے ہیں،
آپ فرماتے ہیں:... اس مسئلہ میں اجماع سے پہلے مسلمانوں کا تفاق ہے کہ پیغمبرا کرم طبق آئی ہے دور میں ائمہ جماعت اور قضات کو معین فرماتے سے ۔ اسی روش کو آپ کے بعد خلفانے جاری رکھالہذا کسی کو بیہ حق نہیں بنتا کہ وہ امام بیانائب امام کی اجازت کے بغیر قاضی بن جائے اور اسی طرح سے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو امام جمعہ قرار دے لے۔ اور بیہ قیاس نہیں ہے ، بلکہ بیرا یک دائمی اشتد لال ہے اور اس کی مخالف ورزی ہے۔ (۱۸)

اوریدرس کچھاس طرح نقل کرتاہے:

''اسلام کی ابتدا ہی سے نماز کی امامت حاکم کے ہی ہاتھ میں تھی۔ وہی جنگ میں سپہ سالار حکومت کارئیس ، تمام نمازوں میں امام جماعت ہوا کر تا تھا۔ اسی طرح دوسرے شہر وں میں منصوب والیوں کی روش تھی کہ وہ خود نمازوں کی امامت اور خراج لیا کرتے تھے۔ نماز کی امامت اور مخصوصا نماز جمعہ کی امامت اور اسکے خطبہ دنیا حاکم کے ذمہ ہوتا تھا۔ اس کے نہ ہونے کی صورت میں فوج کا کمانڈراس کے کاموں کاعہدہ دار ہوا کرتا تھا۔ لیکن بیروش

عباسیوں کے دور میں بدل گئی اور اس کے بعد نمازوں کی سلسلہ وار امامت حاکم کے ہاتھ میں نہیں رہی۔''(19(

جوروش خلفاراشدین کے دور میں تھی وہ بہت زیادہ مشکل ساز نہیں تھی۔ پہلے والے دوخلیفہ اوران کے منصوبین شرع کے ظاہری احکام کی رعایت

کرتے تھے۔ اگرچہ عثمان کے دور میں مخصوصانصف دوم میں ، حالت بدل گئی اور ولید بن عقبہ جیسے افراد والی بنادئے گئے ، کو فہ میں منصوب والی شراب

کے نشہ میں نماز کے لئے کھڑا ہو گیا اور نماز صبح کو دور کعت کے بدلے چارر کعت پڑھ دیا اور شراب نوشی میں افراط کی وجہ سے وہیں مسجد کے محراب میں

قرکے آلودہ کر دیا(۲۰) لیکن میہ موار در حوادث ) بہت زیادہ ایسے نہیں تھے کہ جنھیں نظر انداز کیا جاسکے اس دور کے بعد امام علی کا دور تو مکمل

آشکار ہے اور اساسی طور پر اس لحاظ سے اس دور میں کوئی مشکل نہیں تھی اور آپ کے زمانے میں ایس مشکلات ہو بھی نہیں سکتی تھیں۔

بلکہ یہ مشکلات اموابوں کے دور سے شر وع ہوئیں اور روز بروز سنجیدہ ہوتی گئیں اور ایک لاینچل مشکل کی صور سے اختیار کرلی اور انہیں واقعات کے ساتھ

بلکہ یہ مشکلات الموبیوں کے دور سے سر ور) ہویں اور روز بروز جیدہ ہوئ میں اور ایک لایس مشکل کی صورت احدیار سری اور ابیل واقعات کے ساتھ ساتھ عدالتِ امام جمعہ وجماعت واقعیت اور ضر ورت کے زیراثر قرار پاگئی اور۔وقت کی مصلحوں کا شکار ہوگئی اور اس بعداس کی مختلف تفسرین اور عذر اشیال ہونے لگتیں اور نوبت یہاں تک بینچی کہ اتبستہ آہستہ تنزلی پرگامزن ہوگئی کہ اصولاً عدالت کے بارے میں غفلت برتی گئی اور بعد میں سے پوری طرح بھلادیا گیا۔

آنخضر ت: اور خلفائے راشدین کے دور کی میر اث کا تقاضا یہ تھا کہ آنے والے خلفا اور ان کے حکام ان والی لوگ، ان کے نمایندے اور اس کے نماز جمعہ و جماعت کی امامت کو خود انجام دیتے رہے ہیں۔ اموی خلفا اس سے کم پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے جو پچھا نجام دیاوہ اس وجہ سے انجام نہیں دیا کہ وہ پیغیبر اکرم ملے تی آئی کی سنت اور خلفار اشدین کے طور وطریقہ کولا گو کر رہے تھے بلکہ وہ تو تنہا اس واسطے تھا کہ اس کو چھوڑ دینا حکومت اور ان کی مشر وعیت اور قانونی حیث بیانے کے مغایر اور مخالف تھاوہ لوگ قدرت اور حکومت چاہتے تھے اور یہ اسی اور یہ چیزیں اسی وقت مل سکتی تھیں جب حاکم اور صاحب قدر نماز جمعہ و جماعت کو ہر پاکریں اور اسکی امامت کو انجام دیں، چونکہ ایسا تھا لہذا وہ (اموی حکام) ان دونماز وں کی امامت کے فرائض کو خد بی ان عام دیتے تھے۔

اس دور میں ہے ایک ضرورت بھی تھی اگر ہم اس دور کی تاریخ کا مطالعہ کریں توبہ بات واضح ہو جائے گی کہ اموی نماز و جماعت کی امامت اور خاص طور سے جعہ کی امامت کے فرائض کو انجام دینے کی طرف بہت مائل نہیں تھے۔اس لئے کہ امام جعہ اس بات کے لئے مجبور تھا کہ وہ خود نماز جمعہ کا خطبہ دے اور یہ بات ان کے لئے دشوار تھی۔اس سلسلہ میں گلڈ زیبر اس نکتہ کے ضمن میں کہتا ہے: " اموی خلفا کے لئے خطبہ دینا کوئی آسان کام نہیں تھالیکن وہ خطبہ دینے کے لئے مجبور تھے تا کہ وہ اس طرح سے لوگو کو اپنی ریاست اور امور داری کی تلقین اور یاد دہانی کر اسکیں۔عبد الملک سے جب سوال کیا گیا کہ کیوں اتنی جلدی تمھاری داڑھی سفید ہوگئ ہے؟ تواس نے جواب میں کہا: " میری داڑھی سفید کیوں نہ ہو جائے حالا نکہ ہفتہ میں ایک بار خطبہ دینے اور اپنی فکر کودوسروں کی قضاوت کے لئے پیش کرنے پر مجبور ہوں ...۔(۱۲)

خطبہ دینا تنہااموی خلفا کے لئے سخت نہیں تھا۔ بلکہ ان کی طرف سے منصوب والیوں کے لئے بھی محبوب نہیں تھا۔ یہاں تک کہ خطابت میں مشہور، عبید اللّٰدابن زیاداسے اپنی امارت کی نعمت کے لئے منحوس مانتا تھا۔ (۲۲) ایک دوسر اوالی لو گوں کے سامنے اس طرح اقرار کرتا ہے: '' امامت سے پہلے جمعہ میرے لئے دنوں میں بہترین دن تھالیکن یہی اب میرے نزدیک بدترین دنوں میں سے ایک دن ہے اس لئے کہ اس میں خطبہ دینے کے لئے مجبور ہوتا ہوں۔ ''(۲۳)

دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ خود مسلمین جماعتوں اور جمعہ میں شریک ہونے پر مجبور تھے۔ گذشتہ بزرگوں کی سیر سے بھی اس بات کی مقتضی تھی اور دینی نصوص بھی اس کی سفارش کرر ہی تھیں۔ بلکہ بیہ شرعی فرائض میں سے ایک فر نفنہ تھا۔ لیکن اس مقام پر اس مطلب کا اضافہ کرنا ضروری ہے کے اسلام کے آغاز میں حتی رسول اکر مرافی ایکنی حیات میں ، لوگوں سے نماز جمعہ وجماعت میں شرکت کا مطالبہ کیا جاتا تھاتا کہ جماعتوں اور جمعے میں شرکت کریں اور اس امر سے گریز کرنے والوں کو سخت سزادی جاتی تھی۔ (۲۲) یہ ال مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ایک فرد نماز جماعت اور جمعہ مخصوصا نماز جمعہ میں شریک نہونا ایک واجب کا چھوڑ دینا ہے بلکہ اہم مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان نمازوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کو ان نمازوں میں شریک ہونے پر مجبور کیا جاتا تھا، اس کو لئے اس کا نماز میں شریک نہ ہونالوگوں کی طرف سے بعض یا تمام موار دمیں دین کو چھوڑ دینے کے معنی میں تھا، یاموجو وہ وہ اکم نہیں تھا۔ اور کو کی جو نہیں تھا۔ اور کو کی جو کہیں تھا۔ اور کو کی بھی اموی حاکم محضوصا اموی ظالم حکام کے لئے قابل مخل نہیں تھا۔ (۲۵) شرط عدالت کا انکار

ان حالات اور مجور ہوں کے ہوتے ہوئے ان کے پاس اس کے ،علاوہ کو گیا اور چارہ کارئ نہیں تھا کہ وہ (اموی حکام) نماز جمعہ و جماعت میں امام کی عدالت کا انکار کر دیں۔امویوں خاندان کی سب سے زیادہ پابند فرد عمرین عبدالعزیز کے علاوہ کہ وہ کا ملاً یک استثنائی انسان تھا،ایک عنوان سے خود معاویہ تھا۔اس کی رفتار اس چیز سے جس کی رعایت شرع کی نظر اور گذشتہ خلفا کی روش میں کم سے کم ضرور کی اور قابل عمل تھی،دونوں میں بڑا فرق تھا (کہیں سے دیندار نہیں لگ رہے تھے۔) اس نے آخصر سے اور خلفا راشدین کے دور میں رائج نماز جمعہ کوایک دوسرے انداز میں ادا کی۔( دوپہلا شخص ہے کہ جس نے نماز جمعہ کو بیٹھ کر بڑھا۔) (۲۷) اس کے بعد خلفا ور حکمر انوں کی حالت اس سے کہیں برتر ہوگئ گویا وہ پوری طرح دین سے بیگانہ ہو چکے بیں۔ان کی فکریں شہوت رائی اور ریاست کے علاوہ پھی اور نہیں سوچتی تھیں۔ قدر سا نہیں لوگوں کے ہاتھ میں تھی اور نماز جماعت اور جمعہ کی امامت بھی خود وہی لوگ کیا کرتے شے اور عوام لوگ بھی نماز میں ان کی افتدا کس کی احتمال کی افتدا میں پڑھی جانے والی نماز میں کا ایک اور اصولی طور پر نماز میں کا ایک ان کا ایک اور اصولی طور پر نماز کی کیا تھی ہیں گاریں ؟ عدالت اور گمانی ہو مسلماس کی فرع بھی کہ ان نماز وں کی امامت کرنے والاانسان جامع الشر انظ بھی ہے یا نہیں ؟ اور اصولی طور پر وہ شرائط کیا ہی بیا جو سے بیا نہیں ؟ عدالت اور گمانی بیا جاست کیا اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ اس فاس و فا جر اور کا امام جماعت نہیں بنایا جاسکا؟ اس کی پہلی صور سے میں کیا اور جائز فرد کو امام جماعت نہیں بنایا جاسکا؟ اس کی پہلی صور سے میں کیا اور اس کی نماز ھے جو کہو گیا نہیں ؟

للذاان سب کااصلی راہ حل میہ تھا کہ اس میں امام کی عدالت کاہی سرِ سے سے انکار کر دیاجائے۔البتہ اگرامویوں کے آتے ہی میہ تغیر آجاناتو پھر حاکمیت اور حاکم کی مشر وعیت اور امام جمعہ و جماعت میں کوئی تلازم باقی نہ رہ جانااور قوی احتمال کی بناپر اس مقام پر بھی عدالت دوسر سے موار دکی طرح جیسے قاضی اور گواہ و غیر ہ کے لئے بھی قابل انکار نہ ہوتی۔ لیکن ایسانہ ہو سکالہذاان لوگوں نے امام جمعہ و جماعت کے منصوص شر ائط میں اس حد تک توجیہ و تفسیر کی کہ عملی طور پر شرط عدالت کی شرط کا انکار کر دیاجائے بافات و فاجر کی افتد افتظ کر اہت کی حد تک پہنچنج جائے۔ (۲۷ (

البتہ شیعوں کوالی کسی مشکل کاسامنا نہیں کرناپڑا۔ وہ امویوں کو بالکل غاصب اور ناجائز سیجھتے تھے۔للذااس وقت پیش آنے والے واقعات اور حالات کو قبول کرنے بینہ کسی مشکل سے رو ہر و نہیں ہوئے اور بالتبع کسی توجیہ و تفسیر کو قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں تھے۔اس نصوص کے علاوہ ائمہ معصومین ۲۲۲ کی جانب سے جواحادیث ان تک پہونچی تھیں ،ان میں واضح طور پر امام جمعہ اور جماعت کی شر ائط میں سے ایک شر ط خود عدالت

تھی۔ (۲۸) البتہ اس کا میہ مطلب ہر گزنہیں ہے کہ گذشتہ ادوار میں شیعہ حضرات بالکل نماز جمعہ و جماعت میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی ان نمازوں میں شرکت کرتے تھے اور عمومی طور پراسے کافی بھی سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ ایسے حالات میں ایسی نمازوں میں شرکت کرنانہ صرف یہ کہ قابل قبول بھی بلکہ عظیم ثواب کی حامل تھی۔ (۲۹) لیکن ان ثواب و جزاکے اپنے خاص دلا کل اور براہین تھے اور اس کا سبب میم ہم گزنہ تھا کہ وہ عدالت کی شرط کو امام جمعہ و جماعت کے لئے ضروری نہیں سمجھتے تھے۔

حقیقت توبہ ہے کہ سنیوں کی طرف سے شرط عدالت کو قبول نہ کرنے اور شیعوں کی طرف سے اس شرط کو قبول کرنے میں ان سب سے زیادہ جو پہلے ظاہر ی طور سے فرق نظر آتا ہے اس سے کہیں گہر افرق ان کے کلامی و فقہی اور اسی طرح ان کے شرعی واعتقادی حساسیت کی ساخت میں دخیل ہے۔ اس لئے کہ اس شرط کا قبول نہ کرناموجودہ صورت کو کسی بھی حال میں قبول کر لینے کے متر ادف تھا۔ اگر چہ اس در میان کچھ دو سرے عوامل بھی موجودر ہے ہیں لیکن یہ عامل ان تمام عوامل میں مؤثر ترین اور اہم ترین اور بہت ہی زیادہ فیصلہ کن عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔

اگرچہ اہل سنت کی فقہی اور کلامی بنا کچھ اس طرح ہے کہ وہ حاکم کو اولواالا مر کے مصادیق میں سے جانتی ہے اور اسے واجب الاطاعت سمجھتی ہے (۳۰) آیاطول تاریخ میں اہل سنت نے تمام حکام کی مشر وعیت اور ولایت کو اسی علت کی وجہ سے قبول کیا ہے ؟ عوام کی در میانی فکری اور ثقافتی سطح سے بالا تر مباحث کلامی اور فقہی مسائل کہیں زیادہ پیچیدہ تھے اور ہیں ان مباحث سے آشائی کے ذریعہ ان لوگوں نے حاکموں کے سامنے سر نہیں جھکائے۔اصولا ایسے مباحث ان کے دین و فہم میں ان کا کوئی مقام نہیں تھاان کا فہم وادر اک اس سے آسان اور محدود تر تھا کہ وہ اسے اپنا ندر جگہ دے سکے۔
شر طِعد الت کے انکار کی اہمیت

یاا یک دوسری تعبیر کے مطابق تنہا مشکل یہ نہیں ہے کہ اہل سنت کی فقہ و کلام کی فطری اور منطقی بنا کی اقتضاصر ف یہ نہیں ہے اور اصولی طور پر ہر دین و مذہب کے پابندلوگوں نقاضا کیا ہے ؟ زیادہ اہمیت کا حامل مسکلہ ہیہ ہے کہ اس وسیع مجموعہ میں سے کون ساحصہ ان کے ذہن و فکر اور ایمان واعتقاد میں پایا جارہا ہے بعنی عوام لوگوں کا اس مجموعہ سے متعلق اور اک کیا ہے ؟ اور اس کی حدیں کیا ہیں ؟ اور ان میں مختلف اجزا کا ایک دوسر سے سے رابطہ کیسا ہے ؟ اس مرحلہ میں جو چیز پاید اراور مؤثر ہے وہ یہی اور اک و فہم ہے ، یہی چیز ہے جو تاریخی مید ان اور معاشرہ میں کر دار اداکرتی ہے۔ اگر چیہ یہ دینی شعور وادر اک ہر زمان و مکان میں موجودہ حالات کے تحت ہر لتے رہتے ہیں ، لیکن مجموعی طور سے تبدیلیوں میں ، ایک ثابت عوامل پائے جاتے ہیں جو دین کی استوار بنادوں اور اصول سے متائز ہوتے ہیں۔

ایک مسلمان کے نزدیک محسوس ترین اور زیادہ سے زیادہ قابل فہم ایمان کانمونہ نمازر ہی ہے اور اب بھی ہے۔ اس واقعیت کے پیش نظر کہ صدر اسلام میں مسلمان ہمیشہ نماز جماعت میں شریک ہواکرتے تھے اور نماز جمعہ میں شرکت کرتے تھے اور یہ نکتہ بھی کہ نماز ہمیشہ خلفا، حاکموں اور ان کے نمایندوں کی امامت میں ہواکرتی تھی اور لوگوں کی نظر میں یہ امامت حاکمیت اور خلیفہ کی مشروعیت کی علامت تھی۔ کیاواقعیت یہ نہیں ہے کہ شرط عدالت کو قبول نہ کرنا، موجودہ صورت اور اس کی مشروعیت کو قبول کرنے میں ہر عامل سے زیادہ مؤثر رہی ہے۔

یہ نکتہ بالخصوص ابتدائی صدیوں کے لئے زیادہ صحیح ہے۔اس لئے کہ اس دور میں خود مسلمان نماز جمعہ وجماعت میں شریک ہونااپنالاز می فر کفنہ سمجھتے سے اور خود حکام اس کی بہ نسبت نہایت حساس تھے اور حتی لوگ معاشر ہ کے تمامی لو گوں کے ساتھ زور وشور سے نماز جمعہ اور دوسری جماعتوں میں شرکت کرتے تھیاوران دونمازوں مخصوصانماز جمعہ کی امامت، حکام کے سپر د تھی۔ لیکن زمانے کے ھذرنے کے ساتھ ساتھ یہ حساسیت بعض وجو دہات

کی بنیاد پر شدت سے کم ہوتی گئی اور وہ نمازیں حکام کے علاوہ دوسروں کے ذریعہ اداہونے گئی،البتہ عموماً بلکہ مکمل طور سے جو بلاواسطہ یا بالواسطہ ،انھیں کی طرف سے منصوب ہوتے تھے، قائم کی جارہی تھی۔(۳۱) لیکن بہر صورت اس واقعہ سے پیداہونے والے اثرات،خاص طور سے اس کمی کے وجود میں آنے سے پہلے ہی،مسلمانوں کی،فقہی اور کلامی بنیاداور ان کی دینی اور نفسیاتی بناوٹ کو متائز کر دیا۔

یہاں اہم مسئلہ یہ نہیں تھا کہ حاکم کی امامت کو قبول کر لینے ہے، اس کی حاکمیت کو قبول کر لیا جاتا تھا۔ بلکہ یہاں پر زیادہ اہمیت کی حامل یہ قکر تھی کہ جس کی بنیاد پر ، ظالم وجابراور فاسق و فاجر کی امامت کو جائز قرار دے رہی تھی جو زندگی کے مختلف امور میں سرایت کر گئی اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے حاکموں کی افتدا میں نماز اداکر نانہ تنہا صبح تھی بلکہ ان کوصد قات اور زکات اور ان کے ہمراہ جہاد اور جج بھی درست ہے۔ اس حد تک کہ ابن حنبل جیساز اہداور مختاطانسان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا: ''جہاد حاکموں کے ساتھ تاروز قیامت خواہ وہ عادل ہوں یافاسق صبح ہے اور ای طرح سے غزائم کی تقسیم اور حدود الٰمی کو جائز کی کرنا بھی ان کی طرف سے صبح ہے کسی کویہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انھیں طعنہ دے اور ان (دکام) مقابلہ میں کھڑا ہو جائے۔ انھیں صدق دے نواہ وہ ایس ہو کی اور تاہیں خواہ وہ ان کی سرت کا تارک اور بدعت گذار ہوگا۔ اگر کوئی امیر وں کی افتد امیس نہائز کی خواہ وہ عادل ہوں یاعاد ل نہ ہوں مجزی ہے گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے نماز جمعہ کی فضیات کو بالکل افتد امیس نماز پڑھنے اور اس کی صحت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو خواہ وہ عادل ہوں یاعاد ل نہ ہوں مجزی ہے گویا وہ ایسا نے کہ اس نے نماز جمعہ کی فضیات کو بالکل درک نہیں کیا ہے۔ سنت تو بہ ہے کہ ان کی افتد امیں دور کعت نماز بحالائی جائے اور اس پر ایمان رکھے کہ یہ نماز تام و تمام ہوگی اور اس سلسلہ میں معمولی سابھی روانہیں ہے۔ سنت تو بہ ہے کہ ان کی افتد امیں دور کعت نماز بحالائی جائے اور اس پر ایمان رکھے کہ یہ نماز تام و تمام ہوگی اور اس سلسلہ میں معمولی سابھی روانہیں ہے۔ سنت تو بہ ہے کہ ان کی افتد امیں دور کعت نماز بحالائی جائے اور اس پر ایمان رکھے کہ یہ نماز تام و تمام ہوگی اور اس سلسلہ میں معمولی سابھی روانہیں ہے۔ دست

اب اس نکتہ کی بررسی کرنا ہے کہ یہ فکر کیا تھی اور کہاں سے پیدا ہوئی۔ اس فکر کی جڑکہاں سے ہے: جس کے سہارے مذکورہ امور پر صحت کی مہر لگائی جاتی تھی، اس نکتہ میں پوشیدہ ہے کہ بعض امور جیسے نماز، جہاد اور زکواۃ جوخود مطلوب ہیں اور انھیں انجام دینے کے لئے شارع نے تھم دیا ہے۔ اس مقام پران کا بجالانا اہم ہے نہ یہ کہ انھیں کیسے انجام دیا جائے۔ اہم تو یہ ہے کہ مکلف ان امور کو انھیں ضوابط کے مطابق انجام دے جنھیں شارع نے مقرر کیا ہے۔ لیکن یہ انجام کی ہمراہی میں انجام پذیر ہوں، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔

اہم توبہ ہے کہ نماز جمعہ و جماعت قائم ہواور مسلمان لوگ اس میں شرکت کریں، اہم یہ نہیں ہے کہ اس کی امامت کون کررہاہے۔ اہم توبہ ہے کہ جہاد کا فر نفنہ ترک نہ ہو۔ لیکن یہ جہاد کا سی سالاری میں کیا جائے یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے اہم توبہ ہے کہ صد قات وزکو قایک شرعی فر نفنہ ہونے نہیں ہے اور کہاں مصرف کیا جائے یہ مورد توجہ نہیں ہے۔ رقوم شرعیہ کے لینے والے خواہ عادل ہوں باعاد ل نہ ہوں، بلکہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہوں انہیں ادا کیا جائے !۔

اسی نکتہ کو حسن بھری اس مقام پر بیان کرتے ہیں، جہال کوئی شخص کسی منافق کی امامت میں نماز پڑھ لے ،اس طرح وضاحت کرتے ہیں: ''کسی مومن شخص کے کسی منافق کی امامت میں نماز پڑھنے سے اس کی نماز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور مومن کی افتدا میں کسی منافق کا نماز اداکر نااسے کوئی فائدہ نہیں پہنچ گا اور مومن کی افتدا میں کسی منافق کا نماز اداکر نااسے کوئی فائدہ نہیں پڑتا پہونچائے گا۔ (۳۳) لیکن اس سے کہیں زیادہ صرح انداز میں عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں: ''نماز ایک حسنہ ہے۔ للذامیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری نماز میں کون شریک ہو۔ (۳۳)

اس سلسله میں ابن حزم فرماتے ہیں: '' میں اصحاب رسول میں کسی صحابی کو نہیں بہچانتا کہ جواپینی نماز کو مختار ،عبید الله ابن زیاد ، حجاج اور نه اس سے زیاد ہ

کسی فاسق کی امامت میں پڑھنے سے انکار کیا ہو"۔ خداوند عالم فرماتا ہے: '' نیکیوں اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کر واور گناہ اور معصیت اور دشمنی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کر و"۔ اور بیہ مسلم ہے کہ مساجد میں نماز اور اس کے اقامہ سے بہتر کوئی خوبی نہیں ہے، پس جو بھی اس کی نیکی کی طرف دعوت دے تواس نیک امر میں اس کی اجابت کر ناواجب ہے۔ نماز کو تزک کرنے اور مساجد کو بند کر دینے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پس ہمارے اوپر حرام ہے کہ ہم اس میں کسی کی مدد کریں اور یہی حکم روزہ جہاد اور حج کا ہے۔ پس اگر کوئی ان کی طرف ہمیں دعوت دے تو ہم اس نیک امر میں اس کے ساتھ ہوں گے اور اجر کوئی ہمیں برائیوں کی طرف دعوت دے تواس کی اجابت نہ کرتے ہوئے اس کی مدد نہ کریں گے۔ یہ نظریہ ابو حنیفہ ، شافعی اور ابو سلیمان کا ہے۔ (۳۵)

اورائن قدامہ جو حنبلی فقہ کے بزرگ فقہامیں سے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں: '' ایک مسلمان شخص پر واجب ہے کہ وہ نماز جمعہ اور عیدین میں شریک ہو اگر چیدان نماز وں کاامام فاسق وفا جر اور بدعت گذار ہی کیوں نہ ہو۔اس لئے کہ بیداسلام کے ظاہر ی شعائر میں سے ہیں کہ جسے اولیائے مسلمین قائم کئے ہوئے ہیں۔ پس ان کی امامت میں ان نماز وں کانہ پڑھناان کی تعطیل اور ختم کر دینے کا بیش خیمہ ہے۔ (۲۰۱۷(

عمل اوراس کے شرائط

فہ کورہ بالا نظریات میں جو نکتہ اہمیت کا حامل ہے وہ خود عمل ہے اور ان کے شر الطاکا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ حالا نکہ کسی بھی عمل کا شر الطاس عمل کے جزء ہوتے ہیں لہذاان کا خود عمل سے جداہو نانا ممکن ہے۔ ان کی نظر میں نماز جماعت وجعہ تنہاایک عبادی عمل کی حیثیت رکھتا ہے لہذاان کا عمل خیر اور مطلوب ہو نا( ان کے شر الط سے چیثم پوشی کرتے ہوئے کہ کسی بھی شخص کی امامت میں انجام پائے) اس کی سفارش اور اس پر زور دیا گیا ہے اور اسے مجزی اور تام بھی قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر میہ بات اپنی جگہ پر درست ہو، یہ ان عباد توں میں ہے کہ جہاں یہ عمل انفراد کی حیثیت رکھتا ہے لیکن نماز جماعت وجعہ یاجہاد میں، یہ کہنا درست نہیں ہو سکتا۔

ا گراس بات کو قبول کرلیا ہے کہ نماز جمعہ وجماعت، جیسا کہ اخبار واحایث اور سیرہ نبوی سے سمجھ میں آتا ہے، ''میا ہم اور حساس ترین اسلامی شعائر میں سے ہے اور یہ مسلم اور طے شدہ ہے کہ اخلاص و توحید واسلام اور اسلامی عباد تیں نمایاں ظاہر اور دکھائی دینے والی ہیں۔اس لئے کہ ان کے نمایاں ہونے میں اہل شرق و غرب یعنی سبھی او گوں کے لئے ججت و دلیل ہے۔''(سے ا

اور عملی طور پر پوری تاریخ میں بیا ہم شعائر میں سے رہے ہیں، للذاالیں صورت میں جبکہ وہ خوداس قدراہم ہیں توان کی امامت کے سلسلہ میں بیہ کہ کر کہ نمازا یک مطلوب اور قابل توصیف امر ہے اس کے بارے میں سستی بر تیں یاانھیں بے اہمیت بتایا جائے۔ پس بیہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ وہ اسلام شعائر جس کے ذریعہ اسلام اپنی واقعیت اور معاشر تی صورت نمایاں کرتاہے، ایک ایسے شخص کے ذمہ ہوں جو کم سے کم دینی اور اخلاقی صلاحیت بھی عامل نہ ہواسلامی شعائر جو خود دین ایک حصہ ہیں اور بلکہ دین کے اہم ترین رکن کی حیثیت رکھتے ہیں بیہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص جو خود دینی اقدار کی خشیت کا مظہر ہے کم سے کم اس سے بیگانہ ہے، اس کی امامت کاذمہ دارین جائے (۳۸) بیہ موضوع اس سے کا بہت واضح ہے کہ اس کے بارے میں کسی قشم کا بھی مناقشہ کیا جائے۔

اس سے ہٹ کر صدراسلام میں کسی بھی امام کی امامت میں نمازوں کی ادائیگی صرف اس معنی میں نہیں تھاخواہ نمازیو میہ ہویا نماز جمعہ انجام پاجاتی تھی بلکہ پیا قتد ابھی زیادہ معانی کی حامل تھی اوریہی زیادہ معانی کا حامل ہونازیادہ لو کول کی توجہ کامر کر تھا۔اس دور میں لو گول کی نظر میں پید مسلمہ ایسانہیں تھا کہ فلاں شخص چونکہ جماعت میں حاضر ہو گیاہے،اس لئے اس نے اپنی نماز اداکر لی ہے۔ایساکو ئی نظریہ نہیں تھا،سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ کسی بھی فرد کا کسی کی امامت میں نماز کا اداکر نااس کی امامت کو قبول کرنے اور اس کو قانونی اور آئینی حیثیت دینے کے معنی میں تھا۔ کہ اس نے اس کی امامت اور ولدیت کو نماز میں شریک ہونے کی وجہ سے تائید کر دی تھی (۱۳۹(

جیساکہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ نماز جعہ وجماعت وحدت کی نشانی اور مسلمانوں کے متفق ہونے نیزاس حاکم کو قانونی طور پر قبول کرنے کے معنی میں تھا۔ان دو نمازوں میں شرکت کا قہر نتیجہ یہی تھااور یہ بلاواسطہ حاکم کی حکومت کو قبول کرنے اور اس کی قدرت کے ارکان کو مستحکم کرنے اور اس کی تائید پر تمام ہوتا تھااور یہ مسئلہ نماز میں شرکت کرنے والے کی نیت سے بھی متعلق نہیں تھا کہ وہ کیا ایساچا ہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ بلکہ اس دور کے عرف میں اس کی تائید کے معنی و مفہوم میں تھا۔ جب عبداللہ ابن عمر نے یہ جملہ کہا: نماز جعہ کی امامت تنہا اس شخص کا حق ہے جو ایپ رقبوں سے جنگ میں کامیاب ہو جائے۔ (۴۴) یہ جملہ اس کھتے کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ یہ بات تنہا عبداللہ ابن عمر کی نہیں بلکہ اس دور کے عام مسلمانوں کی فکر تھی۔

یہاں ہاری بحث یہ نہیں ہے کہ یہ طرز فکر کن معیاروں پر قائم ہے اوراس کے مختلف پہلو کیا ہیں اوراس کے نتائج کیا ہیں؟ بلکہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ علاائل سنت کس طرح سوچتے ہیں اور ایسا کیوں سوچتے؟ مثلاا بن تیمیہ کتاب السیاسہ الشرعیة میں ایک مقام پر رقم طراز ہیں: ''تعاون کی دوقت میں ہیں پہلی قتم: خوبیوں میں تعاون اور مدد کرنامثلا جہاداور اقامہ حدود سے لیکر حقوق شرعیہ کے لینے اور اسے مشخقوں کو دینا یہ وہ امور ہیں کہ جن کے لئے خداور سول نے حکم دیا ہے۔ بہت زیادہ ایسا ہے جواس بات سے ڈر کر کہ مبادا کہیں ایسانہ ہو کہ وہ ظالموں کے مددگاروں میں اس کا شار ہوجائے، مدد سے ہاتھ کھنچے لے ، کہیں اس نے ایک واجب عینی یاواجب کفائی کو ترک کر دیا ہے ایسا تو ہم کہ ایک شخص باورع، متقی اور پر ہیزگار ہے۔ بسااو قات ایسا ہوتا ہے کہ خوف و سستی اور پر ہیزگاری ایک دوسرے سے مشتبہ ہوجاتے۔ ہیں اس لئے کہ دونوں کا مطلب رکنا اور باز آ جانا ہے۔ دوسری قتم: گناہ ود شمنی پر مدد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نفس محترم کو قتل کرنے میں مدد کرنا یامل محترم کو غصب کرنے میں مدد کرنا یاکسی کو مارنے میں مدد کرنا جو مستحق نہ ہو یا اور ایس بی مثال کے طور پر نفس محترم کو قتل کرنے میں مدد کرنا یامل کے مقال کے طور پر نفس محترم کو قتل کرنے میں خدا اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ "(۱۳)(

بلاشک وشبہہ ایی طرز فکر جیسا کہ ہم نے نماز جمعہ و جماعت کی بحث میں بیان کیا، دینی پابندیاں ایک طرف تودوسری طرف صدر اسلام کے ناہنجار حالات کا نتیجہ رہی ہیں اور اس در میان اسے فروغ دینے میں اموی اور ابتدا میں عباسی خلفا نے خوب کر دار ادا کیا ہے۔ اس کا امکانی راہ حل و ہی ہے جسے ان لوگوں نے ابتخاب کیا۔ یعنی ان لوگوں نے بعض مواقع پر عدالت کی شرط حذف کر دیا مثلاان کے لئے بیا ممکن تھا کہ قرآن کی وہ آیات جو جہاد اور صد قات وزکو ہ کا تھم دیتی ہیں ، ان سے چیثم لوشی کرلیں ، لہذااس مقام پر ان لوگوں کے لئے تنہا معیار ان احکام کا بجالانا ہے اور اب بیا ہمیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ کس کی قیادت میں اور کس ہدف کے تحت انجام پائے۔

اتفاق سے یہ مسائل وقت کے حکام کی خاص توجہ کام کر بھی تھے۔ وہ جس جنگ کو خود جہاد سمجھتے تھے اس میں لوگوں کی زیادہ شرکت کولازم جانتے تھے۔ جس طرح سے اس بات کو بھی پیند کرتے تھے کہ لوگوں کے شرعی حقوق کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ لہذا کوئی معنی بی نہیں رکھتا تھا کہ وہ ان احکام کو تعطیل کرنے کی فکر میں پڑتے یا سے کمزور بناتے ، یا کم سے کم جوان کی بلند پر وازیوں کے امکان کو ختم کر دیتے۔ اس لئے کہ وہ ایک طرف سے ان احکام کے جاری ہونے سے مادی منافع سے بہرہ مند ہوتے تھے اور دوسری طرف اس کے معنوی منافع بھی حاصل کر لیتے تھے اور اس طرح وہ

اپنے آپ کوراہ خدا کے مجاہداور غازیوں میں شار بھی کرتے تھے،ان کا یہ عمل ان کی موقعیت کو مشخکم بنانے اوران کی عوام الناس میں مقیول بنانے میں کافی مدد کررہاتھا۔ (۳۲)

ہم نے ابھی تک جن دلائل کو بیان کیا ہے، ان کے باوجود یہ کہنا بجاہے کہ نماز جمعہ وجماعت میں عدالت کی شرط کو معتبر نہ سمجھنااوراس طرز فکر کو ایجاد کرنے، اسے محکم اور مضبوط بنانے اور دوسرے مقامات میں پورے طور سے ایک بڑی مدد کی ہے اس لئے کہ ہر علاقہ میں تمام لوگ ہر روزان دوفر یضوں سے سر وکارر کھتے رہے ہیں اس کے بر خلاف بید دونوں سبھی لوگوں کو یہ فر نضہ پانچ او قات میں ہر فرد کے لئے یکسال طور پر شامل ہے۔ اور ان باتوں سے سر وکارر کھتے رہے ہیں اس کے بر خلاف بید دونوں سبھی لوگوں کو یہ فر نضہ پانچ اور سے ایک خاص مقام کا حامل ہے۔ پس جب شرط عدالت کو ایسے ایک خاص مقام کا حامل ہے۔ پس جب شرط عدالت کو ایسے اہم فر نضہ سے ساقط کر دی جائے گی توعدالت کی شرط اور اس کے اعتبار کا ختم کر دینا مسلم ہے کہ دوسرے موادد سے بھی عدالت کی شرط کے حذف ہو جانے سے کسی شخص کی آ واز کو اعتراض اور تیجب کے عنوان سے بلند کر دے ہو جائے گی اور اس طرح دوسرے مواد دسے عدالت کی شرط کے حذف ہو جانے سے کسی شخص کی آ واز کو اعتراض اور تیجب کے عنوان سے بلند کر دے تو بیاس کا فطری عمل ہوگا۔ بلکہ اساسی طور پر ایک ایسی جدید اسلامی فکر اپنے اصول وضوابط کے مطابق مضبود اکر دے اور آ ہستہ آ ہستہ اس کو وجود میں لائے۔

جس وقت قادہ نے سعید ابن مسیب جو کہ تابعین کے اکابر زاہدوں میں سے تھا پنے عقیدہ پراصرار اور اس پر زور دینے کی وجہ سے کہ ( ایک زمانہ میں دو خلیفہ کی بیعت نہیں کی جاسکتی لیکن دوسر کی طرف عبد الملک اس سے یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے دوبیٹوں ولید اور سلیمان کے لئے ایک ہی وقت میں ان سے بعت لینا لے لے)۔ (۲۳٪) کئی بار عبد الملک کے حکم سے شدید شکنجوں کا شکار ہوئے، سوال کیا گیا کہ کیا ہم جاج ابن یوسف کی امامت میں نماز پڑھ سکتے ہیں تواس کے جواب میں انہوں نے کہا: ہم اس سے بھی بدترکی امامت میں نماز پڑھتے ہیں۔ (۲۴٪) صحابہ اور تابعین عموماً لیسے ہی تھے، جیسا کہ عبد اللہ ابن عمر جاج کی امامت میں نماز اداکر تے تھے اس طرح خوارج کے رئیس نجدہ کی امامت میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ (۴۵٪) البتہ یہ حقیقت ہے کہ اس دور میں شریک ہوتے تھے۔ (۴۲٪) لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اشارہ کیا کہ ان کا یہ میں شریک ہوتے تھے۔ (۴۲٪) لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اشارہ کیا کہ ان کا یہ عمل ایک خاص دلیل کی بنایر تھانہ ہیہ کہ وہ حضرات نماز جمعہ و جماعت میں عمر الت کی شرط کے معتقد نہ تھے۔

یہ مسکدا ہم حساس ترین نکات میں ہے ہے جس نے اہل تسنن اور اہل تشیع کے فقہی و کلامی ،اس کے اعباع میں معاشر تی بناوٹ، نفیاتی ،سیاس تبدیلیاں اور ان کی تاریخ کو جدا کر دیا ہے۔ اس دور میں اس زمانہ کے حالات سے جدا قانونی حیثیت کا حامل اور اس سے وجود میں آنے والی ضرور ہیں اور شیعوں کے افکار اسٹے ابتدائی ایام سے ہی مقبول تھے اور اس میں روز افغروں اضافہ ہوتا گیا۔ اس طرح سے عدالت اسپنے فقہی حدود میں کہیں زیادہ واضح اور وسیع پیانہ پران دو گروہوں کے کلامی مفہوم کو ایجاد کرنے میں اپنالپور الپور اکر دار ادار کرگئ، نیز اس نکتہ پر توجہ کئے بغیران کے تاریخی، سیاسی، معاشر تیاور دینی تغیرات کے سلسلہ میں صحیح تحلیل و نجریہ اور مختلف قتم کے رفاہ کو آبندہ کے بدلاؤ کے ساتھ وجود میں لانے کے بارے میں تحقیق نہیں کی جاسمی ۔ اس طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم اس کے بغیران کے آئندہ کی تاریخ میں رشد و نموسے متعلق ایجاد ہونے والی رکاوٹوں اور تحقیق و بررس کر سکیں۔ طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم اس کے بغیران کے آئندہ کی تاریخ میں رشد و نموسے متعلق ایجاد ہونے والی رکاوٹوں اور تحقیق و بررس کر سکیں۔ اور اس طرح شیعوں کے فقہی و کلامی نظام نے اہل تسنن کی عدالت کے بر عکس اپنی موقعیت کو محفوظ کرر کھاہے، اگرچہ شیعہ جس عدالت کے قائل تسین کی عدالت کے بر عکس اپنی موقعیت کو محفوظ کرر کھاہے، اگرچہ شیعہ جس عدالت کے قائل تسین کی عراست کے در میان ایس بنیں آتی اور اگر کبھی ایساد یکھا بھی جائے تو وہ بھی ان سے کہ بارے میں فکر کرتے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت کے در میان ایس بات دیکھنے میں نہیں آتی اور اگر کبھی ایساد یکھا بھی جائے تو وہ بھی ان

کے شیعت سے لگاؤ کی بناپر اور ایسااتفاک زمانہ کے مختلف حصہ میں دیکھا گیاہے۔(۴۷ (

علی الور دی اسی مطلب کو بخوبی بیان کرتے ہیں: مذہب شیعہ اس دور میں ایک آتش فشاں کی طرح خاموش ہے۔ایساآتش فشاں ایک دور میں ابل رہاتھا اور زمانے گذرنے کے ساتھ ساتھ خاموش ہو گیاہے۔اس میں اور دوسرے پہاڑوں میں بس یہی فرق ہے کہ اس کے دہانے سے دھواں نکلتاہے۔لیکن ایک خاموش آتش فشاں اپنی ظاہری خاموشی کے باوجود خطرہ سے خالی نہیں ہے۔اس میں اور دوسرے پہاڑوں میں فرق ریہ ہے کہ یہ اینے اندر پھی ہوئی آگر کھتاہے جس کے متعلق کسی کو نہیں معلوم کہ اس میں کب انفجار واقع ہو جائے گا۔'' پھراپنے بیان میں اس طرح اضافہ کرتے ہیں: اشاعشری شیعہ کے عقائد کچھاس طرح سے تھے کہ ان کو تاریخ کے کسی بھی دور میں حکام وقت پر تنقید کرنےاوراُن سے ٹکراؤاور معارضہ سے باز نہیں آئے ہیں۔ان کاعقیدہ یہ تھا کہ ہر حکومت ظالم، جابر، غاصب اور شرعی حیثیت سے خالی ہے مگر رہ کہ اس حکومت کی باگ ڈورایک عادل شیعہ اور، یاعلی ابن ابی طالب۲۲۸ کیاولاد میں سے جومعصوم ہوں وہاس کی باگڈور کوسنیھال لے۔اس بنیاد پر شبیعہ حضرات ایک دائمی انقلاب کی حیثیت رکھتے تھے جوایک پل بھی قرار نہیں لیتے تھے اور حکام وقت کامقابلہ کرنے سے رکتے نہیں تھے اور حاکم کواپنے اٹمۂ معصومین ۲۲۲ کے ضوابط کیان کسوٹی پر مقایسہ کرتے تھے جس کے وہ خود معتقد ہوتے تھے ،اسی وجہ سے موجو دہ حکومت کوغاصب اور ناقص تصور کرتے تھے۔ شیعوں کا پیہ عقیدہ صدر اسلام سے لیکراب تک، پھلتا پھولتااوران کے اور حکام کے در میان د شمنی میں گہرائی اوراس عقیدہ کی جڑیں پختہ ہوتی گئیں یہی وجہ تھی کہ انھیں زندیق،رافضیاور ملحد ہونے کی تہمت لگائی گئی۔ ضمنی طور پر ''رفض'' کی صفت دین اور حکومت دونوں ہی معنی میں خارج ہو جاناتھا۔ جس شدت کے ساتھ انہیں ان مشکلات اور ذہنی دباؤ کاسامناان حکام کی طرف سے کر نایڑ رہاتھااسکی وجہ سے وہ لوگ (شیعہ ) ترجیح دیتے تھے کہ انہیں شیعہ اور رافضی کے بدلے ملحداور کافر کہاجائے،معاویہ اوراس کے اموی خلف اوران کے بعد عباسیوں نے انھیں خاموش کرنے کی پوری کوشش کر ڈالی اور انواع واقسام کے شکنجوں کاسہارالیا تا کہ ان کو جڑسے ختم کر دیں، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہویائے۔ شیعہ ایسے تمام اقدامات کاڈت کر مقابلہ کرتے رہے اور مستقبل میں بھی ستمگروںاوران لو گوں سے مقابلہ اور نبر د آزمائی کرتے رہیں گے جوانسانی کرامت اوران کے حقوق سے تھلواڑ کررہے ہیں۔(۴۸) البتہ ان کی بیروش اینے خاص نتائج کی حامل بھی ہے کہ ان میں سب سے اہمیت کا حامل اس کا متضاد ہوناہے ہر وہ چیز جو پائیداری، ثبات قدمی اور تاریخی استمر ارسے تعبیر کیا

شیعوں کے نزدیک عدالت کوایک اصل کے عنوان سے قبول کر لینے سے ایک دینی رنگ اور ایک خاص دینی فہم وادراک اس کے ہمراہ آگئ۔ خود شیعوں کا جوش میں آ جانا، تحریک کو قبول کر نا، فداکاری اور ان کی آرزوئیں اس ایک نکتہ کو قبول کر لینے کا نتیجہ ہیں۔ البتہ دوسرے عوامل بھی ایسے خصائص کو وجود لانے میں مددگار رہے ہیں کہ جن میں سب سے زیادہ اہم واقعہ نوارہے لیکن مسئلہ تو یہاں ہے کہ یہ واقعہ خود شیعوں کے نزدیک ایک آزادی طبی، عدالت خواہی اور مردانگی ساتھ زندگی بسر کرناایک اعلیٰ نمونہ ہے للذا یہ واقعہ اس کی تائیداور انھیں اوصاف کے استحکام اور وہی عدالت کا آرمانی مفہوم ہے۔

یہ سارے عوامل باعث ہوئے کہ شیعت کی پوری تاریخ میں عدالت کی سب سے زیاد ہابھار نے اور اکسانے والی آر زو، ایک اہم مقصد اور تمنا کی صورت میں باقی ہے۔ اور بیاسی طرح تااہد باقی رہے گی۔ یہ شیعی افکار پر اعتقاد کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ جب تک یہ ند ہب اور مکتب فکر باقی رہے گا اور اپنے پیر وکاروں کو ایمان اور قوت بخشار ہے گا اور ذہنی ونفسیاتی بناوٹ اور دینی فہم وادر اک کو متاثر ہے ، ایسی خصوصیت کی ضرور حامل ہوگی۔ اگر جہ اس بات کا امکان ہے کہ بعض اسباب وعوامل کے تحت وہ کم مدت یاطولانی مدت تک کے لئے بے حرکت ہوجائے لیکن کبھی بھی پوری طرح نابود نہیں ہوسکتی۔
اہل سنت کاعدالت کوایک اصل کے عنوان سے قبول نہ کرنے نے ان کے اندرد پنی رجمان کواورائی طرح ایک دوسرے میں درک و فہم ایجاد کر دیا۔ یہ
دونوں ان کے نزدیک ایک ایسے مرکز میں پروان پڑھے ہیں کہ عوام الناس کے نفع میں تمام ہوئی ہے۔ یعنی قدرت، امنیت اور موجودہ صورت حال کو
قبول کر نا ہے۔ ان میں کون ساعامل باعث ہوا ہے کہ متعدور وایات اور نصوص میں نماز جمعہ و جماعت کے متعلق شرطِ عدالت کی صراحت کے باوجود ان
نماز وں کے امام کے تقوی، دینداری اور عدالت کو واجب قرار دیتی ہیں۔ (۴۹) (اور وہ نصوص جن کاان کے نزدیک کامل اعتبار ہے۔) ان تمام عوامل
کے باوجود اسے کوئی اہمیت کیوں نہیں دی گئی یا کم از کم کم اہمیت بنانے میں مشغول رہے ہیں۔ کیا سے قبول کر لینے کی صورت میں چیش آنے والے
اعتراضات اور اس کے نتائج کی و حشت (عدالت کو قبول نہ کرنے کا) باعث ہوئی؟ ہاں! دینی رجیانات اور قدرت وامنیت کے مفہوم کے تحت دین کا
شعور وادر اک پیدا ہوا جو عدالت کارقیب بن کر سامنے آیا اور اس کو پیھیے ڈال دیا تھا، اس کے سبب بیہ وجود میں آیا۔
شعور وادر اک پیدا ہوا جو عدالت کارقیب بن کر سامنے آیا اور اس کو پیھیے ڈال دیا تھا، اس کے سبب بیہ وجود میں آیا۔

اس ماجراکے بھی پچھ خاص نتائے ہیں جن میں اہم ترین اس دینی فکر کے نصور کاان عوامل سے موافق ہونا ہے جس کے ذریعہ ہم نے ثبات ،استقرار اور تاریخی استمرار سے تعبیر کیا ہے۔ جب کہ اس کی موجودہ صورت حال اپنی کم سے کم مشروعیت کی حامل تھی جواسے نامشر وع قرار دے اور عین اس عالم میں کہ کوئی اس سے زیادہ وسیعے اور جائز آرزوئیں موجود نہ تھیں نیز اس کے حصول کے لئے لوگوں کو غور وخوض اور تحریک کی دعوت نہ دے، دینی تفکر ات اور لوگوں کے دین رجحانات اور ان کی سوجھ بوجھ بھی ایسی نہیں تھی جوالی دعو توں پر لبیک کہے، ایسی صورت میں فطری طور پر ایسے ہی ثبات اور استقرار کا حاصل ہونا مسلم ہے۔

البتہ ہر گزاس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تشیخ اور تسنن کی نگاہ سے تاریخ لاز می طورالیں رہی ہے یا کندہ بھی الیی ہی بر قرار رہے گی۔ دوسرے عوامل بھی رہے ہیں جس میں ہر ایک نے اپنے اعتبار سے کر دارادا کیا ہے۔ ان دونوں فد ہبوں کی تاریخ نے ان عوامل کی تاثیر اور تاکثرات کو اکٹھا کر لیا ہے۔ جو کچھا و پر کہا جا چکا ہے وہ اہم ترین اور فیصلہ کن عوامل میں شار ہوتے ہیں اور بعد میں اہمیت کے حامل رہیں گے۔ ہم جو یہ کہد رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اس کو اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ فکر ان دو گروہ کے دینی افکار اور ان کی روح ، ان کے باطن اور ضمیر میں سے مخلوط ہو گئے ہیں الی جڑجو کہ ان دونوں فرقوں کے افکار وعقائد سے پیدا ہوئی ہے۔ للذا جب تک ان افکار کے حامی زندہ رہیں گے ، اس وقت تک ایسے واقعات اور حوادث باقی رہیں گے۔

حکومت کی ذمه داریاں

لیکن دوسراعامل، گذشتہ ادوار میں حکومت اور قدرت کا مفہوم رہا ہے۔ اس دور سے مکمل جدااور اس کے برخلاف ہے جس میں حکومت تنہا ایک خادم کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن گذشتہ ادوار مین حکومت کا پہلا قدم امنیت بر قرار کر ناتھا۔ لیکن اس دور میں حکومت سے خدمت طلب کی جاتی ہے اور قدیم ایام میں اس سے داخلی اور خارجی امنیت کی ضانت ما نگی جاتی تھی، او گول کی سے تو قع گذشتہ لو گول کی حکومت سے متعلق افکار کا نتیجہ تھی اور یہ بھی اس دور کے حالت سے متاکز ہونے کا نتیجہ تھی۔ ان لو گول کی نظر میں حکومت ایک ایسا مجموعہ تھی جو لو گول کے مال، جان اور ان کی ناموس کی محافظ تھی اور اس کی کہی ذمہ داری ان امور کو بنانا سنوار نااور ان کو انجام دینا تھانہ یہ کہ خدمات کا پیش کرنامثلاً حفظان صحت اور علاج و معالجہ، ثقافت ، ماحول کی درشگی، تعلیم، سالم تفریکی فراہمی اور دوسری بہت ساری خدمات کی فراہمی تھی۔ نئے زمانہ میں تبدیلیوں نے حکومت اور اس کی ذمہ داریوں کے مفہوم میں تغیر ایجاد سردی یا دورامن کی انجام دہی میں سے ایک جزومان لیا گیاوہ بھی نہ یہ کہ سب سے زیادہ اہمیت کے عنوان سے مانا۔

لیکن گذشتہ ایام میں مخصوصامشر قی اسلامی دنیامیں جہاں پر سیاسی ثبات اور استمرار کی بالکل خبر نہیں تھی اور الیی صور تحال نہیں تھی، اس لئے کہ اس دور میں تمام چیزیں اور سارے مقد سات امنیت میں خلاصہ ہو جاتے تھے اور حائز اہمیت اور مطلوب بیر تھا کہ حکومت میں اتنی صلاحیت ہونی چاہئے کہ وہ ساج میں امنیت کا تخفہ لا سکے۔ حکومت کے لئے امنیت کو بر قرار کرنا اپنے شہر یوں کے لئے ایک بہت بڑی نعمت تھی جوان کے لئے مہیا کر سکتی تھی، اگر مسئلہ کو آئے کے جدید زاویۂ نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ بلکہ گذشتہ زمانہ کے حالات پر توجہ رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اس موضوع کی اہمیت کے تحت اہل سنت کے بزرگ متکلمین اور فقہا کے اندیشہ اور پریثانیوں کا اندازہ لگا یا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کی بازگشت اسی امنیت کی طرف ہوتی ہے خواہ وہ حفظ شعائر کا مسئلہ ہویا حدود اور احکام الی کے اجراء کا مسئلہ یالوگوں کی جان و ناموس و مال کا مسئلہ ہو۔ ان کی نظر میں حکومت جہاں حافظ دین تھی و ہیں لوگوں کی جانوں کی حفظت کرنے والی بھی تھی لہذا حکومت ان کی دنیوی واخر وی مصلحتوں کو پوراکرتی تھی۔

عموماً ہل سنت کے بزرگوں نے امامت وخلافت کے متعلق جو کتابیں تحریر کی ہیں یااسی مناسبت سے اس موضوع کے تحت خامہ فرسائی کی ہے۔ انھوں نے حکومت کی سب پہلی اور اہم ترین ذمہ داری حفظ امنیت کو قرار دیا ہے؛ یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں نے توالی ذمہ داریوں کو تعریف و تشریح کے عنوان سے انتخاب کیا ہے، خواہ وہ ایک مختاط فر د، صوفی خیال جیسے غزالی سے لیکر، (۵۰) ابن تیمیہ کے ایسے سر سخت اور متعصب انسان تک ، (۵۱) ماور دی کے ایساسیاست بازسیاسی دانشور سے لیکر، (۵۲) ابن خلدون کے ایسے روشن فکر اور متفکر فیلسوف تک۔ (۵۳) بیہ لوگ جس دور میں زندگی گذار رہے تھے ایسی حساسیت کو محسوس کر رہے تھے البتہ ان کا ایسا نظر بیرا یک فطری مسئلہ تھا۔

شاید آپ کے ذبن میں سوال اٹھے کہ پھر شیعوں کے پہاں ایسا کیوں پیش نہیں آیا؟ یعنی شیعی بزرگ فقہااور متکلمین نے موضوع امنیت اور اس کی حفاظت کے بابت اس حد تک اپنی حساسیت کو آشکار کیوں نہیں کیا؟ جب کہ وہ لوگ بھی قدیم زمانہ میں زندگی بسر کررہے تھے اور وہ بھی ہونے والے بدلا وُاور حوادث کا نزدیک سے مشاہدہ کررہے تھے؟ تواس کے جواب بیل یہ کہا جاسکتا ہے اولاً منیت، حفظ ناموس، جان، مال اور ناحق خون کے بہانے کے متعلق شیعوں کا اندیشہ اہل سنت کے علاسے کم نہیں تھا لیکن ایسی حساسیت کے باوجود پھر بھی عدالت کے مفہوم کو فراموثی کے حوالہ کیوں نہیں کر دیا اور ان کے افکار اور اعتقادات میں بیراصل امنیت کے تحت الشعاع کیوں نہیں قرار پائی ۔ ہاں! بیسب پچھائمہ علیہم السلام کی سیر سے اور ان نصوص کے سبب تھا۔ جو ان کے نزدیک قابل قبول تھیں ۔ یعنی اس موضوع کے لئے ان کے پاس ایک خاص دلیل تھی کہ اگر ان کے پاس بھی بید دلیل نہ ہوتی تو وہ بھی اہل سنت کے بزرگوں کی طرح گذشتہ حالات سے متاثر ہوکر حفظ امنیت کے مصالح اور معاشر ہ میں سکون و آرام کی خاطر ویسائی سوچے جیسا کہ اہل سنت کے بزرگ علم سوچاکرتے تھے۔

آخر کار تیسر اعامل، جو تاریخی حقائق اور اس کی ضرور توں سے وجود میں آیا ہے۔ زمانہ کے پچھ حصوں کے علاوہ اسلام کی پور ک تاریخ میں عملی طور سے قدرت اکثر اہل سنت کے ہاتھوں میں رہی ہے، ساج اور اس کی سر حدوں کی حفاظت اور امنیت انھیں لوگوں کے ذمہ رہی ہے۔ اس دور میں شیعہ ساخ ایک مختصر ساج تھا اور یہ اقلیت میں تھے، بہت کم ایسا ہوا کہ ایک ذمہ داریوں کو شیعوں نے سنجالا ہو۔ البتہ یہاں پر شیعوں سے مرادا ثنا عشری ہیں۔ اس نکتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مسکلہ فطری تھا کہ اہلسنت کی سابی فکر اہل تشیع کے سابی نظریہ سے کہیں زیادہ وسیع اور عمیت ہے خارجی و داخلی امنیت کو برقر اررکھنے اور سماج اور معاشرہ میں امن وامان قائم کرنے، اس کے مقدمات اور لوازمات کے سلسلہ میں زیادہ متاثر ہوں۔ جب ان کی فقہ اور کلام پھلا بھولا اور اسے بالیدگی حاصل ہوگئی اور اس میں و سعت پیدا ہوئی کہ وہ لوگ صدیوں کی ملک داری کے تجربہ کے حامل اور خارجی سرحدوں کے محافظ اور

وارث تھے اور انھیں اس کی سر حدول میں امنیت قائم کرنے میں کافی مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ لیکن شیعوں کی فقہ اور کلام نے اپنی وسعت کے دور میں ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ تواکثر عملی حقائق کے بدلہ نظری اصول اور معیار پر تکیہ کرتے تھے۔

خاص طور سے یہ کہ اسلام اپنی پوری تاریخ میں ، ہمیشہ داخلی اور خارجی کینہ توزاور سرسخت مخالفین سے برسر پیکار رہاہے۔ وہ بھی الیی ملہ بھیٹر جواب تک ختم خبیں ہوئی ہے اور نہ ہی ختم ہوگی۔ بنیادی طور پر دار الاسلام کی جغرافیائی موقعیت پچھالیی تھی کہ وہ اپنی وسعت و ظہور کے ابتدائی ایام سے ہی دشمنوں کی جانب سے فیار محفوظ اور لگاتار ہے امان حملوں کا شکار رہاہے۔ ان سب میں ایک زیادہ اہم خطرہ مشرق کی جانب سے تھا کہ وہاں پر زر د پوست قومیں جو ایشائے وسطیٰ میں ابتدائی سے اسلام کے مشرق حصہ کے لئے خطرہ بنی ہوئی تھیں ایس دھمکی جو مغلوں کے حملوں کے مدتوں بعد تک باتی رہی۔ دوسرا خطرہ مغرب کی جانب سے تھا جس میں عیسائی اور صلیبی لوگ پیش قدم تھے جن کا موجودہ صدی کی ابتدائک فوجی عنوان سے خطرہ لاحق رہا اور ابھی بھی اینے دوسرے بھیس میں باقی ہے۔ (۵۴)

دارالاسلام کی وسعت

اس کو نظرانداز کرتے ہوئے کہ دارالاسلام کی حکومت میں وسعت جو مختلف اقوام، ملتوں،ادیان و فداہب نسل و خاندان اور تہذیبوں کو اپناندر سموئے ہوئے تھی، یہ بذات خودایک دوسری پریشانی تھی۔ کوئی بھی دین (اسلام کی طرح) اپناندراس سے زیادہ رنگار گئی نہیں پائی جاتی ہا ہی ہی خوداسلام کے جبتی اتحاد وانقاق کو بھی بر قرار نہیں کر سکا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات اہم ہے وہ اس اختلاف اور رنگار گئی ردعمل سے خالی نہیں تھی۔ یہ بھی خود اسلام کے مختلف درک و فہم کے لئے مناسب موقع ہے۔ نتیجہ کے طور پر بے پناہ فرقہ واریت اور دینی ثقافی تناواور سیاسی و معاشر تی ہے چینی کو جہم دیگا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بید دین اپنیا بتدا سے بی، ایک طرف اپنے بیر و فی تحملہ آور وں سے رو برو تھا اور دو سری طرف سے در و فی سرکشوں سے مقابلہ تھا اور اسلامی حکومت کی و سعت اور اس کا آزاد کی نے اس کو آسان بنادیا تھا کہ جو بھی چاہے اس کا گرویدہ ہو جائے نیز اس میں عظیم قابلیت پائی جاتی تھی جس میں نتیجہ محکومت کی و سعت اور اس کا آزاد کی نے اس کو آسان بنادیا تھا کہ جو بھی چاہے اس کا گرویدہ ہو جائے نیز اس میں عظیم قابلیت پائی جاتی تھی جس میں نتیجہ مختلف تفسیریں اور توجیہات و غیرہ کا تلاشا ایک فطری امر تھا۔ ان دونوں میں سے ہر ایک بڑی ہی آسانی سے در و فی مختلف الفکر لوگ جو مقابلہ آرائی حتی قتل و غارت اور ایک دو سرے کے قتل عام پر کمر بستہ ہو جاتے جس سے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور بے چینی اور ناامنی ایجاد کریں اور یا کم سے کم اس کو موادیں۔

اس مقام پر مناسب ہے کہ ہم ابن ابی الحدید کے پچھ نظریات کا تذکرہ کریں، عراقیوں کی فرقہ واریت کے اسباب کو ابوہرزہ کی زبانی نقل کریا ہے جو خود مسلمانوں کی پور کا تاریخ میں ان کی فرقہ واریت کا خودا یک نمونہ ہے اور اس کی پیدائش کے علل اسباب کو نقل کریں: '' سرز مین عراق تمام اسلامی فرقوں کامر کزرہی ہے اس لئے کہ یہ سرز مین پر انی تہذیب و تمدن کا سنگم تھی، اس لئے کہ جہاں ایر انیوں اور کلدانیوں کے علوم پائے جاتے تھے۔ وہیں ان ملتوں کے باتی ماندہ ثقافتوں اور تمدنوں جس میں یونانی فلسفہ اور ہند یوں کے افکار کا خمیر تھا پایاجاتا تھا اور یہ افکار اسلامی طرز تھر میں مخلوط ہو گئے تھے۔ اس موجہ سے یہ مختلف اسلامی فرقوں کے وجود میں آنے اور ان کے پھلنے بچو لئے اور پر وان کی سرز مین تھی۔ ابن ابی الحدید کہ عراق میں مختلف فرقوں کے اسباب کہ وہ کیسے وجود میں آئے اس کی وضاحت کرتے ہیں: میرے لئے عراقیوں اور آئحضرت کے دور ان کے عربوں میں جوفرق ظاہر ہواوہ میہ کہ اسباب کہ وہ کیسے وجود میں آئے اس کی وضاحت کرتے ہیں: میرے لئے عراقیوں اور آئحضرت کے دور ان کے عربوں میں جوفرق ظاہر ہواوہ میہ کہ اسباب کہ وہ کیسے وجود میں آئے اس کی وضاحت کرتے ہیں: میرے لئے عراقیوں اور آئحضرت کے دور ان کے عربوں میں جوفرق ظاہر ہواوہ میہ کہ اسباب کہ وہ کینے دیان کے مانے والوں کو پر وان چڑھا یا اور اور انہیں ساخ کے حوالہ کیا ہے ، اس زمین کے باشندے اہل بصیرت اور صاحبان خور وخوش والوں اور خشریاں کے مانے والوں کو پر وان چڑھا یا اور اور انہیں ساخ کے حوالہ کیا ہے ، اس زمین کے باشندے اہل بصیرت اور صاحبان خور وخوش

اور مطالب میں دقت کرنے والے ہیں اور نظریات اور عقائد میں مذاہب پر اعتراض کرنے والے ہیں۔مانی ، دیصان ،مز دک وغیر ہاسی سر زمین کے رہنے والے تھے جو ساسانی باد شاہوں کے دور حکومت میں میدان بیر مآئے۔نہ تو حجاز والوں کی طینت وطبیعت ایسی ہے اور نہ ہمی ان کے ذہمن و فکرا لیسے ہیں۔(۵۵)

ائن الی الحدید کا نظریہ نہ صرف عراق کے بارے میں بلکہ بہت سے دوسرے علاقوں کے سلسلہ میں بھی صحیح تھا۔ وہی دلائل جن کی وجہ سے عراق میں مختلف فرقے وجود میں آئے یا کم سے کم اس کے پیھلے پھولنے اور پر وان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوئے بعینہ وہی دلائل دوسرے اسلامی ممالک میں بھی موجود تھے۔اسلام کی تقدیر کچھاس طرح لکھ دی گئی تھی کہ اسلام دوسرے مقامات پر پھیلے پر ورش پائے جودیرینہ تہذیب و ثقافت کا گہوارہ رہے ہیں۔

ایے حالات میں یہ تو قع کی جاسکتی ہے کہ اس سے امنیت اور قدرت کے سواکو ئی اور خواب ند دیکھے، اسلام اپنی پور کاتاری ٹیس ہمیشہ الیی مشکلات سے دو چار رہا ہے، اس سے خارجی خطروں سے چیٹم پوشی کرتے ہوئے کہ جس کا ایک نمونہ شرق اسلام میں مغولوں کے جملے ہیں کہ جس کی وجہ سے حد درجہ تباہی و ہر بادی ظہور میں آئی اسی طرح اپنی تاریخ میں غرب کی جانب سے کینہ توزی اور دائی و شمنی اور عیسائیت کے ساتھ محاذ آرائی رہی ہے اور اگر کسی دور میں یہ جنگیں بظاہر خاموش نظر آئیں توصر ف تجدید قوت کی خاطر تھیں نہ یہ کہ یہ لڑائی ہمیشہ کے لئے تمام ہو گئی ہے۔ عیسائیت اور کلیسا کی تشکیل قرون و سطی میں اسلام کو ایک غاصب و شمن کی حیثیت سے سمجھتی تھی وہ بھی ایساغاصب کہ جس نے اس کی بعض سر زمینوں پر قبضہ کر لیا ہو اور اس کی اور عاصر سے پہلے مسلمانوں کو اصالت و حقانیت کے خلاف قیام کیا ہو۔ اگرچہ اسلام اپنی تعلیمات کی بنیاد پر انھیں اہل کتاب فرض کرتا ہے لیکن عیسائیت دور حاضر سے پہلے مسلمانوں کو ایک افر سمجھتے تھے اور اسکی نابود کی کے علاوہ کچھ اور سوچ نہیں سکتے تھے۔ (۵۲) لیکن اس دور میں اسلام کو ایک دین کے عنوان سے قبول کرنے کے عنوان سے قبول کرنے کے بیائیت کے دریئے تھے۔

## عيسائي طاقتوں کی دھمکی

مثلاحائری ساندرس کی زبانی عیسائیوں کا مسلمانوں کی نسبت عقیدہ کے سلسلہ میں لکھتا ہے: " بہت کم سچے عیسائی ملیس گے جو عصراعتقاد میں کسی سے گفتگو کے دوران آنحضڑت کے مقابلہ میں پر سکون رہ جائیں کہ اس کی نظر میں آنحضڑت کا فذہب ایک گفر آمیز فذہب تھااوراس کے چاہنے والوں نے۔ مثلاقرن اول سے قرن ہفتم تک سوریہ کو حکومت بیزانس سے جدا کر لیا تھا۔ عیسائیت کانام ونشان خوداس کے مرکز پیدائش سے مثادیا تھا۔ "(۵۵) اور پھر وہ خوداس طرح اقرار کرتا ہے: " اس طرح سے عالم عیسائیت لینی پورپ اسلام سیھتا تھااور یہی سبب تھا جس کی وجہ سے اسلام اوراس کے مائے والوں کا سر سخت دشمن رہااور براہملا گہتار ہا یہاں تک کہ پائک (Pike) آخضڑت کے سلسلہ میں جواس نے کتاب لکھی ہے اس میں اقرار کرتا ہے: کہ محمد ایک عظیم الشان انسان ہیں جو دو سرے معروف انسانوں کے مقابلہ میں ہر ایک سے زیادہ تہت وافتراء کانشانہ ہے ۔ "(۵۵) عیسائلہ ہم نے بیان کیا کہ تاریخ کے کسی بھی دور میں عیسائیوں کی دشمنی اسلام کی بہ نسبت ختم نہیں ہوئی۔ بلکہ وہ بھیشہ اسلام کے طاقتور ، اعتقادی ، دائی طور پر اور زر خیز زمینوں ، چراگاہوں اور قتل وغار تگری اور آباد علاقوں اور آباد کی پر اس عنوان سے تملہ کرتے تھے اور چو نکہ ان کا کوئی فذہب نہ ہوتا تھا لہذام ور زمان کے ساتھ مسلمان ہو کر اسلامی معاشرہ میں گل مل جاتے تھے۔ (عیسائیت کامشن) ایک ایساسو جاسمجھا، معین ، خاص ہوٹ وسوص لہذام ور زمان کے ساتھ مسلمان ہو کر اسلامی معاشرہ میں گل مل جاتے تھے۔ (عیسائیت کامشن) ایک ایساسو جاسمجھا، معین ، خاص ہوف اور تخصوص لہذام ور زمان کے ساتھ مسلمان ہو کر اسلامی معاشرہ میں گل مل جاتے تھے۔ (عیسائیت کامشن) ایک ایساسوجا سمجھا، معین ، خاص ہوف

طرز فکر کی بنیاد پر تھا، وہ صرف اسلام کو ناپیند ہی نہیں کرتے تھے بلکہ مسلمانوں کو عیسائی کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ شرقی حملہ آوروں کا ہدف قتل و غار مگری اور دارالاسلام کو تباہ و ہر باد کرنے پر کمر بستہ تھے۔ مرکز کیتھولک یعنی روم اور یور پی حکومتیں غرناطہ کی حکومت کا ختم ہو جانا، ) Ferdinand ( Ferdinand کی متحدہ فوج کے مقابلہ میں غرناطہ کے مقابلہ میں غرناطہ کے خاندان سلسلہ کا آخری حاکم ابو عبداللہ کا شکست کھاجاناصر ف ایک شکست نہیں تھی، بلکہ ایک نا قابل فراموش کا میابی تھی جو عیسائیت کو عالم اسلام کے مقابلہ میں حاصل ہوئی تھی اور ساندر س کے قول کے مطابق غرناطہ کا حادثہ ایک نا تمام انتقام اور عالم عیسائیت کا اسلام سے ایک معمولی اور ہلکا سابد لہ تھاجوان سے لیا تھا۔ یور پ جو ہمیشہ اسلام کی مادی و معنوی ترقیوں کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ اور بیاس کی پریشانی مسلمانوں کے ہاتھوں میں قتی سے سخت پریشان تھا۔ اور بیاس کی پریشانی مسلمانوں کے ہاتھوں سے قت

قسطنطنیہ فتح ہو جانے کے بعد کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی غرناطہ حکومت کاساقط ہو جانااس جہت سے ان کے لئے اور بھی عظیم تھامسلمانوں کی شکست کا جشن منایا گیا جبکہ ''بار تولد'' کے نوشتہ کے مطابق غرناطہ کاساقط ہو جانااسلام میں ایک دھائے کا کام کر گیااور مسلمانوں کوسیاہ پوش بنادیا، کیتھولک کلیساؤں کے سر براہوں نے اس مناسبت سے خودرم اور وا تیکان میں جشن وسر ورکی محفلیں بریا کیں۔

ایک فرانسوی مؤرخ اپنی کتاب بنام"جم سلطان" میں لکھتا ہے: جب غرناطہ حکومت کے گرجانے کی خبر منتشر ہو کی واٹیکان اور شہر روم کے مختلف مقامات چرافاں ہوا، جشن، نماکش، گھوڑ سوار کی اور گائے بازی کے مسابقات پے در پے بر پاہوتے رہے۔ افھیں نماکشوں میں سے ایک نماکش میں دو لوگ بنام" (Ferdinand, Isabella) فر فینانڈ ایبابل"کا حلیہ بناکر ظاہر ہو کے اور ان کے سامنے ایک دوسرا شخص ابوعبداللہ کے جھیں میں زنجیر و بیڑی میں حکر اان دونوں کے قدموں پر گراہوا تھا۔ تماشائی اسپانیائی شہزاد کی اور شہزاد سے نے اپنے اتحاد کے ذریعہ مسلمانوں کو سیکڑوں سال بعد شکست دیدی غرناطہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیاتھا، تو وہ لوگ شاہ اور اس کی بیگم کے روبر وخوشی میں شاد و خرم ہو ہو کرخوش حالی سے نعرے لگاتے تھے۔ اس جشن کے چشم دید گواہ میں بایزید دوم، سلطان عثانی کا بھائی جم تھا کہ جے پاپ نے سلطان عثان کو خوش ر فنارر ہنے کے لئے اسے اپنے پاس قید کرر کھا تھا۔ اس فرانسوی مؤرخ کے لیتول، ابو عبداللہ کا پابہ زنجیر ہو نااور اس Ferdinand, Isabella کے سر براہ ایسی نماکشوں کو دکھتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیتھو لک کے سر براہ ایسی نماکشوں کو دکھتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیتھو لک کے سر براہ ایسی نماکشوں کے برپا کرنے کے ذریعہ مسلمانوں کی ذریعہ علم عیسائیت کو سمجھانا جا ہے کہ میتھو کہ کے دور کی سب بڑی اسلامی حکومت کے تخت و تان کا مالک ہونے والا تھا۔ وہ اپنے اس ممل کے ذریعہ عالم عیسائیت کو سمجھانا جا ہے کہ

ا۔اب جہان اسلام زمان سابق کے برخلاف غرب کے مقابلہ میں ناتواں اور عیسائیت اسلام کے مقابلہ میں کامیاب ہے۔ ۲۔مسلمانوں اور مخصوصاعثانی بادشاہوں کی اندرونی کیفیت کاشیر ازہ بھیر دیاجن میں حکمر انی اور جہان بانی کاشوق پایاجار ہاتھا۔(۵۹) قدرت اور امنیت

ایسے حالات میں یہ فطری طور پرافکار و محسوسات قدرت وامنیت کے خالق اور حافظ کی طرف متوجہ ہوجائیں اور عدالت سے کوئی سر وکار نہ ہو کہ اس کی رعایت کی جارہی ہے یا نہیں،ان حالات میں جو بات قابل اہمیت تھی وہ صاحب قدرت اور شان و شوکت کا حامل ہو ناتھا اس لئے کہ یہی عوامل دشمن کو دراسکتے تھے اور اسلام کی سر حدول کی محافظت کر سکتے تھے اسی وجہ سے ہرایک حاکم کو قدرت مند بنانے اور اسے صاحب قوت بنانے کی فکر میں مشغول ہو تا تھا۔ یہ ہرایک کا و ظیفہ ہے اور وہ بھی ایک دینی اور اسلامی و ظیفہ۔ اس لئے ان کے نزدیک اسلام سے دفاع اس طرح حاکم سے دفاع کے متر ادف تھا،

کہ حاکم سے دفاع کے بغیراسلام سے دفاع ممکن نمیس تھاان لوگوں کی نظر میں صحفی حاکم اہم نمیس تھااور وہ کیا کرتا ہے اور ہر ایک کوائی کے خدمت میں ہونا
عدالت کا پابند ہے، یہ سبان کے لئے کوئی ابیت نمیس کھتا تھا ہی ان کے لئے بیا اہم تھا کہ دواسلام کا نمونہ ہے اور ہر ایک کوائی خدمت میں ہونا
چاہئے، اس کے احکامات اور فرامین کی اطاعت کرتے ہوئے اسے قوی بنانے میں تمام تر کوشش صرف کرنا ضروری سجھتے تھے۔ اس لئے کہ یہ ظاہری
شان و شوکت ہے چود اظمی دشمنوں کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی ہے اور بیگانوں کوڈراتی اورامن وامان تائم کرتی ہے۔ (۱۹ ا
ائی نکتہ کو این صغبل اس مقام پر بڑے اچھے انداز سے تو تھی دستے ہیں کہ جہاں حکام کی اطاعت کو واجب شر کی قرار دیتے ہیں، حکام اورامیر المؤمنین کی اطاعت واجب ہے خواہ وہ صالح ہو یا فاج ہی کی اطاعت جو لوگوں نے خلیفہ کے عنوان سے قبول کر لیا ہے یاوہ شخص ہو شمشیر یا تہر و غلبہ کے اور یہ ساطا وران کا خلیفہ بن گیا یامیر المؤمنین کے لقب سے ملقب ہوا ہے جہادامیر ول کی ہمرائی میں لازم ہے خواہ وہ اچھے ہوں یا برے، روز
قیامت تک متبول ہے، ان کی طرف سے غزائم کی تقسیم، خراج اور حدود کو قائم کرنا قبول ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے جو اسے طعنہ دے یا ان کی مقاسم میں نماز پڑ ھنا ور جو اور تو اس نماز ورکا گاہ وہ کہ خواہ وہ وہ اپنی ہو اس کے ہوں یا برے، ان کی امامت میں نماز پڑ ھنا ور جو اس نماز ورکا گاہ وہ کہ کہ وہ کوئی تی نہیں کہا ہے، بلکہ میا اور سنت کی خالفت بیا ور جو امیر ول کی امامت میں نماز کر جو کہ ہے کہ ان کے ساتھ دور کعت نماز کوئی شک نمیس کرنا چاہئی ورانا کر کوئی میں ہوگئے ہوں، تواں نے معالمانوں اور میں خواہ کی وہ جو سے راضی ہوگئے ہوں، تواں نے معلمانوں اور مسلمانوں کے امام کی خواہ کی خالفت کی جو کوئی خالفت کی جو کہ ہوں، تواں نے معلمانوں اور مسلمانوں کے امام کیا موسم ہوگئے تو جاہمیت کی موسم مے گا۔ (۱۲ کا

مسلمان صدراسلام میں ایسے حالات میں بی رہے تھے اور یہ کلام صدراسلام میں کہ جس میں اہل سنت کے کلامی و فقہی عقائد کاسنگ بنیادر کھا گیا تھا، صیح تھا۔ یہ اصول و قوائد ایسے ہی شر ائطاور ضرور توں کے تحت بنائے گئے۔البتہ آنے والی دہائیوں نے اسے ثابت بھی کر دیا کہ تجائی بن یوسف نے اپنے کلام میں اس دور کے لوگوں کی ذہنیت اور ان کی حساسیت کو بخو بی بیان کیا ہے جس کی بعد میں امیر وں نے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے تائید کی ہے۔وہ کہتا ہے:

‹ من جوره لان ضعفه ليم وجوره اخص ' ، من جوره لان ضعفه ليم وجوره اخص ' ،

یعنی سلطان کے ضعیف ہونے کاضرراس کے ستم سے کہیں زیادہ ہے اس لئے کہ اس کا ستم خاص لو گوں کواور ضعف ہر ایک کوشامل ہوتا ہے۔ (۱۲ ( اس دور میں اس بات کاامکان تھا کہ اس میں سے صرف کسی ایک کاا متخاب کیا جائے ، یافسادات ،ہر ج ومر جاور خارجی دھمکیوں پر راضی ہو جائیں یا پھر حاکم کے ظلم واستبداداور جور کے سامنے تسلیم ہو جائیں اس کے اسلام کی سید ھی راہ اور عدالت سے منحرف ہو جانے کو تخل کریں ، ایسے حالات میں عموما دوسری صورت کوا نتخاب کیا جاتا ہے۔

غزالي كا نظريه

غزالیاس مقام پراپنے نظریہ کو بیان کرتے ہیں کہ جہاں امامت کے عقلی نہیں بلکہ شرعی وجوب کے اثبات کی کوشش کرتے ہوئے ایسے مطالب کوذکر کرتے ہیں کہ جو گذشتہ بیان کی گئی مشکلات اور اس کی وجہ سے ہونے والے اعتراضات پر ایک روشنی بھی ہے...۔ لیکن دوسرامقد مہاور وہ ہے ہے کہ قوی او بہادر سلطان کے ذریعہ دنیاوی امور، جان ومال کی امنیت بر قرار رکھی جائتی ہے، اس کی بہترین دلیل ہے ہے کہ جب کوئی سلطان یا خلیفہ مر جاتا ہے توا گراس کے مرتے ہی کوئی قابل اطاعت خلیفہ یااس کا جانشین نہیں آتا تو فساد شروع ہو جاتا ہے اور ہر طرف قتل و غار تگری پھیل جاتی ہے، قبط و بھوک مرکی شروع ہو جاتی ہے اور چو پائے مرنے لگتے ہیں اور صنعتیں بند ہو جائیں ہیں، اشرار قتل وغار تگری بیس مشغول ہوجاتے ہیں اور کسی کوموقع بھی نہیں مل پاتا ہے مگر یہ کہ کوئی پئی جان بچا کر فرار کر جائے، عبادت یا شخصیل علم میں مشغول ہوجائے، ایسے فسادات میں اکثر مارے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے۔ دین وسلطان جوڑواں ہیں۔ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی وہ بہت جلد نابود ہوجاتی ہیاور جس کا کوئی تکہان نہیں ہوتی وہ بہت جلد نابود ہوجاتی ہیاور جس کا کوئی تکہان کہ بیس ہوتی ہوجاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر عاقل انسان کو یہ معلوم ہے کہ عوام کوان کے مختلف طبقات، افکار اور رجحانات کے ساتھ انھیں ان کے حال پر چپوڑد یاجائے اور کوئی ایسافر دان کا نگہبان نہ ہوجوانھیں جمح کر سکے تووہ نابود ہوجائیں گے، اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے مگر یہ کہ ایک قدر تمند سلطان کہ جوہرا ایک پر مسلط ہو۔

پیں اب بیہ بات روشن ہوگئی کہ کسی نظام کو باقی رکھنے کے لئے ایک سلطان کی ضرورت ہے۔ دین کے نظام کو محفوظ رکھنے کے لئے دنیوی نظام کی حفاظت کی ضرورت ہے اور اخروی فلاح و بہبود کے لئے دین کے نظام کی ضرورت ہے اور یہی وہ نکتہ ہے کہ جوانمبیاء۲۲۲ کا ہدف رہاہے ، پس معلوم ہوا کہ امام کا ہوناشر عی ضرورت ہے کہ جس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے،للذااس مکتہ کوخوب یادر کھ لو۔ (۲۳) کیکن قاضی عبدالرحمن بن احمدایجی،معروف متکلم اسی نظریہ کو بیان کرتے ہیں، وہ وجوب نصب امام کے لئے ضرر محمل کو قرار دیتے ہیں اور اس نکتہ کی تصریح میں فرماتے ہیں: اب ہمانے علم کی بنیاد پر کم وبیش یہ جانتے ہیں کہ شارع کامختلف قوانین کے وضع کرنے کامقصد، وہ خواہ معاملات بامنا کیات سے متعلق ہو ہاجہاد، حدود، وقصاص یار وزجعہ واعیاد دینی شعائر کی تعظیم ،ہوان کے تحت کچھ مصلحتیں ہیں جو دنیایا آخرت میں اس کے بندوں کے نفع میں ہیں اور رہیں گیاور سپہ مصالحاس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتے کہ جب تک کے شرع کی جانب سے کوئی امام معین نہیں کیا جاتاتا کہ جواس سے مربوط ہےاس کی طرف رجوع کیا جائے،اس لئے کہ عوام اپنی مختلف خصلتوں، آر زؤں، نظریات، جھگڑے کے ہوتے ہوئے بہت کم ابیاہو تاہے کہ ان میں سے کوئی دوسرے کے سامنے تسلیم ہو جائے، جس کا نتیجہ پیہوتاہے کہ ان میں جنگیںاور فسادات شر وع ہو جاتے ہیں بسااو قات سب کی ہلاکت ہو جاتی ہے بیاس تجربہ کا نتیجہ ہے،جوایک سلطان کے مرنے سےاس کے حانثین کے نصب ہونے تک جوفسادات ہوتے ہیںاس سے سمجھ میں آتا ہےاس لئے کہا گرد وسرے خلیفہ یا سلطان کے انتخاب میں تاخیر ہو جائے توروز مرہ کی زندگی معطل اور بے کار ہو جاتی ہے اوراس میں ہرج ومرج واقع ہو جاتا ہے اوراس مدت میں ہرایک ا پنی جان ومال اور ناموس کی حفاظت کے لئے دست بہ شمشیر ہو جاتا ہے جو دین اور تمام مسلمین کی نابودی کا باعث ہے۔(۲۴ ( ہم نے مذکورہ بالا قول کواس کیا ہمیت کے پیش نظر کامل طور پر ذکر کر دیاہے لیکن ان نکات کے ہوتے ہوئے سب سے بڑی مشکل ہیں تھی کہ دوسرا ا بتخاب یعنی حاکم کے ظلم واستبداد کے سامنے سر جھکادینااوراس کاراہ متنقیم اور اسلامی عدالت سے منحرف ہونا کہ جوخود ہی ایک قشم کی ضرورت کا نتیجہ تھا،ان کے در میان استبداد پیندی کے تفکر کو جنم دینے کا باعث تھااوراسی کی مناسبت سے تمام امور وجوانب میں افکار ومبانی کواپنے مطابق شکل دی۔ بیہ ا یک وقتی ضرورت کے عنوان سے باقی اور جاویدا تر چپوڑتی ہے کہ جواب تک باقی ہے اور جوان نسلوں کو دانشور وں کی طرف سے بے شاراشکالات پر آمادہ کیاہے۔(۲۵(

حفظ نظام

یہ عوامل کا مجموعہ حفظ نظام اوراس کی فکری ضرورت کے پیش نظرہ، صرف مسئلہ یہ تھا کہ نظام محفوظ رہے اور یہ ضرورت تمام ضرور تو آئی کی حیثیت رکھتے تھے۔ایساطرز فکر طبیعی طور پر ہر قسم کے نطفہ اعتراض خواہ وہ عدالت کی بر قرار کی یاسنت پیٹیبر پہ عملی بازگشت کے عنوان سے ہوں، اسے وہیں دبادے گا، اس تفکر کے دائرے میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے بلکہ اصل بہ ہے کہ عموم افراداس نظام کو قوی، مستحکما وراس کی حفاظت میں زیادہ سے زیادہ کو شش کریں اور جو بھی اس سے جدا ہے وہ باطل کیا ہے بلکہ اصل بہ ہے کہ عموم افراداس نظام کو قوی، مستحکما وراس کی حفاظت میں زیادہ سے زیادہ کو شش کریں اور جو بھی اس سے جدا ہے وہ مسلمانوں کی صف سے خارج ہو جانے کا نتیجہ ہو جایا کرتا تھا۔ ان شر الکا کے تحت حدا قل اعتراض اگر ہو سکتا ہے تو وہ قلبی اور شخصی ہو سکتا ہے یعنی انسان حاکم کی بر عتوں کو دل سے قبول نہ کر سے لیکن چو تکہ اس کے سامنے اعتراض کرنا مسلمانوں کی صف سے خارج ہو جانے کا باعث ہے لہذا اس کا ظہار نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کی ذمہ داری صرف قول و فعل کے بدلے دل سے انکار کرنا ہے۔ آنے والی داستان اس نکتہ کی خوب وضاحت کرتی ہے۔

ایک روز بغداد کے فقہا جمع ہو کر ابن حنبل کے پاس آئے اور کہنے گئے: اس شخص سے مرادع ہاسی خلیفہ وا ثق ہے جو مامون اور معتصم کی طرح خلق قرآن کی تبلیغ کر تا تھا، اس نے لوگوں کے عقائد کو فاسد کر دیاہے اور اپنے اس عمل سے باز نہیں آتا کچھ کر ناہو گا؛ فقہا کاار ادو یہ تھا کہ وہاں ابن حنبل سے اس کے مقابلہ میں ایساد گی (مقابلہ) کا فتواحاصل کریں لیکن اس نے جو اب میں کہا کہ تمھاری ذمہ داری صرف قلبی انکار ہے، آپ لوگ اپنے دل میں اس عقیدہ کا انکار کریں لیکن اس کے مقابلہ میں کھڑے ہونے یا اس کی مخالفت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ (۲۷ (

ابن صنبل نے جو پچھ کہاوہ عافیت طلبی یا کسی ڈرکی وجہ سے نہیں تھابلکہ وہ سختیوں کے دور کے قہرمان تھے جسے بعد میں ایام المحنة کانام دیا گیاوہ خلق قرآن کے نظریہ کے اصلی ترین مخالفین میں سے متھے اوراس راہ میں اس حد تک اصرار کیا کہ ان کی بے حرمتی کی گئی اور انھیں بے حدمارا گیا، معتصم کے دور میں اشھیں اس قدر تازیانے مارے گئے کہ نزدیک تھا کہ ان کی جان نکل جائے، ان کا جواب دیناعافیت طلبی کی وجہ سے نہیں تھابلکہ وہ وا قعاالیی ہی فکر رکھتے تھے اوراس کی وصیت بھی کیا کرتے تھے۔ ( ۱۷ (

لیکن وہ کیوں ایسی فکر کے حامل تھے ہیا مران کے فقہی و کلامی مبانی سے مربوط ہے کہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا،ان کاعقیدہ تھا کہ قہر و غلبہ اور تلوار کے زور پر امامت و خلافت ثابت تو ہو جاتی ہے اور جب وہ قائم ہو جائے تو کسی کو کئی حق نہیں بنتا کہ وہ اس کے سامنے قیام کرے اور جو قیام بھی ہو گاوہ نامشر و عہدوگا۔ پس جب نظام اور حفظ نظام اصالت کی شکل اختیار کر لیس تواس صورت میں ہیا امر کو ئی اہمیت نہیں رکھتا کہ کون اس کے مالک ہیں، یا سام میں حاکم کے شر الط ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ میں حاکم کے شر الط ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ جاہمیت ہو جائے گا۔ اصل نظام کا قدر تمند ہو ناہے نہ کہ وہ شرع وعد الت کے موافق ہے یا نہیں، یہ مسئلہ وجو باطاعت و مشروعیت کا باعث ہے اور چو نکہ ایسے شر الط حاکم میں پائے جاتے ہیں للذا اس خلیفہ کی اطاعت و اجب ہے جو خلق قرآن کا معتقد اور اس کی تبلیغ و ترویج کرتا ہے۔ اس لئے کہ لوگوں کا اعتقاد تھا کہ حاکم کی مخالفت کے متیجہ میں ماصل ہونے والے نقصانات قولی و فعلی امر بہ معروف اور نہی از منکر کے متیجہ میں حاصل ہونے والے فائد سے کہیں زیادہ ہیں للذا اس سے پر ہیز کیا جائے۔ اس کو چو بیا گا جائے گا میں استبداداور دین وعد الت اگر چہ ہیا کہ وی بات ہے، لیکن اگر اس کے حدود معین نہ ہوں اور ہر صورت میں اسے درست مان لیا جائے تواس صورت میں استبداداور دین وعد الت سے انحراف کے لئے ایک بہترین موقع فراہم ہو جائے گا جیسا کہ ایسا ہی ہو ابھی ہے۔ (۱۸۸ (

بالکل اسی بنیاد پر تھا کہ جس کی وجہ سے ابن حنبل نے کہا کہ واثق کے خلاف زبان اعتراض نہ کھولنااور کو کی اقدام بھی نہ کرنااور اسی نکتہ کی وجہ سے تھا کہ

معتصم، شدت پیند، جاہل اور قدر تمند خلیفہ کوامیر الموُمنین کے علاوہ کسی دوسرے نام سے نہ نوازیں، جب کہ اس کے ہاتھوں شدید تریں شکنج بر داشت کئے۔(19(

یمی وہ عوامل تھے کہ جس نے اہل سنت کے بزرگ علما کے ذہنوں میں مسئلہ امنیت اور اسکے نظامی تحفظ کی فکر ڈال دی بالخصوص تیسر اعامل نہایت مؤثر اور فیصلہ کن تھا، نیزیہ اہل سنت اور اہل تشیع میں ایک اساسی فرق تھا اور وہ عامل کہ جس کی وجہ سے شیعوں کو طول تاریخ میں مذمت یا تھیں سر زنش کی جاتی رہی، یہی تیسر الآخری) عامل تھا۔ انھوں نے ہمیشہ کہا اور کہتے ہیں کہ شیعہ اپنے اقد امات کے ذریعہ مسلمانوں کی صفوں سے خارج اور اختلاف کے پیدا ہونے کا باعث ہیں، بلکہ بعض تواسی علت کی وجہ سے امام حسین براعتراض کرتے ہیں، کہ کیوں انھوں نے مسلمانوں کے اجماع کے خلاف قدم اُٹھا یا اور کی صفوف) میں تفرقہ ڈالا۔ (۰۷)

یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امام ۔ پر کی جانے والی تنقید صحیح ہے یا نہیں لیغی کیاامام ۔ نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا یامسئلہ کچھ اور تھا، یہاں جو چیز ہر ایک سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ تنقیدان کے افکار اور اعتقاد کا نتیجہ ہے ، ایسے خیالات کامالکہ ہو ناالی ہی تنقید وں کا باعث ہو تا ہے اور ایساہوا بھی ۔ وہ لوگ جو امام ۔ پر اعتراض کرتے ہیں وہ ایسے خیالات کے مالک ہیں اور وہ لوگ کہ جضوں نے اپنی زبا نمیں بندر کھیں ان مخصوص روایات کی وجہ سے ہے کہ جو آپ گی شان میں ہیں بلکہ اہل سنت کے بزرگ علما نے ان روایات کو نقل بھی کیا ہے ۔ یعنی مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد کرنے کی حرمت جو ان کے افکار کا ایک طبیعی نتیجہ تھا اور وہ روایات جو امام ۔ کی شان اور مرتبہ پر دلالت کرتی ہیں ، ان دونوں کے در میان تضاد کودیکھتے ہوئے احادیث کو اختیار کیا ہے ، ان لوگوں کا خاموش رہنا بلکہ بعض مواقع پر تمجید و تعریف کرنا اسی علت کی وجہ سے تھانہ اس وجہ سے تھا کہ واقعہ کر بلاان کے فقہی و کلامی موازین اور معیار سے موافق تھا۔ البتہ اس مقام پر اہل سنت کے ان علما کے سلسلہ میں ہماری بحث ہے جوالگ تھلگ اور حکومتوں سے وابستہ نہیں ہیں ، ورنہ ان کے در میان دین فروش اور ظلم واستبداد کے خو گر علما بھی ہیں جو فاسد حکام کے اعمال و کر دارکی توجید کے لئے لاف و گزاف باتیں کرتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں اگر چہ دین فروش اور ظلم واستبداد کے خو گر علما بھی ہیں جو فاسد حکام کے اعمال و کر دارکی توجید کے لئے لاف و گزاف باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر چہ

## ابن قیم کا نظریه

اس مقام پر بہتر ہے کہ اہل سنت کے فقہا میں سے ایک عظیم فقیہ ابن قیم کے نظریہ کوذکر کریں، وہ اپنی اہم اور واقعی کتاب اعلام الموقعین میں ایک جدا فصل بنام زمان و مکان، احوال و نیا تاور نتائج کے تغیر کے ساتھ فقی کا مختلف اور متغیر ہو جانا ہے، وہ اس فصل میں کہتے ہیں: کہ کیاشر یعت او گوں کے دنیوی اور اخر وی مصلحوں کی وجہ سے بن ہے ؟ ایک مفصل بحث کرتے ہیں اور پھر نہی از متکر کے در جات اور اس کے شر الطاکا تذکر ہ کرتے ہیں اور اس نکتہ کے تحت اس طرح آپنے بیان کو جاری رکھتے ہیں: آنحضر سے نبی از متکر کو واجب قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ وہ احکامات اجراء ہوں جے خدااور اس کارسول لیند کرتا ہے، پس اگراس نہی از متکر کی وجہ سے کوئی عظیم متکر اور عصیان انجام پائے کہ جے خدااور اس کارسول ناپیند کرتا ہے تو یہ جائز نہیں کہ حال کے نہی فرمانے کے خدالار سے متکر کو پہند نہیں کرتا اور اسے انجام دینے والے کو عذاب دے گا چیسے کہ قیام اور خروج کے ذریعہ سلطان یا کسی والی (گورنر) کے اس لئے کہ خداالیت متکر کو پہند نہیں کرتا اور اسے انجام دینے والے کوعذاب نے آنمحضر سے سان والیوں اور امیر وں سے قبال کرنے کے سلسلہ علی سے نہی از متکر ایک کے وقت سے تاخیر کرتے ہیں، تو کیا ہم ان سے قبال کریں؟ تو آنمحضر سے نو وجب میں فرمایا: نہیں، جب تک کہ وہ نماز کو قائم کرکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی امیر کو کئی ایسے کام میں مشغول دیکھے جو اس کے نزدیک مکر وہ ہے توصبر کرے اور اس کی واطاعت سے منصفہ خود مناز کو قائم کرکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی امیر کو کئی ایسے کام میں مشغول دیکھے جو اس کے نزدیک مکر وہ ہے توصبر کرے اور اس کی واطاعت سے منصفہ خود مناز کو قائم کر کھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی امیر کو کئی ایسے کام میں مشغول دیکھے جو اس کے نزدیک مگر وہ ہے توصبر کرے اور اس کی واطاعت سے منصفہ خود مناز کو قائم کر کے ہوئی ایس کر اس کی اس کے دور میں اسے کوئی اسے کام میں مشغول دیکھے جو اس کے نزدیک مگر دور ہے توصبر کر کے اور اس کی واطاعت سے منصفہ خود کہ کر دور ہے توصبر کر کے اور اس کی واطاعت سے منصفہ خود کر بھور کوئی ایک کوئی ایسے کوئی کے میں کہ کوئی اس کر دور کوئی ایسے کوئی کی کی والی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کر کے اور کر کی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کر کے اور کی کوئی کوئی کے کام میں مشخول کی کوئی کے کوئی کی کوئی کی کر کے کام کی کی کر کے اس کر کوئی کی کوئی کے کائی کر کر ک

موڑے۔اگرکوئی شخص اسلام پروارد ہونے والی بڑی یا چھوٹی بلاؤں کا تجزیہ کرنے تواسے بخوبی معلوم ہوگا کہ یہ سب پچھاس اصل پر عمل نہ کرنے اور منظر پر صبر نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ان لوگوں نے ایک منظر کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہوگئے، آنحضر ت نے مکہ میں بڑے بڑے منگرات اور نالپندیدہ امور کامشاہدہ کیا، لیکن آپ میں اتنی قدرت نہ تھی کہ اس کی روک تھام کرتے۔ لیکن جب خداوندعالم نے مکہ کو آپ کے لئے فتح کر دیا اور وہ دار السلام بن گیا تو پھر آپ نے خانہ کعبہ میں تبدیلی لانے کے لئے کمر ہمت باند تھی اور اسے ویہ بی بنایا جیسا کہ جناب ابراہیم۔نے بنایا تھا، لیکن جس بات نے آپ کو اس مہم سے روکے رکھا تھا در واقع آپ قادر بھی تھے لیکن ایک بڑے فتنہ میں گرفتار ہو جانے کا ڈر تھا، اس لئے کہ اس حرکت کو قریش برداشت نہیں کر سکتے تھے کیو نکہ وہ نئے غرمسلمان ہوئے تھے اور کفر کو چھوڑے ہوئے اخصی نیادہ دن نہیں گذرے تھے، یہی علت مشی کہ جس کی وجہ سے آپ نے امیر واس سے جنگ کا حکم نہیں دیا اور اس منکر کور و کئے کیلئے کوئی اقدام نہ کریں ورنہ اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔

عدالت خواہی اور قدرت طلبی

اس مقام پراہم ہے ہے کہ ان دو نظریات اور تغییروں کے نتائج بالکل جدااور متفاوت ہوں گے تاریخ تشخیاور تسنن نیزان کی موجودہ صورت حال کے تجربوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہال نظریات اور نفاسیر سے زیادہ انھیں دو مختلف اقسام کے بتیجہ سے متاثر ہیں،ان میں سے ایک مہم ترین فرق ہیے ہے کہ دوران معاصر میں انقلابی عناصر اہل سنت کی حکومت میں بالکل شیعہ حکومت کے خلاف انقلابی عناصر جوعدالت خواہ اور قدرت طلب ہے،اس سے بالکل متفاوت ہے۔(۲ے)

دور حاضر میں حقیقی شیعوں کی سب سے بڑی مشکل بلکہ سب سے حساس ترین اور پریشان کن بات ان کی عدالت خواہی ہے۔ ان کے اسلامی اور سیا می اعتقاد اور طرز فکر جوان کے لئے البہام بخش اور ان کی تحریک کاسر چشمہ ہے وہ ان کی عدالت خواہی انصاف پیندی ہے وہ لوگ اُٹھ کھڑے ہوئے تاکہ عدالت کو پورے معاشرہ میں قائم کر سکیں، یا بالفاظ دیگر یہ کہنا مناسب ہے کہ انھوں نے قیام کیا ہے تاکہ ایسے اسلام کو برپاکریں جس کا اصلی پیغام عدالت اور اس کی بر قرار کی اور استواری کو استوکام بخشیں جب کہ اہل سنت کے در میان اٹھنے والی تحریک سرف اس لئے ہیں کہ وہ ایک قدر تمنداور باعظمت اسلامی مرکز کی بنیاد ڈوالیں، صدر اسلام میں قائم مسلمانوں کی قدرت کو دوبارہ پہلے ہی کی طرح بر قرار کر ناچا ہے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ گذشتہ جیسی قدرت کے مالک رہیں اور ان کے لئے قدرت کے نمونے صدر اسلام میں خلفاء ہیں، ان کی نظر میں اسلام کو دین عدالت قرار دیتے ایک قدرت ہے اور اس کی تاریخ قدرت اور افتدار ہے۔ لیکن ان کے مقابلہ میں شیعہ بلکہ اس دور کے شیعہ پہلے دور میں اسلام کو دین عدالت قرار دیتے ہیں اور اس کی تاریخ عدالت اور انصاف ہے مثلاان کی نظر میں خلیفہ دوم کی مہم ترین خصوصیت قدرت و عظمت ہے اور ان کی نظر میں امام وریک عدالت اور مساوات کا مظہر دیکھتے ہیں جو کو دیکھتے ہیں جو اس دور میں ایک عظیم مکومت حاکم متی در حقیقت اس دور میں عدالت وانصاف اور مساوات کا مظہر دیکھتے ہیں جو کو دیکھتے ہیں جو اس دور میں ایک عظیم مکومت حاکم متی در حقیقت اس دور میں عدالت وانصاف اور مساوات کا مظہر دیکھتے ہیں جو کو دیکھتے ہیں جو اس دور نس کی ظرح زندگی گذارتے تھے اور تہادیں وعدالت کی خاطر سرجھ کا تے تھے اور بس ۔ ۲

درست یہی علت موجب تھی کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد جب قدرت اور حکومت کی باگ ڈور ذمہ دارا نقلابیوں کے ہاتھ میں آگئ، تواس کے داخلی تغیرات کاعدالت اور عدالت اجتماعی کے اجرا کرنے یااسے اجرانہ کرنے کی بہ نسبت جائزہ لینا چاہئے۔ تمام نکات میں ہرایک سے اہم نکتہ جو انقلاب

کے بعد داخلی اُنار و چڑھاؤکی شکل میں نظر آتا ہے وہ بہی نکتہ تھا۔اور دوسرے مسائل اسکے بعد اہمیت رکھتے تھے لیکن اگر بالفرض ایساکو کی انقلاب اہل تسنن کی سرز مینوں پر واقع ہوتاتو یہ مسلم تھا کہ عدالت کی بہ نسبت لوگ اس قدر حساس نہ ہوتے بلکہ احتمال قوی تو یہ ہے کہ وہ اس انقلاب کو قدر تمند بنانے کی فکر میں رہتے۔البتہ یہ روش اس انقلاب کے قدر تمند ہونے اور مکمل طور پر اجتماعی نیز مختلف افکار کے حامل عناصر کے جذب ہونے کا باعث ہوتی۔ (۲۲)

انقلابی بوشیدہ توانائیوں کے مقامات

امنیت وعدالت کے متعلق ایسے تفکرات کا ایک دوسرا نتیجہ یہ بھی ہے کہ اہل سنت کی حکومت میں ہونے والے اکثر قیام دینی اور ثقافتی لحاظ سے بامقصد سخے اور بہت کم ایساہوا ہے کہ ان میں سیاسی تحریکیں دیکھنے میں آئی ہوں، جبکہ تشیع کی حکومت میں فاظمی خلفاء کے ہونے کے باوجو دسیاسی تحریکیں کثرت سے دیکھنے میں آئی ہیں، شیعوں کے نزدیک حکام کے خلاف قیام کے لئے تاحد کا فی دلائل تھے۔لمذا شیعوں کے نزدیک ایسے قیام کے وجو دمیں آنے کا امکان ان اہل تسنن کی بہ نسبت کہیں زیادہ تھا جن کے پاس نہ ایسے اصول تھے بلکہ ایسے قیام موجو دہ نظام کے لئے مخل تھے لمذا ان کے نزدیک نامشر وع اور ناحائز شار کئے گئے ہیں۔

الل سنت کے در میان دین و تہذیب کی خاطر ہونے والے قیام تنہاان کے نزدیک سیاسی و معاشر تی نظری اصول کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھا۔
معاشر تی وسیاسی میدان میں کہ جو جائز بھی ہواوران میں انقلابی عوام کی تغییر طلب توانا ئیوں کو اپنے اندر جگہ بھی دے سکے اور انھیں کا ال ہدایت کر سکے،
فطری طور پر ایسی تبدیلیاں اور اصلاحات و غیر ہ دین و تہذیب کے دائر ہیں میں امکان پذیر ہیں اور شیعوں کے لئے ایسی کوئی مشکل نہیں تھی جو اہل تسنن
کیلئے ہے ، بلکہ اس بات کا امکان بھی ہے کہ یہ انقلابی توانا ئیاں اپنا ایک فطری مقام حاصل کر چکیں ، لیکن اہل سنت کے لئے ایسا کوئی امکان نہیں تھا،
کیوں نہ ہوں ، اس سلسلہ میں کوئی مشکل نہ تھی لہذا انقلابی توانا ئیاں اپنا ایک فطری مقام حاصل کر چکیں ، لیکن اہل سنت کے لئے ایسا کوئی امکان نہیں تھا،
ان کے وہاں عصیان وطغیان اور عمومی غم وغصہ کے اظہار کرنے کے مقامات بند کر دیے گئے تھے ؛ حاکم اور بد عتوں کے خلاف قیام نہیں کیا جاسکتا تھا۔
اس کے وہاں عصیان وطغیان اور عمومی غم وغصہ کے اظہار کرنے کے مقامات بند کر دیے گئے تھے ؛ حاکم اور بد عتوں کے خلاف قیام نہیں کیا جاسکتا تھا۔
اس وجہ سے اکثر تحریکیں ہے دینی اور بچ فکری کو مثانے کی خاطر وجود میں آئی تھیں بشر طیکہ ان کا حاکم ہے کوئی ربط نہ ہوں کی سے مقابلہ کے لئے تو بھی شدھیت و تصوف اور فلاسفہ سے مقابلہ کے لئے تو بھی ندا ہب اربعہ اور خشک مزاج گروہ کے لئے ناپند تھے جس کی وجہ سے ان کہتی میں ہو ایک عقائد اور ادال ہو جاتے تھے۔ (۵۵)

تاریخی لحاظ سے مسلمانوں کے در میان ہونے والی لڑائیوں کے لامتناہی سلسلہ کا اصلی سبب یہی عامل تھا۔ ان فرقوں میں متعدد مشتر ک نکات کے ہوتے ہوئے جو اخیس ایک مرکزی مکتہ کی طرف راہنمائی کرتے تھے، ان نکات کے ہونے کے باوجو داسلام کی تاریخ میں اسلامی فرقوں کے در میان خوں ریز لڑائیوں کی کثرت ہے۔ اس کے علاوہ اجتماعی، سیاسی اور قومی عوامل بھی دخیل رہے ہیں۔ لیکن اس مکتہ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ انقلابی توانائیوں کے خروج کے لئے جائزاور صحیح مقامات نہ ہونے کی وجہ سے کہ جس کی مد دسے سیاسی اور معاشر تی اصلاحات انجام دی جائیں، خودالی توانائیوں کے منحرف ہونے کا عظیم عامل ہے جو فطری ہونے کے ساتھ ساتھ ہے، جب ایسی توانائیاں اپنے جائز مقامات سے خروج کے لئے محروم کر دی گئیں تواس صورت میں بیام فطری ہے کہ بیہ توانائیاں ان مقامات سے خارج ہوں گی جوان کی نظر میں جائز ہوں گی۔ اور بجائے اس کے کہ اسے حاکم کے نظام کو

بر قرار کرنے کے لئے صرف کرے مختلف بہانوں سے خود مسلمانوں کیلئے وبال جان بن جائے گی۔(۷۷(

یہ بات مخصوصااسلام جیسے دین کیلئے بہت اہم ہے۔اسلام دوسرےادیان کے مقابلہ میں کہیں تواناہے کہ وہ انھیں اکٹھا کرنے اور اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں قدر تمندہے، دیگرادیان بھی کم و بیش فردی کامیابیوں کے لئے اپنی توانائیوں کو صرف کرتے ہیں، دین کوئی بھی ہواس کا آخری ہدف فردگی فلاح اور کامیابی ہے،اسلام بھی ایسائی دین ہے،لیکن اس میں اور دیگرادیان میں فرق سے ہے کہ بیا نفرادی کامیابی اجتماعی کامیابی کے زیر سامیہ حاصل ہوتی ہے کہ جواس دین کی ترقی میں ہو۔

انتہائی کامیابی ہے ہے کہ بید دین اپنیمیعاشر تی ہدف کو حاصل کر لے اور انسان اسی صورت میں کامیاب ہوگا کہ جب وہ اپنے آپ کو ایسے اہداف کے حصول کی خاطر وقف کر دیاور چو نکہ ایسابی ہے استداد کو آشکار کرے اور ان صلاحیتوں کو اپنے اہداف کی کامیابی کے راستہ میں صرف کرے، بہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کی بہی کو شش رہتی ہے کہ وہ اپنی استعداد کو زیادہ سے اور ان صلاحیتوں کو اپنے اہداف کی کامیابی کے راستہ میں صرف کرے اور فداکاری کی حد تک کو شش کرے، اس کا ایہ عمل اس کی انتہائی کامیابی کاراز ہے۔ لیکن دو سرے ادیان نیادہ اپنی دوسم نے اور ان کی نیس صرف کرے اور فداکاری کی حد تک کو شش کرے، اس کا ایہ عمل اس کی انتہائی کامیابی کاراز ہے۔ لیکن دو سرے ادیان میں یہ کامیابی ایون او قات اجتماعی کو ششوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اور یہ کو شش بھی اسلام کی طرح اجتماعی اور اسے عمومی بنانے کے لئے نہیں ہوتی۔ لیکن اس دی کامیابی اکثر انفرادی یا اجتماعی کو شش کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اور وہ بھی الی اجتماعی پوشیدہ کو شش کہ جو اس کے اہداف کو کامیاب بنانے میں مدد گار ثابت ہو۔ اس در میان اہم بس سے ہے کہ اسلام میں اتنی توانائی ہے کہ وہ ایک مسلمان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو بخل بخشے اور اس کی اچھی طرح پر ورش کرکے انھیں استعمال کر سکتا ہے۔ ( کے ) ہیہ موضوع کی مزید وضاحت کے لئے اس سلسلہ میں بحث صلاحیتوں کو بخل بخشے اور اس کی اچھی طرح پر ورش کرکے انھیں استعمال کر سکتا ہے۔ ( کے ) ہیہ موضوع کی مزید وضاحت کے لئے اس سلسلہ میں بحث کہ حاصل ہوتی ہے۔

# انسان میں فداکاری کاجذبہ

انسان کی ایک اہم خصوصیت ہے ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی دوسری شی کے ضمن میں پاکسی شی کے تحت الشعاع میں آنا چاہتا ہے،انسان کی ہے خصوصیت ثابت اور تغییر ناپذیر ہے اور اگر کسی شخص میں یہ خصوصیت ہو تواس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ خصوصیت بالکل نہیں جاتی ہے بلکہ یہ انتقال اس کے اندرونی پر اکندگی کی وجہ سے ہے،ایسے لوگ مختلف اور گونا گون عوامل کے در میان واقع ہوتے ہیں۔اور ان کی توانائیاں پر اکندہ ہو چکی ہیں، نیز ان میں ایسی خصوصیات کو اظہار کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔

لیکن وہ عناصر جوانسان کواپنے جاذبہ میں لے سکتے ہیں ان میں ایک دین ہے کہ جو ہدون شک ہر ایک سے اہم اور توانا ہے اور یہ ایساصر ف اس وجہ سے ہے کہ اس میں دین خواہی اور خداپر ستی کی فطرت موجود ہوتی ہے اور دو سر کی طرف خود دین عظیم مفاہیم کا مجموعہ اور صاف و شفاف اہیت کا حامل ہے، یہی وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے دین انسان میں اس کی تہوں تک نفوذ کر جاتا ہے اور اسکی مر ئی اور غیر مر ئی تمام طاقتوں کو خود استعال کرتا ہے۔ اس مسئلہ میں اسلام اور دو سرے ادیان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عیسائیت ایسی خصوصیت سے سر فراز نہیں ہے قرون و سطی میں عیسائیت نے اپنے مائنے والوں کو اس کو اس طرح استعال کیا جس طرح اسلام نے اپنے مائے والوں کو استعال تھا۔ ایک عیسائی مبلغ یا جنگجواسی جوش وولو لہ کے ساتھ جاں فشانی کرتا تھا کہ جس طرح ایک مسلمان مبلغ یا جاب ہرکرتا تھا لیکن اس دور میں اسلام کے علاوہ تمام ادیان نے اپنی اس روش میں تجدید اور اس کارخ بدل دیا ہے، بہت سی حقیقوں، عناصر اولیہ اور اصول سے چشم یو شی کرلی ہے ، موجودہ عیسائیت قرون و سطی کی عیسائیت کے مقابلہ میں درست اور ایک ایسے دین میں ڈھل چکی حقیقتوں، عناصر اولیہ اور اصول سے چشم یو شی کرلی ہے ، موجودہ عیسائیت ترون و سطی کی عیسائیت کے مقابلہ میں درست اور ایک ایسے دین میں ڈھل چکی حقیقتوں، عناصر اولیہ اور اصول سے چشم یو شی کرلی ہے ، موجودہ عیسائیت قرون و سطی کی عیسائیت کے مقابلہ میں درست اور ایک ایسے دین میں ڈھل چکی

ہے کہ جس میں اپنی محدودیت کی وجہ سے اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ گذشتہ ایام کی طرح اپنے چاہنے والوں کی توانائیوں کواکٹھا کر سکے اور انھیں اپنی خدمت میں لے سکے۔

اور آج جوعیسائیوں میں ایام سابق کی طرح قدرت نہیں پائی جاتی تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہیں بلکہ اکثر اس عیسائیت کے ضعف کی وجہ سے جس کے وہ معتقد ہیں اس لئے آج کی عیسائیت میں وہ قدرت اور قاطعیت نہیں ہے جو ایام سابق میں تھی بلکہ اس قدرت کی حامل نہیں ہے کہ جس کا ہر مذہب محتاج ہوتا ہے، جب یہ تسلیم کر لیاجائے کہ دین اپنی بقایا کسی دوسرے بہانوں کی وجہ سے تدن جدید، اس کی ضرور توں اور اس کے اقتضا کات کی وجہ سے بلکہ اپنے مادی معیاروں اور نظام مادی کی وجہ سے قدم ہوتھ میں ہوئے ہاتا جار ہا ہے اور اپنی حقیقت کو کھو بیٹھا ہے اور موجودہ صورت کے مطابق ہونے کی فکر میں ہے، یہ امر جس طرح بھی واقع ہووہ اپنی بچی کچھی توانائی بھی کھو بیٹھے گا جس کے ذریعہ وہ اسپنی مانے والوں اور اپنے عاشقوں کے در میان تبدیلی لانا چاہتا ہے گاتا کہ اس کی راہ میں جا شاری کرے، آج کے دور میں عیسائیوں کا ضعف ان کے ایمان کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس عیسائیت کے ضعف کی وجہ سے کہ جو آج کلیسا کے ذریعہ تبلیق کیا جارہا ہے۔ (۸۷)

آج کے دور میں دوسرے ادیان اور خصوصاعیسائیت میں ایک بنیادی فرق یہی ہے۔ اسلام نے ایسے مختلف اسباب جوخوداس کی ماہیت سے مر بوط ہیں اور ان کی وجہ سے دور حاضر میں اس راستہ کو نہیں انتخاب کیا جے اپنانے کے لئے دوسرے ادیان مجبور ہوئے اور اسلام ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا، قرن حاضر کے متمدن مسلمانوں نے بہت کو شش کی اور اس کی ماہیت سے چٹم پوشی کرتے ہوئے آج بھی اس انتخاب پر اصر ادر کررہے ہیں جے دوسرے ادیان نے اپنالیا ہے۔ شاید یہی وہ اسباب ہیں کہ عصر حاضر میں جو انوں کے وہ اعتقادات نہیں ہیں جو ان کے آباء واجداد کے تھے یعنی اس کا مطلب بیہ ہے کہ بید دین نے زمانہ کے ہدلنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصالت اور حقیقت، خلوص اور صراحت و قاطعیت، یقین اور تمامیت کی حفاظت کرنے کے بجائے سابق جاذبہ کو محفوظ رکھا ہے اور ابھی اسی خلوص اور جاذبوں سے سر فراز ہے جن کا ایام سابق میں حامل تھا۔ جس طرح آج نسل جو ان کو سیر اب کر رہا ہے اسی طرح قرون گذشتہ میں ان کے اسلاف کو سیر اب کر رہا ہے اسی طرح آ

بہر حال ہماری بحث اسلام کے سلسلہ میں یہ تھی کہ اس میں اتنی قدرت ہے کہ وہ اپنے پیر دکاروں کی پوشیرہ قدر توں کو آشکار کرے اور انھیں اپناعاشق بنا لے اور انھیں اپنے اہداف کی راہ میں اکٹھا طاقتوں کو اپنے اہداف و مقاصد کی ترقی میں استعال کرے لیکن نکتہ یہاں پر ہے کہ جب بھی طاقتیں یہ پر وان چڑھیں اور آشکار ہو کیں انھیں سیاسی واجنا کی میدان میں ظاہر ہونے کاموقع نہیں مل سکا اور انحر اف اور تعصب کا شکار ہو گئیں۔ اور پھر اس شی کے مقابلہ میں آجاتی ہیں جے بدعت کا نام دیا جاتا ہے ، جب احساسات اور عواطف جوش میں آتے ہیں تو عقل و منطق بیکار ہو جاتی ہے ، اس صورت میں انسان بدعتوں کا مقابلہ کر کے دین سے متعلق اپنے فرض کو اداکرنے کی کو شش کرتا ہے ، ایسے موقع پر اس کے لئے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ جس پر وہ ہملہ کر بہت وہ اس کا نور ہوگئی ہیں گئی ہیں مقابلہ دین سے اخلاص کا ایک و سیلہ ہے اور اس کا یہ عمل دین و حق اور قرآن و پینیمبر کی نفرت کی بانند ہے ، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ سامنے والے کو منحرف سمجھر با ہے اگرچہ اس کا انخراف نفنی یا و ہمی ہی کیوں نہ ہو ، اس کی خرف ہو اس کی نفر رہتی ہے کہ اس سے مقابلہ کر کے اپنی ایٹ رقر بانی کی آگ کو خاموش کر سے اور پوشیدہ فداکاری کو آشکار کر سیلے۔ (۱۸) اہل حدیث یا غیر اہلی صدیث کے اس سے مقابلہ کر کے اپنی ایٹ رقوں کی کو شورت کی کہ نہیں ہیں۔ مقام تعجب ہے کہ خفی ، شافعی۔ (۱۸) اہل حدیث یا غیر اہلی صدیث کے در میان شیعوں کی بہ نسبت خونین جنگوں کی کھڑ ہے ۔ (۱۸) یہاں تشیع یاغیر تشیع کا مئلہ نہیں تھا۔ البتہ جس نکتہ کو ہم نے بیان کیا اس کے تحت اہل در میان شیعوں کی بہ نسبت خونین جنگوں کی کھڑ سے ۔ (۱۸) یہاں تشیع یاغیر تشیع کا مئلہ نہیں تھا۔ البتہ جس نکتہ کو ہم نے بیان کیا اس کے تحت اہلی در میان شیعوں کی بہ نسبت خونین جنگوں کی کھڑ ہے ۔ (۱۸) یہاں تشیع یاغیر تشیع کا مئلہ نہیں تھا۔ البتہ جس نکتہ کو ہم نے بیان کیا اس کی تحت اہلی در میان شیعوں کی بہ نسبت خونین جنگوں کی کھڑ ہے۔ (۱۸) یہاں تشیع یاغیر تشیع کا مئلہ نہیں تھا۔

تسنن کے طرف سے شیعہ خالف حرکتیں اور شیعوں کی طرف سے اہل سنت خالف تحرکییں کہیں زیادہ وجود، میں آئی ہیں، اس لئے کہ شیعہ ہمیشہ سے اقلیت میں رہے ہیں اور اہل تسنن کی مانند فقہی و کلامی محد و دیتوں کی وجہ سے اجتماعی وسیاسی تحرکیوں اور انقلابی توانا کیوں کو بروئے کارلانے نیز ان تحرکیوں کے سہارے تبدیلیاں پیدا کرنے کی فکر میں نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے نزدیک فقہی و کلامی مبانی اور مذہبی طرز تفکر نیز تاریخی تجربہ اس طرح نہیں تھے کہ جو اہل سنت کو دین سے خارج ہونے کا نام دے دیتے۔ (۸۳) بلکہ بنیادی مشکل سے تھی کہ دینی خلوص کو ظاہر کرنے کے لئے بدعت کا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی دوسر اراستہ نہیں تھالیکن ہم نے اس بات کو بھی ذکر کر دیا ہے کہ ان بدعتوں سے مقابلہ کیا جاتا تھا کہ جو حاکم وقت سے مربوط نہ ہوں۔ گویابد عتوں سے مقابلہ کی اور بن کے عظیم اہداف کی راہ میں قربان کر دینا'' اور اس طرح یہ بدعتوں سے مقابلہ کی صورت اختیار کر گیا اور سے مسدود ہو چکے تھے، یعنی ''اپنے آپ کو دین کے عظیم اہداف کی راہ میں قربان کر دینا'' اور اس طرح یہ بدعتوں سے مقابلہ کی صورت اختیار کر گیا اور سے مسدود ہو چکے تھے، یعنی ''اپنے آپ کو دین کے عظیم اہداف کی راہ میں قربان کر دینا'' اور اس طرح یہ بدعتوں سے مقابلہ کی صورت اختیار کر گیا اور سے الی حرکت تھی جو اب بھی باتی ہے۔ (۸۴٪

حاكم نظام كاطرز تفكر

انجی تک جو پچھ بھی بیان ہواہے وہ شیعوں اور سنیوں کے قرن اول ودوم سے متعلق سیاسی نظریات کا سلسلہ تھا اور یہ کہ کس طرح اہلسنت کی فقہ اور ان کا کام وجود میں آیا۔ اور اس اسلوب نے اسے تحقق بخشنے میں کیا کر دار پیش کیا۔ لیکن بعد والی صدیوں میں یہ بنیادیں کیو نکر واضح ہو نمیں اور اس میں تبدیلیاں آئیں ، یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ جس پر روشنی ڈالے بغیر موجودہ صور تحال کے سلسلہ میں تحقیق نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ بالخصوص انھیں ادوار میں اہل تسنن کے اجتماعی ، مذہبی اور نفسیاتی گروہ عملی طور پر وجود میں آئیا ور انھیں ایام میں خلفاء بنی عباس کادینی اور سیاسی طریقہ کار نہایت مؤثر اور یقین آور رہاہے اگر چہ اہل سنت کے سیاسی اور فکری اصول خلفاء راشدین ، بنی امیہ اور مخصوصا معاویہ کے دور میں بنائے گئے تھے لیکن در حقیقت سے بنی عباس تھے جھوں نے اسے ایک خاص شکل میں بیش کیا اور اسے قطعی بنایا ، انھیں دین کی ضرورت تھی اور اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے اور اپنی حکومت کو قوی و مضبوط بنانے اور اسے دوام واستمر ار عطاکر نے کے لئے ممکن حد تک اس سے استفادہ بھی کرتے تھے۔ (۸۵)

اسلامی علوم، فقد، حدیث، تغییر، کلام، رجال اور تاریخ کی تدوین و نشراشاعت کی بازگشت بھی انھیں کے دور میں ہوتی ہے للذاان کی عمو می سیاست کی وجہ سے بیدامر طبیعی تھا کہ بید مسئلہ ان کے مصالح و منافع کے زیراثر قرار پائے۔اور ہوا بھی ایساہی یہاں تک کہ اہل سنت کی فقہ اور کلام اس دور کے معاشر ہ پر حاکم نظام سے وابستہ ہوگئے اور انجام یہ ہوا کہ بیدا یک موجو دہ نظام کی آئیڈیالوجی نے اسے توجیہ کرنے اور اسے مشر و نظام کی شکل اختیار کرلی۔(۸۲) اور جب عباسی خلافت کا قلع قبع ہو گیااور اس کی بنیاد گر گئی تواس کے بعد بھی بیہ پیوند باتی رہااور صاحبان قدرت کی خدمت کا مقام بنا۔

اس کلتہ کی مزید توضیح ضروری ہے۔ در حقیقت واقعیت ہے کہ عباسی خلفاء اپنی خلافت اور قدرت کو مضبوط بنانے کے لئے سابق خلفاء سے کہیں زیادہ دین کے محتاج سے ،امویوں کے دور میں اسلامی معاشرہ عباسیوں کے دور سے کہیں زیادہ منسجم اور متحد تھااس کے علاوہ جدید مسلمان امویوں کے دور میں نظام جدید سے مرعوب اور ایک ایسی قدرت کے سامنے تسلیم سے جس نے ان شکست خور دہ ممالک کے سلاطین کے تختہ الٹ دیا تھا، وہ تازہ مسلمان یا تو ان گذشتہ حوادث کا نظارہ کررہے سے یاعربوں کے رقیب یاعرب نسل لوگوں کی خادم سنے ہوئے سے جو قدرت کی خاطر کھڑے ہوئے سے ،ان کے درک کرنے کے لئے سالہاسال در کارشے پھر کہیں وہ مؤثر اور فعال انداز میں سیاسی اور اجتماعی بلکہ دینی اور ثقافتی مسائل میں شرکت کر سکتے سے یہاں تک کہ امویوں کی مدت تمام ہونے لگی یعنی غیر عرب مسلمانوں نے اسلامی معاشرہ میں قدم رکھ دیا جس کا انجام ہے ہوا کہ اموی شان و شوکت کی

نابودی کے اسباب فراہم ہو گئے اس کے علاوہ متعدد گروہ اس میدان میں سامنے آ گئے اور اس کے تمام جوانب کو مضبوظ بنادیاد وسر امسکہ جدیدا فواج کی موجود گی تھی جوسیاسی نعرہ لگارہی تھیں بلکہ اسے دینی اور ثقافتی جنبہ بھی حاصل تھا جس کی بناپر کثرت سے مثبت نتائج کے باوجود سیاسی اور اجتماعی پر اکندگی میں اضافہ ہوا۔ (۸۷)

انھیں اسباب وعلل کی وجہ سے امولیوں کے مقابلہ میں عباسیوں کا اقتدار زیادہ پائیدار ہوا۔ (۸۸) بیاس وجہ سے نہیں تھا کہ عباسی خلفاء امولیوں کے مقابلہ میں نالا کُق یاشدت پیند تھے بلکہ حالات کے بدل جانے کی وجہ سے تھا، عباسیوں کا دور ایسا نہیں تھا کہ جس میں امولیوں کی سیاست کو باتی رکھا جاتا اورا گریہی اموی عباسیوں کے دور میں ہوتے تواسی سیاست کو اپناتے جے عباسیوں نے اپنا یا تھا۔ اور انھیں جیسی قدرت کے مالک بھی ہوتے۔
اس مقام پر جو نکتہ قابل اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ان شر اکط نے اہل سنت کی فقہ و کلام پر خصوصاً ان ایام میں اپنا اثر چھوڑ دیا اور اسے رونق مل گئی یعنی خلیفہ کا فوجی قدرت میں ضعیف ہونا اس بات کا باعث ہوا کہ اس کی قدرت کو محکم بنانے کے لئے دین کا سہار الیا جائے، در حقیقت دین اس قدرت کا قائم مقام بن گیا جے تلوار کے زور پر حاصل نہیں کیا جاسکتا تھا۔

لیکن اس کاہر گزید مطلب نہیں ہے کہ اہل سنت کے تمام وہ علاجضوں نے ایسے امورا نجام دیئے ہیں خلیفہ کے حکم کے تابع سے یا کسی اور منفعت کی خاطر انجام دیا ہو، بلکہ ان لوگوں کے در میان ایسے علا بھی سے جضوں نے دین کی حفاظت اور لوگوں کی سلامتی کے لئے اسی طریقہ کا انتخاب کیا تھا، اس دور میں ان لوگوں کے لئے اس بحر انی اور کشکش کے دور میں جو مسئلہ سب سے زیادہ اہم تھاوہ اسلام کی ایک قوی مرکزیت اور دین کی حفاظت کرنے والوں اور دیگر لوگوں کی جان وہ ال کی محافظت تھی، جبکہ حاکم ایسی مرکزیت کو تن تنہا ایجاد نہیں کر سکتا لہذادین سے مدد لینا مسلم تھا اس لئے کہ اسی کی مدد سے ایسی مرکزیت ایجاد کی حاسکتی تھی۔

اس طرح دین ایک آئیڈیالو جی کی شکل میں آگیا۔ لیکن اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین ساج اور حکومت کو چلانے میں موجودہ نظام کے آئیڈیالو جی کی ضرور توں کے پیش نظر جواب گو ہو بلکہ بیشتر ایک پشت پناہ کی حیثیت سے تھاجو کم و کاست اور ضعف کی تلافی کرسکے ،البتہ یہ تلافی اس وقت ممکن تھی کہ جب موجودہ نظام میں ظاہر کی اعتبار سے سہی شرع کی رعایت کرے ، یہاں اس بات کا امکان نہیں تھا کہ لوگوں کو اعتقادی اعتبار سے حاکم کے مقابلہ میں قیام کا حکم دیا جاتا اور وہ دین کا دفاع کے عنوان لے کر اُٹھ کھڑے ہوتے ، جبکہ بیہ نظام کلی طور پر اس کے ظواہر سے بے پر واہ تھا۔ (۸۹) جدید اعتراضات

اس نکتہ کو مد نظرر کھتے ہوئے یہ کہنا مناسب ہے کہ ہارون کے بعد عباسی خلفاء فوجی اعتبار سے کسی ضعف کے شکار نہیں تھے اہل سنت کی فقہ و کلام کی جب بازگشت سیاسی و حکومتی مسائل کی طرف ہوتی ہے تواس کی شکل بدل جاتی تھی، یہ موضوع ہم عصر زمانے سے پہلے تک اہل سنت کی طرف سے کسی اعتراض کا باعث نہیں بنالیکن ان آخری سالوں بالخصوص آخری دہائیوں میں بہت سارے اعتراضات کا باعث ہوااور اب ان کے مظاہر کا سیاسی اور انقلائی گروہوں کے نوشتوں اور مصر، شالی افریقا اور بعض عرب کے اسلامی ممالک میں موجود گروہوں میں خواہ اسلامی گروہ ہویا غیر اسلامی سراغ ملتا ہے۔ (۹۰

لیکن شیعہ طرز فکرنے شروع ہی سے ایسی کو فکی راہ طے نہیں کی ،اس لئے کہ اس کے اصول اس طرح نہیں تھے کہ جو موجودہ حاکم نظام حتی جہاں پر شیعی حکومتیں بر قرار تھیں ،بدل جاتے۔جب موجودہ نظام کی مشروعیت ان اصول و قوائد کی بنیاد پر ہوجواس کے شر ائط کے مطابق تھے ،الیی صورت میں بیہ آئیڈ یالوجی موجودہ نظام کی آئیڈ یالوجی سے تبدیل نہیں ہو عتی اور اپنے آپ کواسکی توجیہ میں استعال کرے۔اٹل سنت کے دبی نظریات کے نظری اصول و مہانی پچھا اس طرح سے کہ جو موجودہ صور تحال کو مشروع کو کھانے اور اس کی توجیہ کرنے کے علاوہ کو کی اور چارہ کار نہیں رکھتے تھے۔

ہمال صدر اسلام کی طرف بازگشت ہور ہی ہو تھکیل پائی اور پر وان پڑھی ہو یا بعبارت دیگر یہاں پر ایڈ یولوجی اس سے مانو ذوا قعیت کی فرع تھی۔ جیسا کہ جہاں صدر اسلام کی طرف بازگشت ہور ہی ہو تھکیل پائی اور پر وان پڑھی ہو یا بعبارت دیگر یہاں پر ایڈ یولوجی اس سے مانو ذوا قعیت کی فرع تھی۔ جیسا کہ ہم نے اس سے بہلے اشارہ کیا ہے کہ اہل سنت مسئلہ امامت اور ربیر میں شیعوں کے بر خلاف کہ جو پہلے ہی مرحلہ میں شان نہیں بلکہ ذی شان کی دریافت کرتے اور اس کے بعد اس کی تغییر کرتے ہیں،ان لوگوں کی نظر میں خصوصاوہ مسائل جو صدر اسلام میں واقع ہوئے ہیں وہ مشروعیت اور عقالت کو جو تھی اس کے حکومت اور حقالت کہ حقیقت تھی کہ وہ ان کی تعریفیں بھی آخیری کے دائرے میں کریں اور دو سرے سید کہ وہ لوگ دین کی حفاظت حکومت اور اس کے حکومتی نظام کے سابھ میں ممکن سمجھتے تھے۔ ( 4 ) اور چونکہ انھوں نے اس مسئلہ کوایک اصل کے عنوان سے قبول کیا تھالمذا اسے توجیہ کرنے نے ای اس کہ مشروعیت کو خابت کرنے کی کوشش میں گر رہتے تھے۔ ان کے افکار واذبان ابتدائی سے اس کی تخواں نے قبول کیا تھالمذا اسے توجیہ کہاں تھی اس کی تاکید کرتی تھی۔ ( 4 ) ) بہاں اہم یہ نہیں تھاکہ انھوں کے عنوان سے ای تواب میں ڈوسی ہی ان کی تاکید کرتی تھی۔ اور اس کی تو وہ کی کیت کے عنوان نے ایسالہ کہ تو گوں کی کثرت تھے لیکن انھیں کے در میان ایسے لوگوں کی کثرت تھی بھی وہ کہا تھی تھی۔ اور سے مخصوص دلاکل کی بنیاد پر جس کاذکر کرتے گے ایسا میں خصوص دلاکل کی بنیاد پر جس کاذکر کرتے گے ایسے خصوص دلاک کی بنیاد پر جس کاذکر کرتے گے ایسے تول کرتے تھے۔ اور یہ مسلم ہے کہ ان کے در میان ایسے لوگوں کی کثرت تھی جو لیک کوشت تھی جو دنیا کو خصوص دلاک کی بنیاد پر جس کاذکر کرتے گے ایسے خصوص دلاک کی بنیاد پر جس کاذکر کرتے گے ایسے خصوص دلاک کی بنیاد پر جس کاذکر کرتے گے ایسے خصوص دلاک کی بنیاد پر جس کاذکر کرتے گے ایس کر دوئن کرتے تھے لیکن انھیں کے در میان ایسے لوگوں کی کثرت کے لئے اسے قبول کر لیا تھے۔ ( 40)

بہر حال ہے مہانی شیعوں کے نزدیک ایک دوسری شکل میں سے جوابیخ ضوابط، معیار اور اپنی اقد ارکے علاوہ کسی دوسرے اعتبار سے فکر نہیں کیا اور تسلیم نہیں ہوئے یعنی دیں کی حفاظت کا تنہار استہ موجودہ صورت حال کوبدل دینے اور حاکم کی قدرت کو کمز ور بنانے نیز جس طرح اہل سنت حاکم کی قدرت کو بڑھانے کے قائل سے نہیں سیجھتے تھے، بلکہ تاریخی ادوار کے بعض دور میں اس کے بر خلاف عمل کیا اور اعتقادر کھا ہے۔ اس وجہ سے موجودہ صورت کو اس صورت میں قبول کرتے تھے جب وہ ان کے اصول و قواعد کی بنیاد پر ہوں یا اس کے شر اکھا اس طرح ہوں کہ جب دین کی حفاظت اور حراست موجودہ نظام کی عدم مخالفت پر منحصر ہو، الی صورت میں نہ تواسے رسمی طور پر قبول کرتے تھے اور نہ ہی اس کے مقابل قیام کرتے تھے۔ (۱۹۹۷) ان دواصول و مبانی کے در میان موجود تفاوت شاید پہلی نظر میں چنداں ابھیت نہ رکھتا ہو لیکن دور جدید کے بدلتے حالات نے اپنی ابھیت کو آشکار کر دیا ہے ان صورت میں دور حاضر کی اسلامی تحریک کی نظری مشکلات اور ان مشکلات کا شیعوں میں نہ ہونا اس تفاوت کا نتیجہ ہے جس طرح سے نئی نسل کی شقید وں کے مقابل البسنت کی حکومت میں دور حاضر کی اسلامی تحریک کی نظری مشکلات اور ان مشکلات کا شیعوں میں نہ ہونا اس تفاوت کا نتیجہ ہے جس طرح سے نئی نسل کی شفید وں کے مقابل البسنت کی محفلوں کا معنی دار سکوت اسلام کی حمایت کے پیش نظر تھا اور ان کے توسط سے گائی تفسیر کے کیوں گذشتہ اور حال میں فاسق و فاج دکام کی حمایت کرتار ہا ہے اور آج بھی کرتا ہے ؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ (۹۵

ا گرچہ بعض روشن فکر شیعہ حضرات وہ خواہ ایران میں ہوں یاد و سرے ممالک میں انھوں نے تقریباایسے ہی اعتراضات شیعہ علماپر وار د کئے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ اور اس کے اسباب و علل کچھ اور تھے للذا قابل حل تھا۔ اگرچہ ایام سابق میں شیعہ علماشیعہ حکام کے درباروں میں حاضر ہوئے ہیں، جس کیا یک خاص اور بعنوان ثانوی علت تھی کہ اس زمانے میں شیعیت کے علاوہ قدرت کو مضبوط کرنے کے لئے صرف شیعی ہی مرکزیت تھی نہ اس لئے کہ وہ انھیں مشر وع پاسے واجب الاطاعہ فرض کرتے ہوں ،اس لئے کہ مذہب حقہ کے دفاع اور ضروری مصلحتوں نے انھیں وقتی طور پر ایسی موقعیت کو اپنانے کے لئے مجبور کر دیا تھا۔اس کے علاوہ دور حاضر میں ایسے کوئی شر ائط مہیا نہیں تھے لہذا دین کی حمایت میں حکام کے مقابلہ پر مجبور ہو گئے للذااان کے خلاف قیام کیا، خواہ وہ حکام شیعہ ہی کیوں نہ ہوں انھوں نے دین کی مصلحت کے مطابق وہی کیا جو کرناچا ہے تھا۔

#### شيعه كاموقف

جہر حال طول تاریخ میں بادشاہوں کے در بار میں شیعہ اور سی علماکا حضور مکمل طور پر علل واسباب کی تبعیت میں متفاوت ہے۔ ایک شیعہ عالم کسی بھی حال میں ایسے حاکم اور اس کے حاکمانہ نظام کو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ جس نے ناجائز طریقہ سے قدرت حاصل کی ہواور دین وشرع کے مخالف طرز عمل ہو۔ اور اگر بھی اس کی حمایت اور تائید کیلئے مجبور ہو جاتا تھا تو وہ بھی ایک خاص دلیل اور ایک امر ثانوی کی وجہ سے تھا۔ (۹۲) لیکن ایک سنی عالم دین کے لئے ایسی کوئی مشکل در پیش نہیں تھی، اس کی نظر میں حاکم چو نکہ ایک حاکم ہے اور قدرت و حکومت اس کے ہاتھ میں ہے لہذا مشر وع اور اس کی اطاعت واجب ہے یا کم از کم اس کی نظر میں اس کے خلاف قیام کرنایا س کی مخالفت کرنا حرام ہے اور اگراد وار گذشتہ میں بعض علمانے حاکم کو ایک حاکم ہونے کی وجہ سے اس کے واجب الاطاعت ہونے میں شک و تردید کا ظہار کیا ہے تواس کے بالمقابل ان کے نزدیک یہ بھی مسلم ہے کہ ایک حاکم کے مقابلہ میں قیام کرنا حرام قرار دیا گیا۔ (۹۷)

البتہ یہ بھی مسلم ہے کہ اخلاقی عوامل بھی اہل سنت کے علمااور متقی و پر ہیز گار فقہا کے لئے باد شاہ کے تقرب میں مانع ہوئے ہیں، چو نکہ حکومت وسلطنت عموماد نیا پر ستی، عیش و نوش، ظلم و تعدی اور آخرت و قیامت سے غفلت کے ہمراہ ہوتی ہے للہذا اس سے دوری اختیار کی۔ چنانچہ وہ لوگ بھی جواس طرح کی زندگی گذار رہے تھے وہ بھی ان سے دوری اختیار کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ بیر وش کسی اعتقاد کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی پہلوہے۔ در حقیقت ان سے دوری اختیار کرناد نیا اور دنیا پر ستی سے پر ہیز علما اہلسنت کے نزدیک ممدوح اور مطلوب تھا۔ ان لوگوں نے اس مسئلہ میں اسی موضوع کے تحت احادیث یعنی سلاطین سے دوری کو اپنے لئے نصب العین قرار دیا تھا۔ (۹۸)

مذکورہ بالا نکات کے مد نظراب اس مسکلہ کے تحت بحث کریں گے کہ کیوں بعض علماہل تشیج اپنے دور بلکہ آئندہ ادوار میں ممتاز موقعیت کے مالک ہوتے ہوئے بھی سلاطین کے در بار میں حاضر ہوئے۔اور عملی طور پر صفویوں کے دور میں اکثر علماایسے ہی تھے۔

اس مسئلہ کی دلیل اس دور میں سیاسی حالات اور نیز عثانیوں اور صفو یوں کے در میان دائری کشکش ہے۔ عثانیوں یعنی صفو یوں کے دشمن شیعہ ہے۔ لہذا ہے ان کے فائد ہیں تھا کہ تشیخ کو اسلام سے خارج اور اسلام سے ناآشنا اور اس کے خالف ہونے کے عنوان سے متعارف کرائیں، وہ لوگ اس کے ذریعہ عوام کی جمایتوں اور انھیں ان کے خلاف بھڑکانے کے مالک ہوئے۔ انھیں دین کا دفاع کرنے اور اخروی در جات سے بہرہ مند ہونے کے لئے میدان جنگ میں کھینچا اور انھوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ (۹۹) لیکن اہم تو ہے کہ لوگوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف ابھار نا تنہا صفو یوں کے خلاف نہیں تھا اور ہو بھی نہیں ملک میں کہنے اور انھوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ (۹۹) لیکن اہم تو ہے کہ لوگوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف ابھار نا تنہا صفو یوں کے خلاف نہیں تھا اور ہو بھی نہیں ملک میں رہنے والے شیعہ ہمیشہ قتل وغارت گری ذہنی سکتا تھا بلکہ ان کی سلطنت میں رہنے والے شیعہ ہمیشہ قتل وغارت گری ذہنی د باؤاور اذبیت کا شکار رہے بلکہ بعض او قات یہ قتل عام اس قدر و سیع تھا کہ بعض مناطق سے شیعوں کا نام و نشان تک مٹ گیا بلور مثال جب سلطان سلیم اول نے اپنے باپ سلطان بایزید ثانی کی باد شاہت چھین کی اور اس کے بھا ئیوں کو قتل کر کے تخت سلطنت پر بیٹھ گیا تو اس نے سب سے پہلے چالیس ہز ار شیعوں کے قتل عام کا حکم جاری کیا۔ (۱۰۰)

در حقیقت ان دونوں کے در میان سیاسی رقابت دینی رقابت اور دشمنی کاموجب ہوگئی۔اور واقعیت توبیہ ہے کہ اگر فرض کر لیاجائے کہ ان دونوں نے سیاسی رقابت بڑھانے میں ایک جیساکر داراداکیا ہے تواس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کے نام پر جنگ وجدال کی آگ بھڑ کانے میں صفویوں سے کہیں زیادہ عثانی پیش پیش میش رہے ہیں اس لئے کہ صفوی شیعہ تھیاور شیعوں نے کبھی بھی اہل سنت کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جس کی وجہ سے ان کے مقابلہ میں کبھی قیام بھی نہیں کیا۔(۱۰۱)

لیکن اس کے بر خلاف متعدود لائل کی وجہ سے صحیح ہے کہ جس کی یہاں پر بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اہل سنت اکثر و بیشتر ہواہے کہ خود فروش، دنیا پر ستاور مزدور علما یا ظالم وسفاک حاکم کے بھڑ کانے پر شیعوں کے خلاف اقدام کیاہے، یہاں بھی مسئلہ یہی تھا عثمانی سلاطین اسی ذہنیت اور سوابق کے بیش نظر بآسانی ان کی حکومت میں رہنے والے شیعوں کے خلاف اخصیں ابھار دیالیکن اس کے نتیجہ میں سامنے آنے والے نقصانات ان کی توقع سے کہیں زیادہ اور طولانی تھے جس کی تمام محرکین اور سلطان کوامید تھی۔ (۱۰۱

شيعه علمااور صفوى سلاطين

ایسے حالات میں فطری طور پر علما تشیع مجبور تھے کہ وہ تشیع کے واحد مرکز کے دفاع میں سلطان وقت کی خدمت میں رہیں۔(۱۰۳) تا کہ اس کے ذریعہ ایسی قدرت کو جو مسلسل گونا گون رقیبوں اور مختلف د باؤ کا شکار تھی کا تحفظ کریں اور اس کی حفاظت اور مرکزیت اور شان و چو کت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایک مانع بنیں وہ بھی عثمان کی حکومت میں ہونے والے بے رحمانہ قتل عام کے مقابل کیوں کہ ان کی طاقت روکنے والاا یک عامل تھا عثمانی شیعوں کی سرنوشت خواہ ایر ان کی طاقت روکنے والاا یک عامل تھا عثمانی شیعوں کی سرنوشت خواہ ایر ان کے اندر ہویا باہر اس درجہ صفویوں کی قدرت اور قوت سے وابستہ ہوئی کہ ان کے تحفظ کے لئے ان کی تقویت کرنے کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ اس بحث کو اس دور کے تاریخی حالات کی عکاس کرنے والے نمونوں پرختم کریں گے۔

سلطان مراد چہارم (۱۳۲۲- ۲۹۹۰ اق) کہ جواس وقت صفولوں کے قبضہ میں تھااس نے خواہش کی اور اس نے اپنے ہدف کو پانے کے لئے ایران سے جنگ کے لئے آمادہ ہوگیا، لیکن اسے یہ نکتہ خوب معلوم تھا کہ وہ اتنی آ سانی سے صفولوں کو فنکست نہیں دے سکتالہذا اس نے قبا کی اور مذہبی فتنہ کو ہوا دینے کی ٹھان کی اور علاسے شیعوں کے خلاف جنگ کا فتواطلب کیا لیکن علما بل تسنن نے ایسافتواد یئے سے انکار کر دیالیکن ایک فور آ فندی مقامی جوان اس کے لئے، تیار ہو گیا اور اس نے وہیابی فتواد یا جیساسلطان مراد نے چاہا تھا۔ ''جو بھی ایک شیعہ کو قتل کرے اس پر جنت واجب ہے۔

اس فتواکا ایک دو سر احصہ بیہ ہے کہ: خدر آپ کو اس گروہ کے مقابل سعاد تمند بنائے جو کافر، باغی، فاجر، جھوں نے ہر فتم کا عناد، فسق، زند قد، الحاد اور کفروعصیان کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے اور جو بھی ان کے کافر، ملحہ ہوئے ، وجوب قالا وراضیں قتل کرنے جواز میں تا مل کرے وہ بھی انھیں کی طرح کافر ہوگا۔ وہ گوا۔ اور پھر اس طرح کہتا ہے: انھیں قتل کرنے کا جواز ان کا باغی اور کافر ہو ناہے، وہ اس لئے باغی ہیں کہ وہ خلیفہ، فلدہ اللہ تعالی ملکہ ، کی اطاعت سے ہوگا۔ اور پھر اس طرح کہتا ہے: انھیں قتل کرنے کا جواز ان کا باغی اور کافر ہو ناہے، وہ اس لئے باغی ہیں کہ وہ خلیفہ، فلدہ اللہ تعالی ملکہ ، کی اطاعت سے میا سے تسلیم نہ ہو جائیں اور یہ ہوئی گروہ ہے جاس سے مراد ہیہ ہے کہ جو صیفہ استعال ہوا ہے اس کے واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے لہذا سے تسلیم نہ ہو جائیں اور یا غی گروہ سے جگ کرنے کی دعوت دے جے زبان رسول سے کافر اور ملعون کہا گیا ہے اس کی آور اور کہتے کہ بو ضیفہ استعال ہوا ہے اس کی افر در کرتے کی دعوت دے جے زبان رسول سے کافر اور ملعون کہا گیا ہے اس کی آور اور کرتا ہے: ''لہذا الیے بلید ان پر واجب ہے کہ اس کی اور آخر میں اس طرح تا ضاف کرتا ہے: ''لہذا ایک بلد الیے کہ جب خلیفہ ایسے کہ اس کی اور آخر میں اس طرح تا ضاف کرتا ہے: ''لہذا ایک

کافراشر ار کا قتل کر ناواجب ہے چاہے توبہ کریں بانہ کریں نیز جزیہ لے کریاموقت امان یادائم امان دے ان کے قتل سے باز آناجائز نہیں ہے نیزان کی عور توں کو کنیز بناناجائز ہے کیونکہ مرتد کی بیوی کوجود ارالحرب میں ہیں جہاں کہیں بھی ہوں امام یابر حق خلیفہ کی حکومت سے باہر ہے تواخصیں کنیز میں لیناجائز ہے، اس لئے کہ دارالحرب کے علاوہ جہاں بھی وہ ہیں وہ بھی دارالحرب کی مانند ہے۔ اسی طرح ان کے بچوں کوغلامی میں لیناان کی ماؤں کے ہمراہ جائز ہے۔ "(۱۹۰)

یمی فتواا یک الی جنگ کا باعث ہوااور سات ماہ تک طولانی جنگ ہوتی رہی اور دونوں طرف سے ہزاروں کے قتل عام کاموجب بنایہاں تک کہ یہ جنگ کا ہر جب ۴۸ ما ہے سام محرم ۴۹ ما تک جاری رہنے کے بعدایران اور عثانی کے در میان مقام شہر قصر شیرین پر معاہد ہُ صلح کے ذریعہ تمام ہوئی۔ اس جنگ کے تمام ہونے کے بعدای فتوا کی بنیاد پر عثانی حکومت میں رہنے والے شیعوں کے خلاف جنگ چھیٹر دی گئی، جس میں جہاں تک چاہا قتل عام کیا، ان جن بر تین اور ہولاناک قتل عام شہر حلب کے شیعوں کا تھااس لئے کہ یہ شہر حمدانیوں کے دور سے شیعہ نشین رہاہے ، یہ قتل عام اس قدر در دناک اور وسیحے پیانہ پر تھا کہ ان کی کثیر تعداد قتل کر دی گئی اور جولوگ آس باس کے گاؤں میں فرار کرگئے صرف انھیں کی جانیں محفوظ رہ گئیں ، اس جنگ میں تنہا شہر حلب میں چاہیں ہزار شیعہ شہید ہوئے کہ جن میں ہزاروں کی تعداد میں سادات تھے۔ نجف کے عالم بزرگ سید شرف الدین علی ابن ججة اللہ شولتانی نے اس قتل عام کے خلاف ایران میں فتواصادر کیاتا کہ اس ہولناک قتل عام سے روکا جاسکے ۔ (۵۰ ا

اس مقام پراس نکتہ کی یاد دہانی ضروری ہے کہ اہل تسنن کے مقابلہ میں شیعہ ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں۔ اہل تسنن کے ساج میں ایک اقلیت کی صورت میں انتخام پراس نکتہ کی یاد دہانی ضروری ہے کہ اہل تسنن کے مقابلہ میں شیعہ ہمیشہ اقلیت میں سے اور قدرت بھی انتخیس کے ہاتھ میں تھی، اپنے ہمسایوں کے در میان اپنا گذراو قات کرتے تھے حتی وہ مقابات کہ جہاں وہ اکثریت میں جب شیعہ سلاطین نے قدرت سنجالی، توابران سے خارج در میان ایک جزیرہ کی مانند زندگی گذاری ہے۔ شیعوں کی گوشہ نشینی مخصوصاایران میں جب شیعہ سلاطین نے قدرت سنجالی، توابران سے خارج دنیائے اسلام کے مذہبی ساج سے قطع رابطہ کا باعث بنی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کا داخلی ساج پہلے سے زیادہ دیگر ساجوں سے دور ہوتا گیا اور جب اسلامی ممالک مخصوصا شیعی حکومتوں کی ایک نئی تاریخ شروع ہوئی توابرانی معاشرہ اپنی اصالت کے تحفظ کی خاطر اپنے ہی دائر ہے میں محدود مرکز ا

اگرچہ یہی صور تحال اہل تسن کے در میان بھی مشاہدہ کی جاستی ہے لیکن اہل تسن کی گوشہ نشینی شدت اور عمق کے لحاظ سے شیعوں کے برابر بھی بھی نہ در ہی ہیاوراس نفاوت کے نتیجہ میں ظاہر ہونے والے آثار ان دوگر وہوں کی فر ہنگی، سیاسیاور اسلامی افکار، مخصوصا علما اور دبنی مفکرین جور سالت کے دفاع کی ذمہ داری لئے ہوئے تھے اس خاص گروہ کے در میان اسلامی وفاع کی ذمہ داری لئے ہوئے تھے اس خاص گروہ کے در میان اسلامی تفکر اہل سنت سے کہیں زیادہ محکم، اصیل اور پلکہ ارہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنی مفکرین کا وسیعے پیانہ پر تمدن جدید سے تعلق رکھنے کی بنا پر ہے کیونکہ ان کے در میان ہم عصر مفکرین کی شیعوں کی نسبت تعداد زیادہ ہے لئذا ان کا طرز تفکر بھی زیادہ عینی غیر انتزاعی ہے سنیوں کے در میان اصلاح طبی اور تجد دخواہی جیسے تفکر ات کی تاریخ کا طولانی ہونا احتمال انتھیں اسباب کا نتیجہ ہے، جب یہ مسلم ہوجائے کہ اپنی حقیقت واصالت کی بر قرار کی ماضی پر افسوس کرنے، اجبنی اور بیگانوں کو بدون چون و چراد در کرنے کے ہم پلہ ہے تواس صورت میں اصلاح اور تجد دکا کوئی امکان باتی نہیں رہ سکتی، لیے ماضی پر افسوس کرنے، اجبی اور بیگانوں کو بدون چون و چراد در کرنے کے ہم پلہ ہے تواس صورت میں اصلاح اور تجد دکا کوئی امکان باتی نہیں رہ سکتی، لیے تفکر ات دین اور دینی اصول و مبانی ہے آنے نے بجائے زیادہ تر خلوت طلب شیعوں کے تاریخی تجربہ اور شیعہ نہ ہی سان ہو ہے کہ بیں۔

البتہ شیعوں کی کنارہ کئی اور دور رہنے کے اسباب کم از کم ایران میں متعدد ہیں۔ شیعی گروہوں اور جماعتوں کادیگر فد بہی تشکیلات سے ارتباط ندر کھنا، نیز موجودہ حاکم سیاسی قدرت نے اس میں ایک دوسرے عنوان سے شدت پیدا کر دی اور اس گوشہ نشین پر مجبور کیا۔ ان دونوں کے آپس میں ارتباط ندر کھنے نے جدید تاریخ میں اجنیوں اور جدید فرہنگ کے اثر ورسوخ کی زیادتی نمیس کے مقابل تھی کیو نکد استعاری سابقہ نہیں رکھتا تھا اور جدید فرہنگ کے اثر ورسوخ کی زیادتی نمیس کے مقابل تھی کیو نکد استعاری سابقہ نہیں رکھتا تھا اور جدید کوچر و کہ جو علی طور پر اسی حاکم قدرت اور ان کے پٹھوں اور بہی خواہوں کے ذریعہ سماح میں داخل ہوگئی لہذا ان دونوں کا مقابلہ ند نہی سائے اور جدید کلچر و تبذیب کے عنوان سے انجام پایالہذا اس تبذیب و ثقافت نے بھی خود کو فد ہیدوں کے قالب میں استعار، فائدہ طبی اور فساد اور بے دبئی سوا بچھے ظاہر نہیں کیالہذا انھوں نے اس سے کلی طور پر احتراز دبی میں عافیت سمجھی لہذا اپنے آپ کو سمیٹ کر شور وغل سے دور اپنے معاشرہ کو سمیٹنے کی کو حشش کی تاکہ اپنی اور ادبی حفاظت کریں قوی احتمال کی بنیاد پر ایسے حالات اور شر اکتا میں کوئی قدم اٹھانانہ مناسب تھا اور نہ ہی مفید۔ (ے ۱۰ الا کی ضافت کریں قوی احتمال کی بنیاد پر ایسے حالات اور شر اکتا میں کوئی قدم اٹھانانہ مناسب تھا اور نہ ہی مفید۔ (ے ۱۰ الا تھر اس کے کہ ان کا اس سائے سے گہر الگاؤاور ان پر حاکم سیاسی قدرت نے کم معاشرہ، ہند سے لے کر مشرق و سطی اور شیال افری احتران کے متم المیانہ میں تھو نے عمومی طور پر بلکہ کی طور پر ایک کم ظرف اور نود باختی انسان سے جو کہ مراہ ابنی اور ادبی تھورت کو ارکر ناتھ ایعنی است تھے جو کے ایک انساز اور شخص کا ذریعہ اور لوگوں کی تر مرا خطاقی، اجتماعی اور نی قیود سے فرار کر ناتھ ایعنی اسے اس کی اصلی غرض اخلاقی، اجتماعی اور دینی قیود سے فرار کر ناتھ ایعنی اسے انسان سے تھوں کی اصلی غرض اخلاقی، اجتماعی اور دینی قیود سے فرار کر ناتھ ایعنی اسے انسان سیال کے انہ کا بال سیال کے ایک انسان اور شخص کا ذر ایر انسان سیال کیا سیال کے ایک انسان اور شخص کا ذر ایر تری بڑتری جائے کا و سیاسی تال انسان اخراد کی تور در ایک کیا میں کو کر بنان تھا دیش کی اصلی غرض اطاقی، اجتماعی ورد بی قبود سے فرار کر ناتھ ایعنی اسے کا کو سیاسی کی کی سیاسی کی کو نائم کو کر بیال کو کر بیال کو کر بیال کو کر بی

خلاصہ کلام ہے ہے کہ تاریخ معاصر میں سنی اور شیعہ ساج کادور بالکل مختلف رہاہے ،ان دونوں نے تدن جدید اور جدید فکروفر ہنگ کو دومتفاوت صورت میں مشاہدہ کیا تھااور ان دونوں نے فرہنگ و تدن نیز نئے افکار کادوطرح سے تجربہ کیا تھاللذا اس فرہنگ نے بھی ان پر دوالگ عنوان سے حکومت کی اور ایٹ نریز اثر رکھادر حقیقت بید دو تجربوں کے وارث اور دو تغیرات کے فرزند ہیں ،ان دونوں کی دینی حالت مخصوصا موجودہ صور تحال ان کی اسلامی تحریک کے سلسلہ میں شخصی آخری نکتہ کو مد نظر رکھے بغیر ناممکن ہے۔اب دیکھنا ہے کہ اب تک جو کچھ اہل سنت اور اہل تشیع کے سیاسی مبانی کے سلسلہ میں وضاحت دی گئی ہے ان میں اسلامی تحریکوں کا کیا حال تھا، ان میں کیافرق تھا اور ان کے اسباب کیا تھے۔

د باؤاور نئي ضرور تيں

واقعیت توبیہ ہے کہ شیعہ کومت میں اسلامی تحریک کسی خاص نظریات مشکل سے روبر و نہیں تھی اعتقادی اصول، فقہی قواعد، تاریخی تجربہ سے حاصل شدہ اور نفسیاتی اور اجتماعی ڈھانچے اس طرح نہیں تھے کہ جو تاریخ جدید کے سیاسی اور انقلابی تقاضوں کے تحت اسلامی جو اب حاصل کرنے کے لئے سیاسی اور انقلابی اقد امات پر ہمنی ہوں شیعوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ علاے دین کی رہبری اور اپنے دینی نفکر ات کے سابیہ میں ظالم اور وابستہ حکمر انوں کے مقابلہ میں کھڑے ہو جائیں اور اس کی نابودی تک اس کا مقابلہ کریں، یہ صورت حال ذخائر کے مالک ممالک کی نفسیاتی، فرہنگی، اخلاقی آثار اور آخری دہائیوں میں اجتماعی، اور جائیں اور اس کے وات و تغیر ات سے موافق ہونے اور اس کے مواہب سے مالا مال ہونے کی وجہ سے تھی۔ یہاں تنہا مسئلہ بیر نہ تھا کہ دین اور اس کے اقدار کی حفاظت کی خاطر ان حکام سے مقابلہ کیا جائے جو انھیں کوئی اہمیت نہیں دیتے یا اس کے خالف ہیں۔ جیسا کہ ہم پچاس یا سوسال پہلے تک شاہدر ہے ہیں، آخری دہائیوں میں اسلامی تحریدیں تنہا دو آخری دہائیوں کے علاوہ صرف اس وجہ سے وجود میں آئی تھیں کہ حکومت

وقت جودینی مصلحوں کو مد نظر رکھے بغیرا قدامات انجام دین سے دفاع اور من مانی کرتی تھی کا مقابلہ کیا جاسکے ، بلکہ اہم توبیہ تھا کہ ایسے مبارزہ اپنے آخری ہدف پر نظر کئے بغیر موضوع رکھتے تھے۔ یہاں بیا اہم نہ تھا کہ دین سے دفاع اور فاسد نظام کو صحیح بنانے کے لئے ان کا مقابلہ کرناچا ہے ، بلکہ مہم بیہ تھا کہ مختلف تخولات و تغیرات اور ساج میں مختلف پارٹیوں کا سیاسی اور انقلا بی اقد امات انجام دینا جوانوں اور مسلمانوں کے ذہن میں ایک ایسی فضا بنارہا ہے کہ جس کے بیش نظر اسلامی اصول کے مطابق ایک روش کا انقلا بی اور جہادی ہونے کے ساتھ ساتھ وجود میں آنا ضروری تھا۔ اس لئے کہ اس راستہ کے علاوہ کوئی دوسر اداستہ نہ تھا پیاسی روحیں ، دین خواہ ، عد الت بہند جوان جوا پناندرایک مبارزہ طلب اور عد الت خواہ نظریہ سے بھن رہ جوائیں نیز وہ لوگ اس در جہ پیاسے اور پریثان تھے کہ اگر خدانخواستہ اسلام میں اپنا جواب نہیں پاتے تو کسی دوسرے مکتب کی طرف چلے جاتے تھے لہذا دین اپنے وہ لوگ اس در جہ پیاسے اور پریثان تھے کہ اگر خدانخواستہ اسلام میں اپنا جواب نہیں پاتے تو کسی دوسرے مکتب کی طرف چلے جاتے تھے لہذا دین اپنے فرزندوں کے تحفظ کے لئے مجبور تھا کہ انقلا بی اور مبارزانہ نظریہ پیش کرے۔ (۱۹۰۹)

جیساکہ ہم نے اس بات کو بیان کر دیاہے کہ شیعی تفکر اور اسکے تاریخی تجربہ میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے اندر کسی تغیر واصلاح کے بغیر اس احتیاج کا جوا بدے یا اس احتیاج کو پورا کرنے کے لئے وہ خلاف اجماع کوئی عمل انجام دے یا اپنی ظرفیت سے بڑھ کر توجیہوں اور وسلوں کا سہار الے ، مخصوصا واقعہ عاشور الوگوں کے خون ، احساسات اور عواطف سے خمیر ہو چکا تھا۔ جس کا ہر لحظہ کار آمد اور ایک ایسے پیغام کا حامل ہے کہ جو ظالم اور فاسد حاکم خواہ کتنا بھی قوی ہواس کا مقابلہ کرناچاہئے۔ یہ واقعہ نسل جدید کی راہنمائی کے لئے ایک اہم منبع ہے کہ جس کے ذریعہ اس مشکل کو حل کیا جاسکتا ہے جدید نسل دوچار ہے۔ (۱۱۰)

لیکن اہل سنت کے در میان ایس کوئی صورت نہیں تھی۔ ان کے سامنے ایک طرف عصر جدید کاد ہاؤاور جوانوں کی شیفتہ اور بیا ہی روح تھی کہ جواپنے سیاسی، دینیاور انقلابی جواب حاصل ہی کر کے تھی تو دوسری طرف ان کی فقہ اور کلام نیز تاریخ کے تجربہ عملی طور پر ایسی ضرور توں کو پورا کرنے سے معذور و مجبور تھے کیونکہ مشکل بھی نظری اور خیالی اعتبار سے تھی اور عملی ، تاریخی اور اجتماعی اعتبار سے بھی، سنی تفکر اپنے زیادہ سے زیادہ انقلابی شکل میں ہونے کے باوجود کبھی بھی نظری اور خیالی اعتبار سے تھی اور عملی ، تاریخی اسلامی قدر توں کے زیر نظر کبھی آگے نہیں بڑھی البتہ وہاں پر جہاں ہونے کے باوجود کبھی بھی زبانی امر بالمعروف اور نہی از منکر کے دائر سے سے وہ بھی اسلامی قدر توں کے زیر نظر کبھی آگے نہیں بڑھی البتہ وہاں پر جہاں باد شاہ مسلمان ہو نیز طول تاریخ میں اہل سنت کی آزاد واور جو انمر د شخصیتوں میں ایسے لوگ تھے جھوں نے اپنے زمانہ کے ظالم حکام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیااور مخلوق کی رضایت کی خاطر خالق کے غضب کو نہیں خرید اان کی دینا کی خاطر اپنا ایمان نہیں بیچا، حاکم کی شان و شوکت اور اس کالا کی دلانا نیز دھمکی دینا آئکھوں میں نہیں ساسکا بلکہ پوری صلابت اور اقتدار کے ساتھ ان کے تو قعات اور آرزؤں کے مقابلہ میں ڈٹے رہے ، سلطان کی مرضی کے خلف حق بات کہی اور تمام مشکلات اور سختیوں کو اپنی جان کے بدلہ خرید لیا۔ (۱۱۱ (

اہل سنت کے عظیم اور بزرگ انقلابی بہی لوگ ہیں۔ ان میں بیا خلاقی قدرت اور روحی توانائی پائی جارہی تھی کہ وہ دنیاپر ستوں اور دنیا کے مقابلہ میں اپنے ثابت قدم کا مظاہر کریں اور بید امر دوران جدید کی ضرور توں سے شدیداً متفاوت تھی، موجودہ دور میں بیہ عوام امام حسین۔، زید ابن علیاور دیگر امر بالعروف اور نہی از منکر کرنے والوں اور شیعی شخصیتوں کی تلاش میں ہے جو دین وایمان کی خاطر ظالم حکام کا مقابلہ کرے اور لوگوں کو ان کے عالی اہداف کی جانب دعوت دے، نہ ابن صنبل، سعید ابن مسیب اور دیگر محدثین جیسے لوگ جنھوں نے ایام المحنہ میں بڑی سختیاں کا ٹیس کیکن پھر بھی اپنے عقیدہ پر باقی رہے۔ (۱۱۲)

حکام کے مقابلہ میں ان لو گوں کا انکار قلبی اور قولی تھانہ فعلی۔البتہ انکار قولی بھی ان مقامات پر بہت کم تھا کہ جہاں اس سے مقصود صرف حاکم پر تنقید ہو۔

اس کئے کہ وہ انکار فعلی کو جائز نہیں سیجھتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ امر بالمعروف اور نہی از متکر کے لئے ان کااقدام کرنا بھی دکھاوے کے لئے نہیں تھابلکہ وہ اپنے اعتقاد کے مطاباتی ہد کام کرتے تھے۔ لہذا اس میں زمانہ کے تحولات و تغیرات کا کوئی دخل نہیں تھا اور ایساہو بھی نہیں سکتا تھا، سنیوں کے سیائی تفکر نے اس بات کوایک اصل کے عنوان سے قبول کر لیا تھا کہ مسلمان حاکم کے سامنے قیام اور مسلحانہ مقابلہ کر ناجائز نہیں سے خواہ وہ ظالم جابر اور جائر وفاسق ہی کیوں نہ ہو۔ (۱۱۳) کیکن دور حاضر کی ضرورت کے علاوہ کوئی دو سری چیز پوری نہ کر سکی۔ مسلمہ یہ نہیں ہے کہ موجودہ دکام کہ جن سے مقابلہ کے لئے سنی جوان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں گذشتہ ان کے جیسے دکام سے ظلم وستم اور فسق و فجور میں بڑھے ہوئے ہیں اور ان اسباب کی وجہ سے وہ ایسی آر زؤں کو اپنے دل میں لئے ہوئے ہیں بلکہ اصل حقیقت سے ہے کہ کلی طور پر اس دور کے حالات گذشتہ ادوار کے حالات سے کہیں زیادہ متفاوت اور جدا ہیں۔ گذشتہ ادوار میں ظالم وفاسق حکام کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے تاکہ سائ میں دین اور عدالت کو بر قرار کر سکیں، عدل ودین کو قائم کرنے کی ضرورت کا اقتصاء یہی تھا۔ اور یہ امر اس بات کا مستازم تھا کہ ان کے مقابلہ میں کھڑے ہوں اور اس راستہ فکری اور فراک کی وہ جسے سے اور اور نہیں جو اور خیش کرنے کی کوئی گھا کئی نہیں تھی، تاکہ اس کی روشنی میں جو انوں کو فلے والے فسادات اور انحر فات حاکم کی وجہ سے سے اور اور کی میں پیدا ہونے والے فسادات اور انحر فات حاکم کی وجہ سے سے اور اور کی میں جو انوں کو فلے میں جو نے برد کی کوئی گھا کئی نہیں تھی، تاکہ اس کی روشنی میں جو انوں کو سے مخرف ہونے برد کی رو کہ وہ اسال کی دوشنی میں جو انوں کی درکی گوئی گھا کئی نہیں تھی، تاکہ اس کی روشنی میں جو انوں کو درسے مخرف ہونے بردر کا حاسکے۔ (۱۱۳ از

لیکن ہمارے دور میں سے مسئلہ ایک دوسری شکل اختیار کر چکا تھا،اس دور کے حاکم پایک بازیچہ یا مطبع یا کم از کم بڑی حکومتوں سے متحد تھے۔ یہ حاکم دراصل نظام کو نہیں چلاتا تھا، بلکہ وہان دستورات کو جاری کرتا تھا کہ جود وسروں کی طرف سے اس کے لئے صادر ہوتے تھے، لیکن گزشتہ ادوار میں حاکم ہی سب پچھ ہواکرتا تھا، جو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق حکم صادر کرتا تھا اور اس دور میں حقیقی قدرت کہیں اور تھی اور اس دور کے حاکم صرف اور صرف ایک مجری کی حیثیت رکھتے تھے اور بس۔ (۱۱۵ (

اس کے علاوہ اس دور میں سیاسی، اجتماعی اور فرہنگی و نفسیاتی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ اس دور کے ناگفتہ بہ حالات وشر انط کے مقابل ہر مکتب ایک راہ حل پیش کرتا تھا اور ان میں سے ہر ایک اسے حل کرنے کی صلاحیت کا دعوید ارتھا۔ ایسے حالات میں اسلام بھی خاموش نہیں رہ سکتا تھا، بیر راہ حل عموما موجو دہ حالت کے مطابق ہوناچاہئے تھا جس میں جو انوں کی مبارزہ طلی اور انقلاب پیندی جیسی خصوصیات پائی جاتی ہوں، ایسی خصوصیات کہ جو تضاد و کشکمش سے بھر پور صنعتی شہری معاشرہ ہی میں اکٹھا ہو سکتی تھیں اور ایک واقعی نیاز کی صورت اختیار کر سکتی تھیں۔ (۱۱۲)

اگرایسے دور میں اسلام اپناراہ حل پیش نہ کرتاتو ہے مسلم تھا کہ یہ بھی اپنااعتبار کھو بیٹھتا۔اور کوئی بھی دین اسی وقت اپنے اثر ورسوخ کو محفوظ رکھ سکتا ہے کہ جب وہ واقعیتوں اور ضرور توں کے مقابلہ میں لاپر واہ نہ ہو، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دین کی شائستہ موقعیت فعال اور خلاق تبادل کی مر ہوں منت تھی، جب تمام مکاتب وادیان بطور صحیح بیان صحیح موجو دہ حالت کی اصلاح کے مدعی یااس کی جگہ ایک مطلوب اور صحیح صورت کو قائم مقام بنانے کے لئے پیش قدم نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے جوانوں کا بے شار طبقہ ان کی طرف جذب ہوا جارہا تھا، ایسی صورت میں اسلام خاموش رہ کرتماشائی بنتا نہیں چاہتا تھا۔ اس لئے کہ نہ یہ صورت ممکن تھی اور نہ ہی متدین و دیندار حضرات، علما، دانشور، روشن فکر اور طالب علم کی دینی غیر ت اور عہد ایسی اجازت نہیں دیتا تھا۔ (کا ا

ان دوعاملوں کے علاوہ ایک تیسر االزام آ ور عامل بھی موجو د تھااور بیرایک عامل داخلی تھا،ان آخری دہائیوں میں اکثر مظاہر حیات تغیرات کے حال میں

گر فتار ہو چکے تھے اور الیمی صورت میں یہ امر طبیعی تھا کہ اپنی شر الکا کے مطابق روح و فکر اور شخصیت کی پرورش کرے۔ دوران معاصر کے جوان اپنے آباء اجداد کے ماحول اور فضا سے بالکل الگ ماحول میں پلے بڑھے تھے، اس کی روح و شخصیت، ذہنی اندیشہ، احساس، احتیاج، آر زووار ماناور فہم واخذ نتیجہ دوران معاصر کے سریج التا ثیر اجتماعی واقتصاد کی اور فکر کی وسیاسی تحولات و تغیرات کی ضد میں تھے یہاں تک کہ فہم دینی بھی اپنی ممکن نوع التزام میں گذشتہ افراد کی فہم دینی سے متفاوت تھی، بلکہ وہ ایک دوسرے زمانے، تجربہ اور ضرور توں کے فرزند تھے۔ (۱۱۸)

سیاسی، معاشر تی اور تاریخی اسباب کی بنیاد ہی شخصیتی، روحی اور اصلی جلوہ گاہ، دینی اور سیاسی مباحث تھے۔ دینی فہم وشعور کے تحت نسل جدید اور اس سے پہلے والی نسلوں کے در میان فرق مباحث دینی کے سمجھنے میں ہے۔ اور چو نکہ صورت حال ایسی تھی، اس سلسلہ میں اہل سنت کے تفکرات اپنے تمام ممکنہ ترقی اور جدت تفکر اس کا تعارف نہیں کراسکی، ان کے در سی طرز تفکر جس کے شر انظاد یگر زمانہ میں تمام ہو چکے تھے لمذا اس کے بعد کار آمد نہیں رہے مخصوصاً یہ بحث کہ جوابیخا یک خاص مضرا اثرات کی حامل تھی، اہل سنت کی سیاسی فکر کا ایک عظیم حصہ اجماع پر قائم ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ نسل جدید کے اعتراضات، اشکالات اور سوالات اور تنقیدوں کی تاب مخل نہیں رکھتی اور نہیں لاسکتی تو عملی طور پر بہت سارے فرضی اصول اور مبانی بلکہ من گھڑت کا خانہ خراب کر دیا۔ (۱۹۱۹)

بہر حال ان عوامل واسباب اپنے ساتھ دیگر نے الزامات ضرور تیں پیش کیں۔ بنیادی مشکل بیہ تھی کہ بیہ ضرور تیں گذشتہ کی میراث اور ان کے افکار سے بالکل نکراؤر تھتی تھیں ایک عظیم اور وسیع فقہی اور کلامی نیز تاریخی اور حدیثی مجموعہ کہ اگر بر فرض پورے طور پر حاکم یاحاکم نظام چارہ جو ئی نہیں کر رہا تھا تو کم از کم اسے کمزور کیا جارہا تھاوہ چاہتے تھے کہ اس کا کوئی جواب دریافت کریں انھوں نے پہلی باراپنی پوری تاریخ میں حاکم کے سامنے ججت بلکہ دین الزام کے ساتھ بیٹھیں اور گذشتہ تاریخ اور فقہا کے فتوں کے نمونے تلاش کریں تاکہ اس کی مدد سے ان کے قیام کی توجیہ کریں اور اُسے مشروعیت بخشیں اور ایسانا ممکن تھا کیونکہ واقعی ضرورت بھی نا قابل انکار تھی اور اعتقادی نیادیں اور تاریخی تجربہ ایک دوسرے سے تضادر کھتے تھے۔ ایسی ہی بھول بخشیں اور ایسانا ممکن تھا چوری اور راہ حل پر مجبور کیا کہ جس کا کوئی سابقہ بھی نہیں تھا اور اس حد تک اعتقادی کیلیت اور اہل سنت کے متفق علیہ اور اجماع سے دور بھی تھا۔ سید قطب کی معالم فی الطریق نام کتاب میں ذکر شدہ تھیوریوں سے لے کرغیر معتدل گروہ کی افکار تک التکفیر والھجرۃ مصطفی شکری کی کتاب نے عبد السلام کی الفر تفدہ الغائبہ سے فرج حاصل کی الامارۃ والطاعة والبیعة نامی تھیں کی کتاب تک سلسلہ جاری رہا ہے۔

معلوم نہیں ہے کہ آئندہ کن نظریات سے وابستہ ہونا ہے، کیوں یہ تمام نظریات کی خاص اصول کے پابند نہیں ہیں تاکہ اسے دیکھتے ہوئے آئندہ حالات کی پیشین گوئی کی جاسکے جو نکتہ اس مشکل کاراہ حل بن سکتا ہے وہ موجودہ شر انطاور جہادی راہ حل حاصل کرنے کامبار زہ طلبوں کی جانب سے دباؤ ہے نیزان لوگوں کی ذہنیت ہے جواپئی مشکلات کے سلسلہ میں فکر کرتے ہیں۔ ایک روز ساج کو جابل معاشرہ سے مشابہ قرار دیتے ہوئے اس سے مقابلہ کو واجب سجھتے ہیں اور دو سرے روز آنحضر کے کی سوانح حیات میں سے بعض پہلوؤں کو وسلہ قرار دیتے ہوئے اس بات کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے ذریعہ جوالیے معاشرہ سے کنارہ کش ہوگئے ہیں ان کی مد دسے ساج کو اسلامی بنائیں۔ کبھی ابن تیمیہ کے فتوؤں کا سہار الیتے ہیں اور ایک ایسے معاشرہ سے مقابلہ کو واجب قرار دیتے ہیں۔ جس میں مسلمان رہتے ہیں اور قابل تکفیر نہیں ہیں لیکن بہر حال ظالم حکام اور ان کے طاخوتی قوانین اور نظم و نظام کے تحت زندگی گذر ارہے ہیں اور کبھی حاکم کی جانب سے بیعت کے شر اکٹا کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے اس کی مشر و عیت کو ساقط اور اس سے مقابلہ واجب قرار دیتے ہیں۔ (۱۲۰)

ہم بخوبی مشاہدہ کررہے ہیں کہ ہرایک کاایک بی ہدف ہے لیکن اسے حاصل کرنے کے لئے ہرایک نے ایسے ایستوں کاامتخاب کیا جن میں کسی قشم کی کوئی مشاہب اور موافقت نہیں ہے۔ یہ صورت خود بی ہمارے اس مرعا کی دلیل ہے کہ ایک طرف نا قابل مخل اور نا قابل تعدیل اور انحراف دباؤپایا جاتا ہے جوخود ایک واضح اور قطعی جواب کا خواہاں ہے اور دو سری طرف اس کا کوئی راہ حل بھی نہیں ہے اور چو نکہ صورت حال کچھ ایسی بی ہے لہذا ہر ایک اس مشکل کی تمامیت کو مد نظر رکھے بغیر راہ حل کی تلاش میں مشغول ہے ،اگر ہرایک قرآنی آیات اور احادیث نیز تاریخی نمونہ کی وشنی میں کوئی تعلم اخذ کرے قواس صورت میں اس بات کاامکان ہے کہ اسے باطل کرنے کے لئے اس قرآن اور روایات اور تاریخ ہے اس کے بر خلاف تھیوری سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ اسلام کے سلسلہ میں تمام وہ مطالعات جو اس کے اصول، مبانی، روح اور کلیت کو نظر انداز کرے اور اس کے مجموعہ اور بے بنیاد وں سے سازگار نہ ہو قوہ نادر ست ، نا قابل اعتماد اور دائم نہیں رہ سکتا ہے صاحبان نظر اور ان کے نظریات کی مشکل اس نکتہ میں پوشیدہ ہے۔ (۱۲۱) یہی وجہ ہے کہ ایسے نظریہ چند جو ان کوچند دنوں تک اپنی طرف جذب تو کر لیتے ہیں لیکن کچھ بی مدتوں میں ناپید ہوجاتے ہیں۔ اس مسئلہ کو بہتر سمجھنے کے لئے بہتر ہی کہ تیں ان افکار کوتار بخی کی خاط ہے مورد مطالعہ قرار دیں۔

اسلامی حکومت کی فکر

اہل سنت کی تاریخ میں اسلامی حکومت کی فکر اور اسے قائم کرنے کی کوششیں عثانی خلافت کے سقوط تک پہنچتی ہیں۔ آغاز اسلام سے عثانی خلافت کے سقوط تک بہنچتی ہیں۔ آغاز اسلام سے عثانی خلافت کے سقوط تک برا براسلامی سرزمینوں پراسی کے قوانمین حاکم رہے بلکہ اہم توبیہ کہ پوری تاریخ میں خلیفہ کا ہوناد بنی و معنوی اعتبار سے ایک عظیم پشت پناہ ہوا کر تا تھا جو مسلمانوں کی تسکین کا باعث اور اس نکتہ کی یاد دہانی کر تار ہاہے کہ اسلام کے قوانمین وضوابط ان کی زندگی کے تمام شعبوں میں جاری وساری رہے ہیں اور انھوں نے اس و ظیفہ پر عمل بھی کیا ہے۔

عثانی خلافت کے سقوط سے پہلے اسلام کی اپنی تاریخ میں، سیوطی کی تعبیر کے مطابق فقط تین سال مسلمان خلیفہ کے بغیر رہے ہیں۔ (۱۲۲) اس کو تاہ مدت کے علاوہ اسلامی سر زمینوں پر کہیں نہ کہیں کوئی خلیفہ رہا ہے۔ یہ خود ہی اپنے مقام پر اسلامی نہ ہونے یااس کے پائیدار ہونے کی فکر کو ختم کردیا تھاتا کہ اس کے بعد ایس حکومت کی بنیاد ڈالیس، اس کے علاوہ خود خلیفہ کا ہونااس امر کا موجب تھا کہ اسے شر عااور وجو باگان لیاجائے، اس کے سامنے شردی جو کہ اس کی گردن پر سلیمان پر واجب ہے کہ اس کی گردن پر کسلیم اور اس کے فرامین کے سامنے گردن جھکادی جائے اور اس کی بیعت کی جائے، اس کے کہ ان کی نظر میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی گردن پر کسی امام یا خلیفہ کی بیعت ہواس لئے کہ اگراییانہ ہواتواس کی موت جو بالیت کی موت ہوگی۔ (۱۲۳)

ان حالات میں مسئلہ ،سیاسی تبعیت کا نہیں تھابلکہ اس کے سامنے تسلیم ہو جانے اور اس کی بیعت کرنے کا مسئلہ تھا یعنی ایساہر گزنہیں تھا کہ وہ خلیفہ کے سیاسی نفوذ کے زیر سامیہ زندگی گذاریں، اٹھار ویں صدی کے اوا خرکے بعد جب عثانی خلافت میں بڑی تیزی سے انحطاط اور ضعف پیدا ہو گیا توا کثر مسلمان استانبول میں مستقر خلیفہ کے ماتحت نہیں رہ گئی تھے اور اس کے بعد سے اس نے اپنی گذشتہ شان و شوکت، قدرت اور افتخار سے ہاتھ دھولیا تھا۔ ان تمام نقصانات کے باوجو داس کی دینی عظمت رسمی اور قانونی حیثیت سے مانی چکی تھی اور اس کی بیعت کوایک عظیم فرکضہ سمجھتے ہوئے انجام دے چکے سے ۔ (۱۲۲

خلافت كاخاتمه

عثانی خلافت کاسورج۱۹۲۴ عیں ترک جوانوں کے ذریعہ غروب ہو گیا۔ مسلمانوں کے لئے خلاف تو قعا یک عظیم سانحہ تھا۔ سارے مسلمان اس بات

کااحساس کرنے لگے کہ ان کاعظیم پشت پناہ چل بساہے اور سب سے اہم فر نضہ ترک ہو گیاہے ، اب ان کے لئے خلیفہ کے بغیر تدین اور اعزاز کے ساتھ مسلمان ہو کر زندگی گذار ناد شوار۔اس وقت عثانی خلافت کے زوال سے جواحساسات اور ہیجان عثانیوں میں پیدا ہوئے بطور نمونہ ملک الشعراء ''شوقی'' کے اشعار کی طرف رجوع کرنے سے بخولی اندازہ ہوگا۔(۱۲۵(

عثانی خلافت کے گرتے ہی عالم اسلام بالخصوص مصر میں جو تغیرات اور تبدیلیاں وجود میں آئیں، اس کی طرف ایک اشارہ کرناضروری ہے۔
مصر میں اس دور کے مشہور و معروف حوادث میں ہے ''خلافت کی تشکیل کے لئے مجمع عام اسلامی '' کے عنوان سے ایک دائمی کمیٹی کی تشکیل تھی۔ کہ اس نے الخلافۃ الاسلامیۃ کے عنوان کے مجلہ (رسالہ) بھی نکالا۔ اس کمیٹی کا ہدف یہ تھا کہ اسلامی ممالک میں موجود حاکموں میں ہے کسی ایک کو خلیفہ کے عنوان سے انتخاب کرلیں۔ (۱۲۲) اس کمیٹی اور اس کے مجلہ کے علاوہ بہت سی علمی محفلوں میں امامت و خلافت کے عنوان سے بحثیں ہوتی رہیں۔
اس بحث و گفتگو کا انجام یہ ہوا کہ اشارہ بلکہ قاطعیت کے ساتھ اس بات کا علان کر دیا کہ اتا ترک کے ہاتھوں عثانی خلافت کا خاتمہ سے اسلامی سان کی اسلامیت ختم ہوگئی ہے اور تمام مسلمان خطاکار میں یہاں تک کہ کسی دو سرے خلیفہ کی بیعت کریں، یہ گناہ اپنے اخروی عذاب کے باوجود دنیاوی عذاب میں اور جو بھی میں گرفتاری کا باعث ہوگا جو ہوت مہد کے ہیں اور جو بھی اس دور میں مرے گاوہ حالمیت کی موت مرے گا۔
اس دور میں مرے گاوہ حالمیت کی موت مرے گا۔

اس موضوع کے تحت بے شارمجلے مقالے اور فتو ہے منتشر ہوئے اور یہ بھی کہا: اس زمانہ میں بھی گذشتہ ادوار کی طرح امام کا نصب کر ناہر ایک پر واجب ہیاور تمام مسلمان ایسے امام کو منتخب نہ کرنے پر جس سے وحدت بر قرار ہو جائے ، تاحد ممکن گنہگار بھی ہیں۔ اور اس دنیا میں جو پچھ اہال بصیرت جانتے ہیں عذاب میں مبتلا ہوں گے اور آخرت میں بھی جو پچھ خداجا نتا اسکی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں گے ... وہ جماعت کہ جس کی بیروی کا ہم کو حکم دیا گیا اسے اس وقت تک ہمیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا جب تک اس کا کوئی امام نہ ہو اور اپنے ارادہ واختیار سے اس کی بیعت کی گئی ہو ... مسلمانوں کا امام ان کی حکومت کارئیس بھی ہے اور ان پر واجب بھی ہے کہ اس کی عزت، قدرت اور شان وشوکت بڑھانے میں گلے ہوں۔ (۱۲۷ (

عثانی خلافت کے سقوط کے بعد بعض مسلمان مفکرین اور علما کور شیررضا کی تعبیر کے مطابق ''جس حد تک اس دور میں مسلمان خلافت کا احیاء کر سکتے ہیں اس حد تک کوشش کریں''(۱۲۸) اس کے مطابق خلافت کو احیاء کرنے کے لئے ابھارا، لیکن بے شار دلائل کی بنیاد پر انھیں یہ تو فیق حاصل نہ ہوسکی۔ گذشتہ ادوار اور اس دور میں بہت بڑافرق تھا، گذشتہ ادوار میں جب کسی موقع پر خلافت ختم ہوجاتی تھی تودوسرے مقامات پر اسے احیاء کر دیاجا تا تھا۔ لیکن عثمانی خلافت کے خاتمہ کے بعد حالات بدل چکے تھے۔ تنہا مسلمان نہ تھے بلکہ غیر بھی اس امر میں دخیل اور مؤثر تھے اس لئے کہ ایسے حالات میں وہ بھی خاموش تماشائی نہیں بن سکتے تھے۔

اس کے علاوہ ایک نئی نسل پڑھی کھی اور دانشور ظہور میں آچکی تھی۔ سیاسی اور اجتماعی اہم پوسٹیں انھیں کے ہاتھ میں تھیں۔ اس مسئلہ میں ترک جوانوں کی طرح سوچتے تھے وہ صرف خلافت کی ہازگشت کی جانب مایل نہیں تھے بلکہ شدت سے اس کے مخالف بھی تھے، جیسا کہ مصر کا اخبار نویس اور سیاست دال محمد حسین ہیکل، بھی انھیں افراد میں سے تھا۔ اس نے عبد الرزاق کے افکار کی شدت سے حمایت کر تا تھا اور حکومت کے گرتے ہی اس کے دفاع کے عنوان سے کتاب فور ابعد ہی منظر عام پر آگئی تھی، اس پر تنقید کرنے والے کے مقابلہ میں صف آرائی کر تا اور خلافت کو احیاء کرنے والوں کو اپنی تنقید ول کا نشانہ بنا تا اور وہ اس طرح کہتا ہے: علماء اسلام میں سے اس عالم کے لئے کیا کہا جائے گاجو مسلمانوں کے لئے خلافت کے نہ ہونے کا خواہاں ہے اور وہ بھی

ا یک زمانه میں کہ جس میں تمام مسلمان حکام خلیفہ بننے کی فکر میں ہوں۔(۱۲۹(

''اسمیت'' دوران معاصر میں مصراور اسلام کے متقابل روابط کو محمد حسین ہیکل کی سوانح حیات بیان کرتے ہوئے تحقیق و بررسی کرتا ہے: اس دوران مصرمیں ہر ایک سیاسی، اجتماعی اورا قتصادی تبدیلیوں سے متاثر تھا۔ ان میں سے ہر فردایک حد تک ۱۹۲۰ء میں مدیر نیست کی جانب سے ہونے والے ان اقدامات سے متأثر تھاجواسلام اور مسلمانوں کی قدرت کو محدود کرناچا ہے تھے ایسے اقدمات جو عبدالرزاق کی کتاب الاسلام واصول الحکم نیز فی الشعر الجاهلی طرحسین میں منعکس ہو چکے تھے۔ (۱۳۰۰)

بہر حال حددر جہ کو شش اور بعض خلافت کے واجب شرعی ہونے کے سیچے مقصد کے باوجود ناکامی سے دو چارہوئی، خلافت کادور ختم ہوااور اسے دوبارہ احیاء کرنے کے لئے تمام کو ششیں بے ثمر ثابت ہوئیں۔ مسلمانوں نے خلافت کو اپنی خواہش اور چاہت کے باوجوداس امر کو قبول کر لیا کہ اب خلافت کو دوبارہ احیاء نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ اس وقت بعض اسلامی ممالک کے حکام اس عنوان کے لئے خود کو نامز دکرنے کے بارے میں وسوسہ میں مبتلاء ہوئے۔ لیکن ان وسوسوں کو زیادہ حیات نہ مل سکی اور اس خواب نے واقعیت کو اپنا قائم مقام بنادیا۔ اور یہ فکر فرامو شی کے حوالہ کر دی گئی۔ (۱۳۱۱) اس حادثہ کے ختم ہوتے ہی ایک دوسراحادثہ وجود میں آیا اور پروان چڑھنے لگاور وہ اسلامی حکومت کی فکر تھی کہ جواکثر نہ ہبی علما اور دانشوروں کی نظر میں اسلامی خلافت اور اس کے استمر ارکے سواکوئی چیز نہیں تھی۔ (۱۳۲۱) خلافت کے سقوط سے پہلے اس فکر کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ گذشتہ خلفاء میں اسلامی خلافت اور اس کے استمر ارکے سواکوئی چیز نہیں تھی۔ (۱۳۲۱) خلافت کے سقوط سے پہلے اس فکر کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ گذشتہ خلفاء اور سلاطین اگرچہ فاسق و فا جر سے لیکن دین کے مقابلہ میں جس طرح وہ لوگوں کے در میان رائج تھا نہیں آئے، حتی کہ بہت سے موار دمیں ان کے منافع کا قضاء یہی تھا کہ اس کی تروی کریں۔ جس طرح ہو افق تھی۔ کے مقابلہ میں خارجی یادا خلی انہم اسباب بھی واقع نہیں ہوئے۔ متاس خارجی یادا خلی از میں اور دین میر اث کے مطابق موافق تھی۔

لیکن زمانہ کے گذرنے کے ساتھ ساتھ سب پچھ بدل گیا تھا۔ صنعتی، علمی اور فکری تغیرات اور مذہبی محد و دیتوں کا وسیع ہو جانا، پورے طور پر بیگانوں کا تسلط، بالواسطہ یابلا واسطہ استعارہ حکام یاصاحبان قدرت کا وابستہ ہونا، ان تمام اسباب وعلل نے ایک جدید تغیرا بیجاد کر دیا تھا گویادین ہر طرف سے حملوں کا شکارہے، یہاں اہم مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ عثمانی خلافت اسلامی معاشر ہ کی سیساسی، اجتماعی اور نظامی اسلامیت کا آخری مظہر در ہم بر ہم ہو چکا تھا، بلکہ سب سے اہم تو یہ تھا کہ بنیادی اعتبار سے حالات بالکل بدل چکے تھے اور واقعاً اس وقت کے مسلمان اس بات کا احساس کررہے تھے کہ ان کاسب پچھا نے چھا نے چکا ہے۔ (۱۳۳۳)

ایسے حالات میں ایک دوسر ہے جدید مفہوم کی نگاہیں جی ہوئی تھیں اور وہ حکومت کاموضوع تھا۔ لیکن یہ کوئی نیامفہوم نہ تھا۔ ہاں! اس کااسی شکل میں محقق ہونا جیسا کہ قرن حاضر کے وسط میں واقع ہوااور ایک دینی وسیاسی ہدف کی شکل میں ظاہر ہونا یقیناً ایک جدید مسئلہ تھا۔ اس مفہوم نے بڑی تیزی سے کثیر تعداد میں حامیوں کو اکٹھا کر لیا نیز اصلی اور قابل قبول اور متفقہ طور پر ایک سیاسی ارمان کا خلااسلامی معاشر سے کے سیاسی ارمان سے بُر ہو گیااس کے بعد بہت سے حواد ثرو نماہوئے جو اسے عمومیت بخشے اور محبوب بنانے میں نہایت مددگار ثابت ہوئے۔ (۱۳۳۷)

مغربي قوانين كانفوذ

انھیں حالات کے ساتھ ساتھ تیزی سے غربی قوانین اسلامی ممالک میں نفوذ کر گئے البتہ خلافت کے خاتمہ سے اس کا کو فک ربط نہیں تھااس لئے کہ اگر عثانی خلافت باقی بھی رہتی تو بھی غربی قوانین تمام اسلامی ممالک بلکہ خود ترکی میں نفوذ کر جاتے، بلکہ اس دور میں بھی ایک حد تک نفوذ کر چکے تھے۔ یہ اس دور کے مجموعی حالات کی وجہ سے تھااوراس میں عثمانی خلافت کا کوئی کر دار نہیں تھاا گرچہ بعض نے ان دونوں کوایک دوسرے کالازم وملزوم قرار دیا ہے۔(۱۳۵)

اس دور میں اسلامی ممالک میں رہنے والے تمام مسلمان اپنے محدود معاشرہ میں بیدار ہو چکے تھے۔بدلتے حالات، حدسے زیادہ دباؤ، غربیوں کے مقابلہ میں ناتوانی جیسے عوامل نے انھیں متائز ہونے اور عکس العمل دکھانے پر مجبور کر دیاتھا، منکرین اور دین کے مخالفین، مغربی نظام اور اس کے قوانین اور فرن ناتوانی جیسے عوامل نے انھیں متائز ہونے اور عکس العمل دکھانے پر مجبور کر دیاتھا، منکرین اور دین کے مخالفین، مغربی نظام اور اس کے شہسوار تھیاور کوئی نہ تھاجوانھیں روکتا اور ان کی من مانیوں کے سامنے قیام کرتا، بلکہ کوئی ایسا بھی نہیں تھاجواس طغیانی موج کا سامنا کرتا اور انھیں روکتا۔ (۱۳۷)

ایسے حالات میں بیہ فطری بات تھی کہ اسلامی ممالک کے اساسی قوانین مغربی قوانین کے پر تو میں بنائے جائیں اور ان پر نظر تانی کی جائے اور چو نکہ تمام
اسلامی ممالک آزاد کی خواہی کی اٹھنے والی موج کے ہمراہ تھی ایک جدید تاریخ میں قدم رکھ رہے تھے ابدا اس دور میں کوئی بھی ہوتا تواس کی نظر سب سے
پہلے قانون اساسی پر جاتی ، اب ایسے حالات میں مغربی توانین کے علاوہ اور کون سے قوانین تھے کہ جس سے جدید قوانین اقتباس کئے جاتے۔ (۱۳۷ سے موضوع چو نکہ توضوع بھی جینیں ، اسلام کی پوری تاریخ میں مسلمان جہان سوم میں جینے والے انسانوں کی طرح ہمیشہ اپنے
دکام کے ظلم وستم کا شکار رہے ہیں ظلم وستم اور استبداد کی سب سے بڑی خصوصیت قانون اور مخالفت ہے ، جو کسی قانون کانہ تو پابنہ ہوتا ہے اور نہ ہی کس
قانون کے سامنے تسلیم ہوتا اور اسے قانون کے شہری دیتا ہے۔ اب ایسے حالات میں انظا بات آتے گئے اور لوگوں کی آئھ جس کھلنے لگیں کان متوجہ
ہوئے اور جب ان کی آئکھیں تو انھوں نے دیکھا کہ وہ نہایت ، پھڑے ہوئے ، سیاسی واجہا کی اعتبار سے بر ترین شر انظ میں جی رہے ہیں۔ البتہ ان
احساست کو ہواد سے میں دانشمندوں کی نئی نسل نے بڑی کو ششیں کی ہیں، اس وقت کے مسلمان ظاہر کی اعتبار سے اپنے سان کا اس وقت کے مطربی ترقی اور قانونی نظام کا فقد ان
یوفتہ ممالک سے متابلہ کرتے ہوئے اس نتیجہ پر ہوئے کہ اور اپنی اس بر بختی کا سبب سیاسی استبداد ہیا ور اس کا اصلی سبب حقوتی اور قانونی نظام کا فقد ان
یوفتہ ممالک سے متابلہ کرتے ہوئے اس کی فکر کو ہواد سے سکتے تھے دیا ور اپنی اس بر بختی کا سبب سیاسی استبداد ہیا ور اس کا اصلی سبب حقوتی اور قانونی فی تعظیم و تدور بین پر زور

ان کی نظر میں پورے طور پر مشکل آزاد کی نے نہ ہونے اور استبداد کی حاکمیت کی وجہ سے تھی کہ جس سے چھٹکار ااساسی قانون کا وجود تھا، ایسے حالات میں فطری طور پر تشنی بخش قانون وہی مغربی قانون تھے۔ (۱۳۸) شاید بیان کے انتخابوں میں ایک بدترین انتخاب تھا جے اسلامی سان انجام دے سکتا تھا کہ جس کے بعد بے شار ناگفتہ بہ حالات کا سامنا تھا، ہم اس مقام پر اس انتخاب کے صحیح نہ ہونے کے سلسلہ میں گفتگو نہیں کر ناچا ہے بلکہ اہم تو بہ کہ اس انتخاب کے بعد لا تعداد قوانین کسی احتیاج کے بغیر اسلامی ممالک میں پھیل گئے جبکہ اسلامی ممالک کوان قوانین کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اگر چپہ یہ مسلم ہے کہ اس دور میں کوئی قانون تدوین کرنے والا نہیں تھالیکن کم از کم بیہ ہے کہ اس کے منابع فقہ اور اسلامی قوانین ہیں ان کے پاس ضرور تھے۔ جن کی مدداور سہارے اپنی مختلف مشکلات کو حل کر سکتے تھے جیسا کہ بعض اسلامی ممالک میں ایساہی ہوا۔ (۱۳۹۹)

بہر حال اسلامی ممالک میں نظام کوموجودہ صورت حال کے مطابق حقوتی اور قانونی نظام کوہار ڈن انداز میں سنوارنے کا پہلاموقع تھااور جیسا کہ ہمنے بیان کیا کہ یہ تجربہ مومن اور متدین حضرات کی عدم موجود گی میں انجام پایااس لئے کہ وہ وحشت رعب واور دبد بہ میں زندگی گذار رہے تھے اور دشمن کے لئے میدان کو خالی کر چکے تھے لیکن جب انھیں ہوش آیا تود یکھا کہ بہت سے قانون اسلامی اصول ومبانی کے بر خلاف اس کے باوجود اور اس کے

مقابل جدید قوانین کے سامنے تسلیم ہیں۔

یہاں مناسب ہوگا کہ ویلیم شیفر ڈکے نظریات کو بیان کریں، کہ کس طرح مسلمان تاریخ جدید میں وار دہوئے اور ان کے ساتھ کیا ہواوہ کہتا ہے: یہ فوجی طاقت تھی کہ جس کی مددسے پہلی مرتبہ اسلامی حکام تک تغییرات کو راستہ ملا، جسے اٹھار ویں اور انیسویں صدی کی ابتدامیں ہند میں انگلینڈ کی فتوجات، روس کے ہاتھوں، ۲۲ کے ۱۱، کی جنگوں میں عثانیوں کی شکست، اگرچہ عثانی دار الحکومت والے اسی صدی کے آغاز ہی میں مغربی نظام کی فوجات و برتری کے بیش نظر اپنے ساج کو ایک حد تک مغربی شکل وصورت میں ڈھالنے کے لئے قدم اٹھا چکے تھے۔ لہذا سب سے پہلے جنگیں اصلاحات موجبہ بین کہ جس کی وجہ سے عثانی اصلاح طلب جدوجہد پر مجبور ہوگئے، لیکن جب یہ اصلاحات شر وع ہو گئیں تو پھر جو حدود ان کے رہبر وں نے معین کئے تھے اس میں محدود نہیں رہ سکتی تھیں۔ (۱۳۰۰)

اس کے بعد اپنے بیان کواس طرح جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے: اگر عیسائی الهیات اس دنیا میں خدااور اس کے افعال کی ماہیت کو معلوم کرنے کی تلاش میں تھی تو مسلمان فقہا خداوند عالم کے ارادہ، قوانین اور شریعت الٰہید کو سجھنے کی کوشش میں تھے کہ جس میں تمام انسانوں کے وظائف کو بیان کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نئے حالات کے مطابق قوانین کو مخصوصاا جمّاعی وسیاسی اعتبار سے ڈھالنے کیلئے تمام کوششیں ہور ہی تھیں لیکن الهیات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، وہ شک وشبہات کہ جسے غرب میں داروین نے ابھار اتھا اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، جب کہ قر آن نے خلقت کے سلسلہ میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ کتاب مقدس کے مطابق ہے۔ (۱۳۱)

یکی وہ مرحلہ ہے جہاں اہل سنت کی حکومت میں اسلامی تحریکوں کی فکری آغاز کا سدباب ہو جاتا ہے اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے وضاحت کی ہے کہ ان کے نزدیک فقہ و کلام اور تاریخی تجربوں کی عمارت ایسی نہیں تھی جو ظاہر کی مسلمان حاکم کے سامنے قیام کی اجازت بس اتنا تھا کہ قلبی اعتبار سے ان کے سامنے تسلیم نہیں تھے ،اس سے دور ہوئے اور اس کی خدمت میں نہ رہیا ور بیہ حدد رجہ گتا نحی تھی کہ اس کے سامنے زبان اعتراض کھولیں اور اس کی جانب سے ہونے والے مظالم اور بدعتوں اور زیاد تیوں کے خلاف اقدام کریں ، لیکن حاکم اور اس کے نظام کے مقابلہ میں کھڑے ہونے کی مختلف دلاکل سے اجازت نہیں دیتے تھے کہ سیاسی اور نظامی اعتبار سے کوئی قدم اٹھائیں۔اس زاویہ سے نظام حاکم کے خلاف اعتراض کر نادر ست نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی راہ حل تھا لیکن دور حاضر میں غیر اسلامی قوانین کے ظہور کرتے اسے حاکمیت عطاکرتے ہی حاکم پراعتراض کا ایک نیاب کھول دیا کہ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ تمام سنی ہم عصر تحریکوں کو موقع مل گیا کیونکہ بیدا یک نگر راہ حل تھی کہ جس نے انھیں حیات و فعالیت کامو قع فراہم کیا۔ (۱۳۲۲)

شریعت کی مطابقت

ان کی نظر میں اسلامی معاشر ہے میں غیر اسلامی قوانین کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔سب کواسلامی قانون تسلیم کرناہو گااس لئے کہ تنہایہ قانون ہے کہ جسے حاکمیت حاصل ہے،اس راہ میں جدوجہدا یک ایساعظیم فر نصنہ ہے جس میں چون وچرااور تغییر و تبدیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ وہی مفہوم ہے جسے بعد میں ''تطبیق شریعت'' کانام دے دیا گیا۔ جس نے اپنی طرف انقلابی اور متدین اہل سنت کے افکار کو متوجہ کر لیا تھااور جو تحریکیں اس غرض سے وجود میں آئی تھیں ان کی توجیہ کامو قع مل گیا۔ (۱۳۳۷)

موجودہ صدی کے اوا خرمیں اہل سنت کی طرف سے جتنی تحریکیں اور قیام وغیرہ وجود میں آئے ہیں وہ سب اسی ہدف کے پیش نظر تھے۔ان کے نزدیک اسلامی حکومت یعنی وہ حکومت کہ جس میں اسلام کے تمام احکامات جاری وساری ہوں۔لہذا حکومت کو اساسی بنانا یعنی اسلامی قوانین کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام مراحل اور شعبوں میں جاری کر نااور انھیں حاکمیت عطاکر ناپس یہ ایک ایسی فکر ہے کہ جوخود ہی اصلاحی ہے نہ کہ انقلائی۔جوموجودہ نظام کی ضد نہیں ہے بلکہ موجودہ قوانین کے خلاف ہے۔اس کاہدف صرف قوانین کوبدل دینا ہے نہ کہ حاکم کوبدلنا مقصود ہے اور اگر حاکم وقت قوانین کی ضد نہیں ہے بلکہ موجودہ قوانین کے خلاف ہو اس کی بقاکے ساتھ قوانین کی تغییر قابل قبول ہے۔اور اگر موجودہ قوانین کے دفاع میں عوام کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کسی بھی صورت میں اس کی تغییر کو قبول نہ کرے تواس صورت میں اس بات کاامکان ہے کہ اسکے خلاف قیام کا فتوادے دیا حائے۔(۱۲۴۸)

اس تحریک کااصلی ہدف اور مقصد ساج کے حقوقی اور قانونی نظام کے ذریعہ اسے اسلامی بنانا ہے۔ نہ کہ سیاسی حاکمیت کی تبدیلی کی آڑ میں اسے اسلامی بنانا ہے۔ نہ کہ سیاسی حاکمیت کی تبدیلی کی آڑ میں اسے اسلامی بنانا ہے۔ نہ کہ سیاسی حاکمیت کی تبدیلی کی آڑ میں اسے اس نظریہ مقصود ہے۔ یہاں اصل مشکل اس تغییر کے لئے حاکم کی رضایت ہے اور اگروہ خودان تغیرات کو انجام دے تواس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے ، اس نظریہ کے مطابق سعود میں حکام ۱۸۰۰ میں کیے جس میں اسلام خواہی اپنے اوج پہتھی ، اپنی شریعت کی تطبیق کرنے لگے ، پاکستان میں ضیاء الحق نے ، سوڈان میں نمیری نے اور مصرمیں سادات نے اور دیگر خلیج فارس کے شیوخ نشین مقامات مطلوب ہیں۔ (۱۳۵۵ (

البتہ یہ مجی ایک حقیقت ہے کہ یہ طرز تفکر چالیس بچاس سال پہلے کہ جب غیر اسلامی توانین رائے اور غالب تنے ،اگرچہ وہ ایک اصلامی تفکر کی حیثیت سے جانا جاتا تھا لیکن اس دور میں اے ایک انتقابی تفکر بانا جاتا تھا۔ لیکن یہی تفکر آج کے دور میں کہ جس میں حالات پور کا طرح بدل بچے ہیں اور جوانوں کی نفسیاتی اور خذبی آر زو کیں اور رجحانات و گرگوں ہو بچے ہیں ،ایسے حالات میں ان کی جہاد کی اور انتقابی روح کو سیر اب نمیں کیا جاسکتا۔ بلکہ یہ لوگ اس دور میں اس اس تفکر کی ظرفیت ہے کہیں زیادہ متو تعج ہیں ،ایسے حالات میں ان کی جہاد کی اور انتقابی روح کو سیر اب نمیں کیا جاسکتا۔ بلکہ یہ لوگ اس دور میں اسلامی دور میں اس اس تفکر کی ظرفیت ہے کہیں زیادہ متو تعج اور عظیم ابداف کو حاصل کرنے کی حال میں ہیں ہے تو گون نمیں گور ابتا گی اس اور اقدار کے جاری ہونے کے خواہاں ہیں۔ اور تنباحیات ابتا ہی مشکل اس اس کی حاکیت کے قائل فیسی ہیں کہ شریعت اپنے توانین کو ابتا گی میں اور اقدار کے جاری ہو تھو و نے کے خواہاں ہیں۔ اور تنباحیات ابتا ہی مشکل اس اس کی حاکیت کے قائل فیسی ہیں کہ شریعت اپنے توانین کو ابتا گی میں جو تھوٹ میں ہو وہ موجودہ نسل کی تحقی اور تنباحیات ابتا ہی مشکل اس اس کی حاکیت کے تائل فیسی ہی کہ شریعت ہو ایک اس مشکل اس کا بجو بیت میں ہو تھوٹ میں ہو موجودہ نسل کی تحقی اور شریع ہوں کے خواہ اس کی تعلی ہو کہ ہو کہ کی خواہ ہوں کے تو بیسی عاصول المیا ہو تی بہاں کے کی طور پر ان کے اصول اعتقادات اور ابتماع ہے المجبی ہی عبد السلام فرتے ، ہر ایک کو حش کی ہے کہ وہ وہ جودہ وہ وہ وہ وہ حال اس کے تقار وہ کی تعلی ہو کہ کی ہوں کے علاوہ گذشتہ علی کے خواہ در عال سے تفکر اس کے علاوں تعلی کو مشروع کی میں۔ اس کی کو حشری کی ہوں کے علاوہ گذشتہ علی کے خواہ اس کے کہ کہ اس کے دعواں ہو نہیں کہاں تک کہ اس کے دعویداروں، وضع کرنے والوں اور سر بر ابوں کو اعلائیہ طور پر خواہ ان کے بیش نظر ہے اور انکا ہمارا لے کر علی اس کے عنوان ہے نہیں ہے بلکہ ان کے کلام وفقہ میں مشفق علیہ اصول و مبانی پر اعتاد کے بیش نظر ہے اور انکا ہمارا لے کر اس کی کہ اس کے عنوان ہے نہیں ہو بلکہ ان کے کلام وفقہ میں مشفق علیہ اصول و مبانی پر اعتاد کے بیش نظر ہے اور انکا ہمارا لے کر اس کی کہ دور اس کی کہ دور اس کی کہ دور اس کی کو حشری کی دور اس کی کی مواہ کو کو کی کو خشری کی کو خشری کی کو خشری کی کو کر کے

وہ لوگ کو جو پچھ کہتے ہیں وہ حق ہے اس لئے کہ قرآن وسنت، سلف صالح اور سیر ہ صحابہ کہ جس پر تمام سنیوں نے زمان دراز تک عمل کیا ہے اور اسے درک کیا ہے انہیں مد نظر رکھتے ہوئے ایسے نظریات کو قبول نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ یہ نظریات قرآن وسنت اور سیر ہ صحابہ سے نہایت مفرط ترین متیجہ تھا جسے ان لوگوں نے حاصل کیا تھا۔ اگرچہ اس بات کا امکان ہے کہ ان لوگوں کے در میان ایسے لوگ بھی رہے ہوں گے کہ جن کی نیتوں میں

کھوٹ یاان میں کی قشم کی کوئی وابستگی ہو گی جب ہی ایسی بات کہتے ہیں حتی کہ اس کا سہار الیابلکہ ایساہوا ہی ہے، اس دور میں سعودی اور وہابی علماای فکر

کے طرفدار ہیں، ہم حال حقیقت جو بھی ہے، اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اس کا قائل کون ہے یہ بات اپنی جگہ پر صبح اور درست ہے۔ (۱۳۸۸

یہ سے چند نظری مسائل لیکن ایک علاوہ کچھ اور بھی مسائل ہیں۔ جبیا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ تاریخ معاصر میں سنی اور شیعی تحریکوں

میں فرق صرف ان کے افکار و نظریات میں نہیں ہے بلکہ اجتماعی اور نفسیاتی فکر میں بھی ہے۔ ہم ایک نے اپنے اصول اور خصوصیات کے مطابق نفسیاتی اور
اجتماعی ممارت بنار کھی ہے۔ اور میہ فرق صدیوں کے دومتفاوت نظریہ تجربوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا جنتی عظیم اور و سیع تحریکیں بھی ان دو گروہوں میں
اجتماعی ممارت بنار کھی ہے۔ اور میہ فرق صدیوں کے دومتفاوت نظریہ تجربوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا جنتی عظیم اور و سیع تحریکیں بھی ان دو گروہوں میں
اختمال میں دومتفاوت مجموعہ سے متاکثر ہوں گیں اور حقیقت بھی بہی ہے اور جب کہ ایسا ہے تو پھریہ تو قع بجا ہے کہ ان تحریکوں کے اسلامی
ہونے کی وجہ سے ان دو نوں کے مظاہر اور ان کے اثر ات کیسال ہو ناچا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ یہ دو نوں تحریکی ہیں اسلامی ہیں اور اسلام کو حاکیت
عطاکر نے کو اپنا ہدف بنا نے ہوئے ہیں لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ دو نوں نظریات اسلام کی مختلف تفسیریں ہیں جو اب تک چلی آر ہی ہیں اور ابھی بھی
واقعیت وہی ہے جو پہلے تھی۔ (۱۳۹۹)

اہل سنت کی انقلابی اور اسلامی تفکر کی پہلی مشکل فقہی و کلامی محد و دیت ہے کہ جواس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ظالم حکام کے مقابلہ میں قیام کیا جاسکے اور دوسری طرف سرعت سے بدلتے ہوئے حالات ہیں بعض اسلامی ممالک میں جوان نسلوں کی اسلام خواہی نے انھیں جہاد اور مبارزہ کی دعوت دی ہے۔ یہی دواساب موجب بنے کہ جس کی وجہ سے اہل سنت کے علمااور دین کے دلدادہ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی ہمراہی نہ کرسکے۔ (۱۵۰ر لیکن بہایک حقیقت ہے کہ حکام کاعلمی ودینی مراکز پر قبضہ کرنااورائلےاستقلال کوسل کرلینا نیز انھیں اپنی خدمت کے لئے مجبور کرنا بھی ایسے حالات کو وجود بخشنے میں مؤثر رہے ہیں۔ سنی ممالک میں صاحبان قدرت مخصوصاعر بی ممالک جواسلامی تحریکوں کے عظیم مراکز ہیں وہ خواہ تونس ہو یامراکش ، مصر ہو پاسور بیر پاسعودی عرب(عربستان) اور یمن،ان آخری دہائیوں میںان کی بیہ کوشش رہی ہے کہ علمی ودینی مراکزاور تعلیم کوجدیداصول و قوانین کے تحت قرار دینے کے بہانے سے انھیں اپنے قبضہ میں لے لیں اور وہ اپنے اس ہدف میں ایک حد تک کامیاب بھی رہے ہیں ،اہم یہ نہیں تھا کہ بیہ تغیرات ان مر اکزیر تسلط کا باعث بنے بلکہ اہم توبیر تھا کہ وہ اپنی پایداری دینی اصالت اور علمی شمول کھو بیٹھے اور بیر وش ضر ورت روز گار کے خلاف تھی جب کہ دینی ضرور توںاور علمی واخلاقی ضرور توں کواسی حد تک پورا کر ناواجب تھا کہ جتنا جینے اوراس کے درک کرنے کامحیاج ہیاور یہ بات مسلم ہے کہ وہ لوگ جو مختلف میدانوں میں اسلام کی عظیم میراث سے بے خبر ہیں وہ اس دور کی مختلف ضرور توں کا شائستہ جواب دینے سے قاصر ہیں۔ (۱۵۱ ( بیہ مشکلات ۱۹۲۰ ءکے دیر میان وجو دمیں آئیں اور ۱۹۷۰ ءکے چالات نے انھیں عروج بخشااور پھر انقلاب اسلامی ایران نے اسے کمال تک یہونجایا، اصل مشکل اسلام کیا یک جدید تفسیر کی تلاش تھی جوانھیں انکے جہادی تفکر میں مدد گار ثابت ہوسکے۔انھیں اسلامی معاشر ہ کی بر قراری میں رہنمائی کرے اوران سے کہے کہ اسلامی معاشرہ تک رسائی کے لئے کیا کر ناچاہئے اور کس طرح ان سے مبارزہ کریں،انھیں حالات میں ایک علمی ودینی، آگاہ اور قابل اعتاد شخصیت کی مدد سے قیام کر بیٹھے ،لیکن اصل مشکل یہ تھی کہ انھیں قلت کااحساس تھااور جو کچھ انھیں انجام دینا تھااسے پورا کرنے کاارادہ بنا چکے تھے کہ انھیں کیا کرناہےاور کیاحاصل کرناہے۔ان کی مختصر معلومات ان سوالوں کاجواب بن گئی کہ جس کاجواب پہلے دیاجا چکا تھااور ہدف یہ تھا کہ ان کے جواب کے لئے تائید حاصل کریں۔(۱۵۲)

ایسے حالات میں یہ جوابات یورے طور پر اسلامی نہیں ہو سکتے تھے۔ ہاں انھیں ایک اسلامی رنگ مل سکتا تھااور چونکہ یہ جوابات جوانوں اور طالب علموں

کے اعتقادات وافکار اور نفسیات کے مطابق تھے لہذاانھیں تیزی سے اپنے طرف جذب کر لیااور انھوں نے اسے ایک اسلامی راہ حل سمجھ کر قبول بھی کر لیا۔ لیکن اس میں دوایسی بنیادی مشکلیں تھیں کہ جس کی وجہ سے بدلتے حالات کا مقابلہ کرنے اور اسے دوام بخشنے سے عاجز تھا۔ ایک نظریہ کی میزان مقاومت بالخصوص انقلابی اور جنگجوافر ادکے نظریات، زمانہ کے حواد ثات کے مقابلہ میں اسی وقت تھہر سکتا ہے جب دور حاضر میں پیش آنے والی مشکلات کا جواب دینے پر قادر، منسجم اور اصول و قوانین پر قائم ہو، لیکن یہ فکر ایسی خصوصیات سے عاری اور خالی تھی۔

# چوتھی فصل کے حوالے

)ا(اس طرز تفکر کے عملی نمونہ کتاب العواصم من القواصم ابن عربی اور مخصوصا محب الدین خطیب کے حواشی میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ بید دونوں کہ جہال تک ان لوگوں کی خطاؤں کی توجیہ و تفییر کرتے ہیں جوان سے دفاع کرتے ہیں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ عملی طور پر واقعیت کو معیار قراد سے ہیں ،ان لوگوں کی نظر میں عدالت وہی ہے جوابی ابتداسے تھی نہ ہیہ کہ کوئی عظیم مفہوم ہے کہ جسے موجودہ صورت حال سے مطابقت دے۔ آپ نیاد کی طرف سے معاویہ کے تعارف کو ملاحظہ کریں جس میں صرف اور صرف ایک سیاسی پہلو ہے اور اس کی قدرت کو دوام بخشا منظور ہے۔ الجو ہر النفیس فی سیاسۃ الرکیس ص میں ہے۔

مثلاآ ہے ابن عربی جو معاویہ کاد فاع کرتاہے کی توجیہ کامطالعہ کریں جب کہ اسی نے ابن عدی کے قتل کا تھم دیتاہے کہ جس پر ہرایک نے اعتراض کیا

یہاں تک کہ عائشہ نے بھی اعتراض کیا علی و بنوہ ص ہ ۲۱۹ پر ابن عربی کی توجیہ کو ملاحظہ کریں: اگریہ مان لیاجائے کہ ابن حجر کو قتل کر ناظلم تھا مگریہ کہ قتل کا موجب فراہم ہو جائے تو میں کہوں گا: اصل یہ ہے کہ امام کا قتل کر ناحق ہے اور جواس قتل کے ظلم ہونے کا قائل ہے اسے اپنے اس مدعا کو ثابت کر ناہو گا اور اگریہ ظلم تھاتو پھر معاویہ پر تمام گھر وں میں لعنت کر ناچاہئے تھا۔ جب کہ بغداد جو عباسیوں کی خلافت کا مرکز تھا اور امویوں سے ان کی روز ور نازوں پر یہ جملہ کھے ہواہے آنحضر ت کے بعد بہترین لوگوں میں ابو بکر پھر عمر پھر عثمان کھر علی اور پھر غاللہ کو منین معاویہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ ص ہیں۔ اسے اسے اللہ عنہم ہیں۔ ص ہیں۔ اس کا دور اور کی میں اور پھر غاللہ کو منین معاویہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ ص ہیں۔ اس

)۲ (اس طرح کے فکری نمونہ ابن تیمیہ ،ابن قیم اور ابن صنبل کے نظریات اور آثار میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔السیاسة والشریعة ص, • اوا ۲؛اعلام الموقعین ، ج, ۳، ص, ۳۔ ۱ الاحکام السلطانیة اور نیز گذشته فصل کی ۵۴ ویں توضیحات کو ملاحظہ کریں۔

)٣(المواقف في علم الاصول ص ٣٢٣

﴾ (مزيد وضاحت كے لئے من العقيد ة الى الثور ة نامى كتاب، جيرا، ص ٣٠ـ ١٨ كے مقد مه ملاحظه ، و ـ

)۵(ملاحظه کریں۔

#### Amir H.Saddiqi Caliphate and kingship ,pp .2.5

)۷( یہ بات شیعوں کے نزدیک بھی قابل قبول ہے،رجوع کریںالشیعۃ والحاکمون ص۸،۷اسی طرح الفکرالسیاسیالشیعی ص۸۲۸۔۷۲۱۔

) ۷ (بطور نمونہ مراجعہ کریں،عدالت کے سلسلہ میں امو یوں کی تفسیر سے متفاوت مفہوم کے تحت غیلان دمشقی کاار منستان کے لوگوں کو قیام کے لئے

دعوت دینا۔ ذکر باب المعتزلہ ص ماو ۱۱ ااسی طرح عدالت کی بر قراری کے لئے ہونے والے شیعوں اور معتزلہ کے قیام انتفاضات الشیعة ص م ۹۷۔ ۱۱۰۔

)۸(مطلوب حاکم اور حاکم کے مطلوب نظام نیز ہیر کہ عدالت کواس کامقام نہیں مل سکاہے جو ہو ناچاہئے للذااہل سنت کے مضبوط اور پختة افراد کی

پریشانیوں کو دریافت کرنے کے لئے مناقب الامام احمدابن حنبل ص، ۴۳۸۸، سی طرح طبقات الحنابلہ ج۲،ص، ۱۳ملاحظہ ہواور کس طرح پیالوگ عمر

ابن عبدالعزیز کی طرح متوکل جیسے فاسق و فاجر ، ظالم و جابر سفاک اور ستمگر کی صرف اس وجہ سے تعریف کرتے ہیں کہ اس نے بدعتوں کامقابلہ کیا تھا۔

)9(حقیقت توبیہ ہے کہ شیعوں کے عقائد کا تمام پابند یوں کے باوجود ساج میں نفوذاہل سنت کے عقائد سے کہیں زیادہ ہے کہ جس سے صرف اور صرف

موجوده حاكميت بي نے فائد واُٹھا پاہے۔ من العقد ۃ الى الثور ۃ ص ٢٢، ١١

) • ا (معتزله کی مذمت اور تنقیص نیزان کے اعتقادات کو شکل دینے سے متعلق اہل سنت کی پریثانیوں کو طبقات الحنابلة ج,۲،ص, • ۱۳،۱۳۱سی طرح کتاب الا بانة عن اصول الدیانة ص, ۱۲،۱۳نامی جیسی کتابوں میں ملاحظه کریں

)۱۱(فقه السنة ج. ۱، ص. ۹۰ ۶ و ۲۰۱۰ کمحلی ج. ۴، ص. ۲۱۳، ۲۱۳ اور اس مسئله کی تفصیل کوالمجتهد و نھایة المقصد ج. ۱، ص. ۱۴۸،۱۴۷ کے آغاز میں ملاحظه کریں۔

) ۱۲ (اس سلسلہ میں امام باقر ۔ سے نماز جماعت کے بارے میں کئے گئے سوال کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لئے وسائل الشیعہ ج، ۵، ص، ۱۸ سامدیث نمبر ۵ نیز ۸ ص، ۷۷ ساسی طرح متدرک وسائل الشیعہ ج، ۲، ص، ۷۵ ملاحظہ کریں۔

)۱۳(حنابله نماز جماعت میں شرکت کوواجب سمجھتے ہیں۔الفقہ علی المذہب الاربعۃ جہرا،ص، ۷۵سنامی کتاب ملاحظہ ہو، ظاہریه فرقہ بھی مکلفین پر نماز

جماعت کوواجب سمجھتاہے بدایۃ المجہتدج ہا، ۱۴۳۱۔

)۱۷ (غیبت کے زمانے میں نماز جماعت وجعہ کے جواز کے قائلین کی دلیلوں کی رد جامع المقاصد نامی کتاب کی جے ۲، ص ۸۰٬۰۸۰ ملاحظہ ہو نیز کتاب رسالة صلوة الجمعة حیدرائن المولی محمد الذر فولی، شیخ انصار کی کی تقریظ کے ہمراہ اسی طرح رسالة فی صلوة الجمعة کرکی، کو کتاب رسائل المحقق الکرکی جے ۱۱، ۵۰۰ ملاحظہ ہو۔

) ۱۵ ( كنزل العمال جربي، صربر ۱۸۵ و ۵۸۲ ـ

) ۱۷ (ابو بکر کی پیش نمازی باعث بنی تھی کہ جس کی وجہ سے حسن بصری، ابن حزم اور اہل حدیث کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہو گئی کہ ابو بکر کی خلافت منصوص ہاور آنحضرت کی سفارش اور تائید سے تھی معالم الخلافة فی الفکر السیاسی الاسلامی صربہ ۱۳۳۔

) ۱ (مزید وضاحت کے لئے البدرالزاہر فی صلاۃ الجمعۃ والمسافر ص ۲ ۸ ۸ ملاحظہ ہو۔

)۱۸ (رسائل المحقق الكركي، چيرا، صبه ۱۳۴

) Shorter Encyclopaedia of Islam, p.350 19(

) ۲ (الامامة والسياسة ، ج ړا، ص ۴ ۳۸، فقه السنة ج ړا، ص ۴۰۹

)Goldziher Muslim Studies, Vol 2nd, P, 50rl(

)۲۲ (عيون الخبار، چې ۲، ص، ۲۸۲

)۲۳( گذشته حواله، ص, ۲۸۱

)۲۷(اس مسئلہ پر اہل سنت اور شیعوں کا اجماع ہے کہ آنحضر ت نماز جماعت سے اعراض کرنے والوں کو سر زنش ہی نہیں بلکہ تہدید بھی کی ہے اور ڈر ایا بھی ہے ، کنزالعمال جرے ، نماز جماعت میں شرکت کرنے کے وجو ب کے باب میں ، صر ۵۸۲،۵۸۲ نیز نماز جمعہ میں شرکت کے وجو ب کے باب میں ، جر ۵، ص ، ۲۷-۳۷۷ نیز جامع المدارک جمر ا، ص ، ۴۸۹، کہ جو منقول ہے الشھادات وسائل الشیعة نامی کتاب ہے۔

)۲۵ (اس مسئلہ میں عباسیوں کی روش بھی امویوں کی جیسی تھی کہ جو کچھ نماز جماعت وجمعہ سے مر بوط تھااسے اپنی ذات سے مخصوص کر لیا تھاخلفاء عباسی کے آشکار ترین دینی مظاہر سیادت میں ایک بیہ تھا کہ پنحبگانہ نماز وں کے او قات میں ان کے گھر وں کے سامنے طبل بجایا جاتا تھاتا کہ اس کے ذریعہ نماز کے وقت کا اعلان کریں، یہ عمل صرف اور صرف خلفاء سے مخصوص تھااور کسی دو سرے بلکہ ولی عہد کو بھی بیہ اجازت نہیں دی جاتی تھی کہ اپنے گھر کے سامنے طبل بجائیں تاکہ اس مظہر سیادت میں اس کے علاوہ کوئی دو سراخلیفہ کا شریک نہ ہونے پائے۔ نظام الوزار ق فی الدولة العباسیة محمد سفر الزہر انی کی تحریر کر دہ کتاب صربہ ۲۲ جو کہ ابن جوزی جے بے ، صربہ ۱۹۲ المنتظم نامی کتاب سے منقول ہے۔

)۲۷ ( فقہ السنہ جہرا، ص,۲۷۲، مؤلف شعبی کے بقول اس طرح نقل کرتے ہیں: جب معاویہ کا پیٹ بڑا ہو گیا تووہ نماز جمعہ کے خطبہ کو کھڑے ہونے کے بدلہ بیٹھ کردینے لگا۔اس مطلب کو کتاب وسائل الشیعة جی ہے، ص, اس، حدیث ا، سے مقایسہ کریں۔

)۲۷ (امامت کے سلسلہ میں فاسق اور بدعتگذار کی امامت اور اس مسئلہ میں مذاہب اربعہ کے نظریات کے لئے الفقہ علی المذاہب الاربعة نامی کتاب کی جہرا، صبح ۲۹ ملاحظہ کریں۔

)۲۸ (وسائل الشیعہ جہ ۵، فاسق کی اقتدا کی حرمت کے باب میں ملاحظہ کریں، ص, ۳۹۵،۳۹۲۔

)۲۹ (وسائل الشيعة ج. ۵، ص. ۸۸، ۳۸۱ سـ

﴾• ٣ (بطور نمونه الفصل في الملل والإهواء والنحل، ج. ٣٠، ص. ٨٨ ، نيز اعلام الموقعين ج. ١، ص. ٨٨- \_

) ۱۳ (البدرالزاہر، ص، ۸۰۷ نیز من العقید ةالی الثور ة، جہرا، ص، ۲۲ و ۲۳، جس میں حاکم کی طرف سے نماز جمعہ وجماعت کے امام کے منصوب ہونے کی

کیفیت اوران دونوں میں متقابل روابط کی نقادانہ انداز میں تحقیق و بررسی کی گئی ہے۔

)۳۲(الائمة الاربعة جيه، ص,۱۱۹، ۱۱۰

)۳۳(المحلی جریم، صریم۱۱\_

) ۱۳ سر المحلی جیریم، صبر ۱۳ س

)۲۵(سابق حواله صه۱۱۲\_

٣٦( مجم الفقى الحنبلي الجزءالثاني، ص, ٥٧٥ نيز الابانة عن اصول الديانة ص, ٣٣\_

) ساكل الشيعة ج ٥، ص م ٧ سعديث ٩ ـ

)۳۸(اموی خلفاءاوران کے عمال کادین سے بے گانہ ہونے اور دوری کااندازہ اس نمونہ سے ہو سکتا ہے: بعض اموی خلفاء کی جانب سے طارق مدینہ کا حاکم تھا، میں نے اسے دیکھا کہ اس نے کھانا منگوا یا اور اسے منبررسول پر تناول کیا، اس کے کھانے میں ایک مغز دار ہڈی تھی، وہ ان ہڈیوں کو منبررسول پر تو تااور اس کے مغز کو کھانا۔ عیون الاخبارجہ ۲، ص ۲۸۔ جب مدینہ کے حاکم کا بیر حال ہے تو پھر دو سرے شہر وں میں منصوب والیوں اور حکام کا کیا حال ہو سکتا ہے۔

) ۱۹۹ (بی شرکت نه تنہاحا کم کی مشروعیت کو قبول کرنے کے معنی میں تھی بلکہ حاکم سے مربوط تمام امور کو قانونی قبول کرنے کے معنی میں بھی تھی۔ بطور نمونہ ''مدینہ کے حاکم سعیدا بن مسیب کے نظریہ کووفیات الاعیان ج ۲، ص مے ۱۱ پر ملاحظہ کریں۔

) ۲۰ ۱ (المصنف، جر۲، ص ۱۴۸ ا

) ۱۷ (الساسة الشريعة ص ۲۶\_

) ۴۲ (آپ اسی سلسلہ میں دین کے بھیس میں دنیا طبی اور مفاد پرستی کے نمونہ مشاہدہ کر سکتے ہیں جو صدر اعظم سلطان سلیمان قانونی، لطفی پاشا کو امامت و خلافت کے در جہ تک لے جاناچا ہتا تھا: وہ اپنے رسالہ خلاص الامة فی معرفة الائمة میں سلطان سلیمان کو ان القاب سے نواز تاہے: امام زمانِ، رسول خدا کا جانشین ، اسلام کا مدافع ، دین خدا کا قدرت مند حامی ، مسلمانوں کا سلطان ، کافروں کے منھ میں لگام لگانے والا ، عادل پیش نماز ، شریعت کے قوانین برقرار کرنے والا ، نیز ایسا شخص جو برکت المی اور اسکی سعادت سے بہرہ مند ہے اور خدا کے الطاف اور اس کی بے کر ال عنایتیں اسکے ساتھ میں ، یہ برہ مند ہے اور خدا کے الطاف اور اس کی بے کر ال عنایتیں اسکے ساتھ میں ، یہ تمام با تیں اس دنیاوی موقعیت کی تقویت تک ہم کے لئے دین سے فائدہ اُٹھانے کے عنوان سے ہے۔ ''مجلہ دانشگاہ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاہ مشھد ، شارہ مسلسل ۲۵۸،۵۵ میں ہے۔ ۔ مسلسل ۲۵۸،۵۵ میں ہے۔ ۔ ۵

) ١٣٨ (الاسلام بين العلماء والحكام، صرب ١٣٨،١٣٣\_

) ۱۲ ۱۳ (المحلی، چرهه، صر۱۲ ۱۳

)۴۵(\_فقەالىنة،جىرا،ص ۴۰۹،۱۰۰\_

)۲۴(المحلی، چهره، صه ۱۱۳\_

) ۲۷ (وسائل الشيعة ، ج. ۵، ص. ۳۸۳، حديث و\_

اس مطلب کی تائید مشدر ک وسائل الشیعیز ج. ۲، ص, ۴۵۷۔اور العواصم والقواصم جمر ۳۸، ۳۲، ۲۴٬۴۰۲۔ جس میں اہل سنت کے تمام اسناد ذکر کئے

گئے ہیں دریافت کریں۔

) ۱۲۸ (من العقيدة الى الثورة - جيرا، ص ٢٦ ـ

) ۴۹ (الانتفاضات الشیعة عبرالتاریخ، ہاشم معروف الحسینی، ص، ۱۰ ۹۰ و ۱۰ جو کتاب وعاظ السلاطین سے منقول ہے۔ جس میں سنیوں کی پائداری اور باقی رہنے کو ہدون تعصب بیان کیا گیاہے رجوع کریں، ۹۰ او۱۰۔

) • ۵ (بطور نمونه کنزالعمال، چې ۷، ص ۱۹۵،۵۹۷ ملاحظه مو ـ

) ۵(الا قضاد في الاعتقاد، ص, ۲۰۱۰،۱۹۷ نيز فاتحة العلوم ص, ۱۱۱س كتاب سے ملاحظه ہو۔

)۵۲(السياسة الشرعية ، ص ۲۳\_

)۵۳(ادبالد نیاوالدین،ماور دی،ص،۱۱۵

)۵۴ (مقدمه ابن خلدون، ص ۴۰۱\_

)۵۵ (طول تاریخ میں مسلمانوں اور عیسائیوں اور ان کی ایک دوسرے کے دین کی تفسیر کے سلسلہ میں رقابت جو آج تک باقی ہے،اطلاع کی خاطر ''نقر

تۇطرىتاب آيات شىطانى اور مخصوصا The Legacy Islam pp,9-62 اس كىشكىش كا آج تىك باقى رىبنااور مىلمانوں كى تفسير كى بەنسبت

انتقاد کے لئے ملاحظہ ہو'' پیامبر وفرعون ص ، ۱۸۵، ۲۰۲۰ ''اسلام در جہان معاصر'' ص ، ۲۰۱-۲۰۱۰

)۵۲(الامام زید محمدابوهره، ص، ۱۰۸۰۱-

) ۵۷ (چونکہ عیسائیت اسلام کو گذشتہ ایام میں ایک الهی مذہب کے عنوان سے قبول نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافروں کے زمرہ میں سمجھتے تھیاوران کے لئے دینی اور غیر دینی کسی بھی قشم کے حقوق کے قائل بھی نہیں تھے۔ایک اندلس کے عیسائی کے بقول جو مسلمان ہوا تھا کہ اس نے

ا پنی کتاب میں نقل کیاہے جو کہ ،۸۲۳،ق،۱۴۲۰ میں لکھی تھی یوں بیان کر تاہے کہ: اندلس کے بنونیہ نامی شہر میں ایک مسلمان جواپنی جان بچانے

اوراپنے وطن میں رہنے پر مجبور ہو گیاللمذااس نے اپنے اسلام کو مخفی ر کھااور پادریوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھااور خود کو نیقو لااور مرتبل کہتا تھا۔

«مجله دانشگاهادبیات وعلوم انسانی دانشگاه مشهد، شاره مسلسل ۵۸،۵۷، ص, ۹

مسحیت نے جب ۱۹۵۰ عے در میان اپناد وسر ااجلاس ر کھا تواس میں اسلام کوایک الهی مذہب کے عنوان سے قبول کر لیا

The Conciliar and Post Conciliar Documents, PP, 738-42

Ziauddin Sardar, Islamic Futures.

لیکن آج بھی اسلام کے خلاف اپنی کینہ توزیوں سے دست بر دار نہیں ہوئے ہیں، بطور نمونہ، جوزف کراف کے مقالہ کی طرف جو واشکٹن پوسٹ ۱۹م می ۱۹۸۱ میں ''کون پاپ کو قتل کرناچاہ رہاتھا'' کے عنوان کے تحت شائع ہوا تھاملاحظہ ہو۔

ای طرح JohnLoffin, The Dagger of Islam ای د شمنی کا سبب معلوم کرنے کے لئے آپ رجوع کریں اس کی طرف Daniel; Islam and the west: The Making of an Image,

ملاحظه مو. PP,1-14

)۵۸ (اسی مجله کاشاره،۵۲، ص، ۵۳ ملاحظه هو\_

)۵۹ (سابق حواله، ص ۲۵۳۷

) ۱۰ (سابق مجله، شاره، ۵۷\_۵۸ ص، ۱۰ اور ۱۱\_

) ۱۷ (واقعیت توبیہ ہے کہ شہر وں اور مخصوصاس حدول کی امنیت خلیفہ یاسلطان کی قدرت وطاقت کے ذریعہ پہلے زمانہ میں ایک اہم مسئلہ تھا جو بہت سے اہل سنت علما کو ان کی حمایت اور ان کی قدرت کو بڑھانے اور اسے قوت پہونچانے کے لئے ایک دینی وظیفہ کے عنوان سے اُبھارا۔ اس لئے ان کی نظر میں سلطان کی قدرت اور اس کی شان وشو کت اسلام اور مسلمین کی قدرت تھی جو اسلام کے دشمنوں غیر وں اور کفار کے دخل و تصرف کرنے سے مانع تھی۔

ہارون جیسے فرد کی موقعیت اور شان وشوکت کاسب یہی ایک عامل تھا گرچہ وہ ایک ظالم اور جابر شخص تھا کہ جس کے ظلم کی داستان کا ہزار ویک شب والی کتاب میں ایک گوشہ ہے ، بلکہ بہت سارے علمااہل سنت کی نظر میں وہ مسلمانوں کی عظمت وقدرت اور قہر وسطوت کا مظہر تھا، جس کی وجہ سے ہرایک اس کا احترام کرتا تھا اور اس کی تکریم بجالاتا تھا۔ وہ شہنشاہ روم سے مقابلہ کی طاقت رکھتا تھا۔ اور اسے اطاعت کے لئے مجبور کر سکتا تھا۔ اس واقعیت کو درج ذیل داستان سے بخوبی معلوم کیا جاسکتا ہے۔

۱۸۷ قیمیں شہنشاہ روم نے ہارون کے نام ایک خط کلھا اور جوعہد نامہ روم اور ہارون کے در میان منعقد ہوا تھا اسے فتح کر دیا، یہ عہد نامہ گذشتہ حاکم جو کہ ایک عورت تھی اس نے باندھا تھا، اس نے اپنے خط میں یہ بھی کلھا کہ اس عہد نامہ کے مطابق جو اسکے سلف کے ضعف وحماقت بلکہ عور توں کی خصلت میں سے ہے اب تک جو کچھ بعنوان خراج دیا ہے اسے لوٹادیا جائے یا چر جنگ کے لئے آمادہ ہو جائے۔ جب ہارون نے یہ خطر پڑھا نہایت غضبناک ہوا کہ کسی میں اتنی جر اُت نہ تھی جو اس کی آگھوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا یا اس سے بات کرتا، فوراً قلم ودوات منگوا یا اور کہا کہ اس خط کی پشت پر کھو:

ہوا کہ کسی میں اتنی جر اُت نہ تھی جو اس کی آگھوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا یا اس سے بات کرتا، فوراً قلم ودوات منگوا یا اور کہا کہ اس خط کی پشت پر کھو:

ہوگا کہ تواسے ضر ورد کیھے گانہ وہ ہوگا جو تو سے گا۔ اور اس کی روز اپنے لشکر کے ساتھ روم پر چڑھائی کر دی اور ایک گھسان کی جنگ کے بعد اس پر غالب آگیا اور شہنشاہ روم کو فلک سے دے کر اس پر اپنا خراج معین کر دیا۔ تاریخ انخلفاء، ص ہم ۱۸۸۸۔ ذکر محاس کے باب میں اور بلکہ اس کے فضائل کہ جو اس وقت کے علما کے تصور ات کی عکاسی کرتے ہیں، اطلاع کی خاطر رجوع کریں سابق حوالہ کی طرف، ص ہے ۲۹۷ ہے۔

اسی طرح نقل کرتے ہیں کہ ایک روز ہارون قرآن پڑھ رہاتھا کہ اس آیت پر پہنچا''کیا ہید ملک مصرمیر انہیں ہے ، کیابیہ نہریں میرے پیروں کے پنچ جاری نہیں ہے؟ کیاتم نہیں دیکھتے۔فرعون کے پیر جملات دیکھتے ہی اس نے بیر جملہ کہ کہااس کم ہمت اور خسیس انسان پر لعنت ہو جو ملک مصرمیں خدائی کا دعوی کرتاہے، لہذامیں اسی مصر کوایک ایسے والی کے حوالہ کروں گا جس نے میری خدمت ہر ایک سے کم کی ہولہذااس نے حمام کے مالک خصیب کو بلا یا اور مصر کی امارت اس کے حوالہ کردی خلعت و منشور کے ساتھ اسے مصر کی جانب روانہ کردیا اور خصیب ایک ایسا شخص تھا جس میں مصر کی امارت کی اہلیت تھی نیزاس کے دماغ میں نخوت اور ہمیت کا غبار تھا۔ ''اغراض السیاسة فی اعراض الریاسة ، ص ، ۲ سا، مصحکہ خیز توبیہ ہے کہ مؤلف ہارون کے اس عمل کو اس کی طبیعت کی بلندی اور عظمت شان تصور کرتاہے للذاا یسے طرز تھرکا مسابقہ جس کا اثر کا فی عمین اور گہر اہو طولانی رہاہے۔

) ۲۲ (الائمة الاربعة ، جرمه، ص ١١٩\_

) ۲۲ (اغراض السياسة في اعراض السياسة ، ص ٢٨٥ ـ

) ۲۴ (الا قصاد في الاعتقاد، ص، ۱۹۹،۱۹۸

)٦٥ (المواقف في علم الكلام ،٣٩٧ (١٩٩ سـ

) ۲۲ (اس مطلب کی وضاحت کے لئے رجوع کیا جائے مصطفی شکری کی صریح تنقیدوں کی طرف جے کتاب ''پیغمبر وفرعون'' میں ذکر کیاہے،

ص ۸۷،۸۷ و نیز عالمانه تقید کے لئے مراجعہ کریں حسن حنفی کی کتاب من العقید ة الی الثور ة کے مقدمہ کی طرف، جہرا، ص ۴۰،۲۰۳ سے

) ٧٤ (الإحكام السلطانية الويعلي، ص, ٢١؛ الخلافة والامامة، ص, • • س

) ۲۸ (ایام المحنة میں امام حنبل اور ان کے ہم فکر ساتھیوں نے جو سختیاں جھیلی ہیں،ان کے متعلق معلومات کے لئے الائمة الاربعة جے ہم،ص ، ۱۳۰۰ مار

• ۱۸ نیزالخلا فة والامامة ، • • ۳-۹-۳ کی طرف رجوع کریں بلکہ حکام کی طرف سے علمانے جو سختیاں جھیلی ہیںان کے متعلق معلومات کے لئے ہرایک

سے بہتریہ ہے کہ کتابالاسلام بین العلماء والحکام ص ۱۲۹،۲۱۴، نیز کتاب مناقب امام احمد ابن حنبل ابن جوزی، ص ۷۲۰،۳۹۷ کی طرف رجوع

کریں۔

)ا ک (بزیداوراس کے درباری علمائے سوء نیزان کے اخلاف نے بعد کے زمانے میں امام حسین اوران کے چاہنے والوں کونے یہ کرمتہم کیا کہ یہ لوگ دین سے خارج ہو گئے ہیں اور امام و خلیفہ کی مخالفت کے لئے قیام کیا ہے ، لہذاان سے جنگ کرناچاہئے اوران کاصفایا کر دیناچاہئے۔ تاریخ طبری ص ۲۳۲ میر ملاحظہ ہو

)۷۷(اعلام الموقعين، چرسين ساور س

) ۱۳۷ (بطور نمونه کتاب '' هندو پاکستان '' ص ۸ ۳۸، ۲ ساملاحظه هو په

)۵۵ (بہترین نمونوں میں سے ایک نمونہ وہ خطہ جسے مصرکے مشہور مجاہداور مصنف زینب الغزالی نے یاسر عرفات کے نام لکھا تھا،اس وقت کہ جب تونس میں اسرائیلی جہازوں نے فلسطین کی آزاد ی بخش گروہ کے کیمپ پر حمل کیا تھا۔

) ۲۷ (اسلام میں مختلف فر قول کے در میان خو نین جنگول کی فہرست بڑی طولانی ہے، اور اس میدان میں حنابلہ کاکر دار ہر ایک سے زیادہ رہا ہے، یہ صرف اس وجہ سے تفاکہ ان کے اعتقادات عوام پیند، خشک اور ایسے تشد دآمیز ذہنی د باؤاور د فاع کرنے والے جس نے ان عقائد کو جنم دیا یہاں تک کہ اشاعرہ جواپنے تعصب میں مشہور و معروف ہیں وہ بھی ان لوگول کی شیطنت، خشک مزاتی اور قساوت و سنگد کی سے گلہ مندر ہے ہیں۔ جیسے کہ ایک زمانہ میں چنداشعری علمااپنے زمانہ کے فرقہ اشعری کے رئیس ابوالقاسم قشیری کی حمایت میں خواجہ نظام الملک کوایک خط کھتے ہیں اور اس میں حنابلہ کی میں چنداشعری علمااپنے زمانہ کے فرقہ اشعری کے رئیس ابوالقاسم قشیری کی حمایت میں خواجہ نظام الملک کوایک خط کھتے ہیں اور اس میں حنابلہ کی شرار توں کی شکلیت کرتے ہیں۔ کی جب شرار توں کی شکلیت کی تعلق کی تعلق میں اور اس سے اشاعرہ کی بہ نسبت حمایت کی خواہش کرتے ہیں، لیکن تنجب تو یہ ہے کہ یہ خطاس وقت کھا گیا ہے کہ جب اشاعرہ اور شافعی کا بول بالا تھا۔ اس خط کے ذریعہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کس صد تک حنابلہ اپنے علاوہ نہ ہب والوں پر شخی کرتے تھے۔ "
بغداد میں عوام الناس اور کچھ حشوبہ گروہ کے لوگ اور چنداو ہاش اور پیت فطرت لوگوں نے جواپنے آپ کو صنبلی کہتے تھے ایک ایک برعتیں اور ایک برعتیں اور ایک برعتیں اور اندی عوام الناس اور پچھ حشوبہ گردہ کی انجام نہیں دے سکتا تھاچہ جائیکہ کوئی موحدانجام دے اور خدا کی طرف ہراس چیز کی نسبت دی کہ جس سے وہ عاری ہے خواہوہ فقص ہویا حدوث و تشیبات۔ ان لوگوں نے گذشتہ اماموں کی ہے حرمتی کی دوینداروں اور اہل حق کو طعنہ دیے۔ مساجد، بازار ، محافل اور خلوت و میں ان بر لعنت کی۔ "

الملل النحل، استاد سبحانی، ص، ۲۷۹-۲۸۲ الیی سیکر و استانوں کو طبقات الحنابلہ نامی کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے جسے خود انھوں نے کھا ہے اور جس میں انھوں نے اپنے علما کی سوانح حیات اور عظمت و شان بیان کی ہیا وربید داستان ان کی شرار توں اور فتنہ انگیزیوں کا ایک نمونہ ہے: طبر ستان سے بغداد کی طرف طبر ی کے دوسر سے سفر میں ایک روز طبر ی مسجد جامع میں پہنچ گئے، وہاں حنبلیوں نے امام احمد ابن حنبل اور خدا کے عرش پر بیٹھنے کے سلسلہ میں وارد ہونے والی روایت کے بارے میں طبر ی سے سوال کر لیا تواس نے جواب دیا کہ احمد ابن حنبل کی مخالفت کو اہمیت نہیں دی جاسکتی اور مشابہ بھی نہیں ہے تو صنبل نے کہا: لیکن علما نے اپنے اختلافات ہیں اسے بیان کیا ہے، تو طبر ی نے کہا کہ نہ میں نے اسے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ ہیان کیا ہے، تو طبر ی نے کہا کہ نہ میں نے اسے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ ہیان کیا ہے۔

حنبلی اور اہل حدیث نے جیسے ہی طبری کا نظریہ سنا، اس پر حملہ آور ہوئے اور اپنے قلم ودوات اس کی طرف چینک دیئے، طبری نے بھاگ کر اپنے گھر میں پناہ لی، چونکہ حنبلیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی لہذاان لوگوں نے اس کے گھر کے سامنے اس قدر پھر برسائے کہ پھر وں کا ایک ٹیلہ ہوگیا ہے۔ بغداد کے پولیس افسر نازوک نے اسی وقت ہزاروں کی فوج لیکر وہاں پہنچ گیا اور طبری کو حنبلیوں کے شرسے نجات دی اور پورے دن وہیں تھہر ارہا، اس کے گھرسے پھر وں کواٹھانے کا حکم دیا، وہابیان، ص برے ۲ اسی طرح آپ ملاحظہ کریں، ساتویں صدی کے مشہور مجاہداور عظیم شخصیت عزابن عبدالسلام کی

مصیبتوں کو کہ جسے حنبلیوں کی جانب سے متحمل ہوئے تصالا سلام بین العلماء والحکام ص، ۱۹۲۔

) کے (بیہ بالکل شیعوں کے آئمہ کی ضد میں اپنایا گیاہے، ان لوگوں کی نظر میں عوام کو فاسد بنانے میں نظام حاکم کا کوئی نقش نہیں ہے اسی وجہ سے وہ لوگ جس طرح اجتماع کی اصلاح کے قائل شیحاسی طرح ہر فرد کی اصلاح کے قائل شیحہ یہاں تک کہ وہ موار دجس میں مسیر حق سے انحر اف ہیں ذاتی شیطنت کے علاوہ دوسرے عوامل دخیل شیحہ اور الیمی خصوصیت کے ساتھ قدرت کسی فردیا نظام کے ہاتھ میں تھی ایسے افراد سے مقابلہ کے لئے کوئی خاص عکس العمل کا اظہار نہیں کرتے جیسا کہ امام علی نے بعد خوارج کے سلسلہ میں یہ وصیت کی: میرے بعد خوارج سے جنگ نہ کرنااس لئے کہ جو جن کی جستجو میں ہواور ہوئک جائے، اس شخص کے جیسا نہیں ہے کہ جو باطل کی تلاش میں ہواور اسے حاصل کرلے۔ خطبہ، ۲۱ نجی البلاغة، تصحیح صبحی صبحی

دین اسلام اپنی ابتداء سے ہی لوگوں کواپنی غدمت میں لینے مخصوصا جوانوں کواپنی خدمت میں لینے میں کامیاب رہاہے ،کسی بھی دین کاالیمی خصوصیات سے سر فراز ہو ناانسانی خصوصیات سے ہم آ ہنگی انسان کی طرف ہوتی ہے۔ بیا یک ایسااٹر اور جاذبہ ہے جوابھی تک باقی ہے اور باقی رہے گا۔اس سلسلہ میں جازیوں کے سامنے ابو تمزہ خارجی کی تقریر ملاحظہ کی جاسکتی ہے کہ جس پراس کے چاہنے والوں کے جوان ہونے کی وجہ سے تنقید کی گئی تھی۔"... اے اہل حجاز! کیاتم میرے چاہنے والوں کے جوان ہونے پر مجھے ملامت کرتے ہو، کیااییا نہیں تھا کہ آنحضرت کے اصحاب جوان تھے۔خدا کی قشم یہ اپنی جوانی میں بھی بزرگ ہیں، جن کی آئکھیں شر سے محفوظ اور کان امر باطل کے سننے سے سنگین ہیں، جو شدت عبادت اور زندہ داری کی وجہ سے لاغراور کمزور ہو بچلے ہیں،خدارات کی تاریکیوں میں ان پر نظر کرتاہے اس حال میں کہ ان کی پشت قرآن کی طرف جھکی ہوئی ہے،جب ان کی نگاہیں قرآن کی ان آیات پریٹر تی ہیں کہ جن میں بہشت کی خبر دی گئی ہے توشدت شوق سے ان کی آ تکھوں میں آنسوآ جاتے ہیں۔اور جب ان آیتوں سے گذرتے ہیں کہ جن میں جہنم کاتذ کرہ کیا گیاہے توشدت خوف سے چیخ مارتے ہیں گویاوہ جہنم کی وحشتناک آواز کو سن رہے ہوں . . . جنگ کے ہولناک ترین لحظات میں لشکر میں پیش پیشافراد جب موت کے خوف سینہ سپر شمشیر کی جیکاور نیز ہ کی کھنک دیکھ کرخو فنر دہ ہو جاتے ہیں تودشمن کے خوف کوخدا کے ترس کے مقابلیہ میں اسے اپنا کھلونا بنالتے ہیں۔وہ لوگ ایسے حالات میں برابر آ گے بڑھتے جاتے ہیں اور اپنے ہی خون سے اپنی داڑھیوں میں خضاب لگا لیتے ہیں، در ندے ان کی جسموں کی طرف دوڑتے ہیںاور پر ندےان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کتنی آئکھیں ہیں جوشب کی تاریکیوں میں خوف خدامیں گریاں ہوئیں وہ یر ندوں کی چوچ کانشانہ بن گئیں ؟اور وہ ہاتھ جورات کی تاریکی میں سجدوں کے طولانی ہونے کہ وجہ سے زمین پریڑے رہے،وہ گٹے سے جدا ہو گئے؟...'' البیان والتبیین، جی،۲۰۲۲ ا،۳۰۱س نے اپنے جوان پیر و کاروں کی جو تعریف کی ہے کہ وہ دین کی سربلندی کے علاوہ کچھ اور نہیں سو چتے اور جان ودل سے اس کی راہ میں فداکاری کے لئے آمادہ ہیں، یہ توصیفات ہر زمانہ میں صحیح ہیں۔ بطور نمونہ مجلہ الندیر عضواخوان کمسلمین سور یہ ے مختلف شاروں کی طرف نیزان کتابوں کا بھی مطالعہ کریں کہ جن میں اسلام کے فدائیوں کے حالات زندگی بیان کئے گئے ہیںاسی طرح ''پیغمبر و فرعون۔'' نامی کتاب بھی ملاحظہ ہو

)۵۸ مزید وضاحت کے لئے :On Being a Christian مخصوصاص اسر ۱۳۲۸ ملاحظہ ہو

)۸۹ (گیبان خصوصیات کی در نظی کا سرچشمه اسلام کو جانتا ہے ''اسلام کا عقادی نظام محکم، مثبت اور مؤکدایک مجموعہ ہے اور یہ تمام خصوصیات قرآن، حدیثاور سنت و شریعت کی مرہون منت ہیں

) ۸ (سعودی اخوان کی اخلاقی اور دینی اور ذہنی خصوصات اور ان کے اقدام کے سلسلہ میں تحقیق کرنا بہتر ہے جوایک بہترین نمونہ ہے لہذار جوع کریں کتان''وہابیان'' ص۴۲۲؍۴۵۹مثلاحافظ وصبہ جوخود نزدیک سے انھیں جانتاہےاوران کی جنگوں کا چیثم دید گواہ ہے وہان کے سلسلہ میں کہتاہے: اخوان موت سے نہیں ڈرتے۔شہادت اور خداسے ملا قات کے لئے موت کے منھ میں پہنچ جاتے ہیں اور جب ایک مال اپنے بیٹے کو میدان جنگ کی طر ف روانہ کرتی ہے تواس سے کہتی ہے جاؤ کہ خداہم دونوں کو بہشت میں ایک دوسرے سے دوبارہ ملا قات کامو قع دے،جب وہ اپنے دشمن کی طر ف حملہ کرتے ہیں توان کا شعار (ایاک نعبد وایاک نستعین) ہوتاہے، میں خودان کی بعض جنگوں کامشاہدہ کرچکاہوں، میں نے خود دیکھا کہ وہ کس طرح میدان جنگ کی طرف جاتے تھے، دشمن کی صفوف کو در ہم بر ہم کرتے ہوئے انھیں شکست دینے اور انھیں قتل کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں سویتے، ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی شفقت ومہر بانی کانرم گوشہ نہیں ہےان کے ہاتھوں سے کوئی پچے نہیں سکتا جہاں بھی وہ پہنچ جائیں موت کے قاصد ہیں'' '' وہابیان'' ص ، ۴۵۲ جو کتاب العرب فی القرن العشرین ص ، ۱۳ اس، سے منقول ہے اور جان فیلبی ان کے سلسلہ میں اس طرح بیان کرتا ہے: اخوان نے قبائل عرب سے قتل وغارت گری،عیا شیاورر ہزنی کو ختم کر دیلاور وہ لوگ جو پچھ بھی کرتے تھے اپنی آخرت کے لئے کرتے تھے۔اپنے علاوہ ہر ایک کوبلکہ بقیہ تمام اسلامی فرقوں کومشرک اوربت پرست سمجھتے تھے۔"وہابیان" ص،۴۴۸جوتار کخنجد کے ص،۴۰۵سے منقول ہے۔ )۸۱ (حنفیوں اور شافعیوں کے در میان رقابت جوخونین جنگوں کا باعث بنی، درج ذیل داستان کویڑھیں: جسے ہندوشاہ نقل کرتاہے: امام اعظم شافعی کے مذہب کا پابند تھااور سلطان ملک شاہ نےاصفہان کے محلہ کران میں ایک علمی مدرسہ کی بنیادر کھی، جب دستور لکھنا جاہا کہ اس مدرسہ میں کون رہے گا توسلطان سے سوال کیاتواس نے جواب دیا کہ اگر جیہ میں ایک حنفی ہوں لیکن میں نے اسے خدا کے لئے بنایا ہے لہذا کسی ایک فرقہ سے مخصوص نہیں ، کر سکتا۔ کسی قوم سے مخصوص کر نااور کسی کو محروم کر دینامعقول نہیں ہے لہذالکھ دو کہ اس میں دونوں امام کے اصحاب رہیں اور جب لکھنا جاہاتو چو نکیہ سلطان حنی تھالمذاامام حنیفہ کانام امام شافعی کے نام سے پہلے لکھناچاہاتو خواجہ نے منع کر دیااورایک مدت تک حالت ایسی ہی رہی آخر کاریہ طے پایاو قف على اصحاب الامامين الائمة صدريالاسلام مجله دانشكد ؤادبيات وعلوم إنساني دانشگاه مشهد، شاره، ۵۲ ص ۲۷۸ جو كتاب تجارب السلف ص ۲۷۸ ـ ۲۷۸ سے منقول ہے۔

)۸۲ (شافعیوں اور حنفیوں ، ماتر دیوں اور اشعریوں ، اہل سنت اور شیعہ و معتزلی کے در میان شدید تعصب مسلمانوں کی کمزوری کا ایک عظیم سبب ہے۔ جو بھی مقدسی کے سفر نامہ اور یا قوت کی مجم البلدان کا مطالعہ کرے گااسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ تعصبات کس قدر قتل وغار تگری ، فتنہ و فساد ، ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ کا باعث بنے ہیں۔ ظہر الاسلام ، ۲۰۰۰

\* ۳۵ سے میں ایک طرف اہل سنت اور سوڈانی سیاہیوں میں تو دوسری طرف شیعوں میں ایک عظیم اختلاف اور کشکش پیدا ہوئی۔ سوڈانی سیاہی سڑکوں پر جسے بھی پاتے اس سے سوال کرتے کہ تمھارا ماموں کون ہے اگروہ جواب میں معاویہ نہیں کہتا تواس کی بری طرح نا قابل مخل پٹائی کرتے اور اسے گالم گلوج سے نوازتے بلکہ بھی بھی بہی چیزاس کی موت کا سبب بن جاتی تھی۔ اسی طرح ۸۰ ۴٬۲۰۸ ۴٬۸۰۸ قروبوں کے نشد اٹھے اور دونوں گلوج سے نواز سے بلکہ بھی بھی بہی چیزاس کی موت کا سبب بن جاتی تھی۔ اسی طرح ۸۰ ۴٬۸۰۸ ۴٬۸۰۸ قروبوں کے حصول کے لئے اسی کتاب کا ص ۱۸۵ ۴۲۸ گلوج سے بزاروں کی تعداد میں مارے گئے۔ الفکر السیاسی الشیعی ، ص ۱۸۰۰ ۴۰۰ سے مزید نمونوں کے حصول کے لئے اسی کتاب کا ص ۱۸۵ ۴۲۸ سے خز کتاب اسلام بلانڈ اہب ص ۱۸۵ ۴۲۸ ملاحظہ ہو۔

)۸۳ (تمام اسلامی فرقوں میں شیعہ ہرایک سے زیادہ اپنے دشمنوں کی جانب سے حملوں کا شکار رہا۔اوراس کے بھی مختلف اسباب تھے منجملہ یہ کہ ابتداء

اسلام میں مسلمان ائمہ اطہار کی جانب اہل ہیت پنجیم مونے کی وجہ سے ان سے نزدیک اور انھیں اپنا محبوب بنائے ہوئے تھے جوعباسیوں اور امویوں کے اقتدار کے لئے ایک خطرہ تھا جس کی بنیاد پر وہ کسی بھی آزار واذیت سے در لیخ نہیں کرتے تھے۔ کتاب اسلام بلا مذاہب میں میں دوائی کہ اللہ میں شیعوں کے خلاف منصوبہ بندی کرتے اور اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں ، وہ اسی گرکے زیر اثر ہیں۔ وہ اپنی گردنوں پر اسلام کی نسبت ذمہ داری کو پورا کرنے کی فکر میں ہیں لہذا جان کی حد تک اسلام اور اس کی سربلندی کی خاطر سعی و خلاص نریم ہیں۔ لیکن چو نکہ ان کے پاس اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے نیز جہالت کی وجہ سے وہا ہوں کی زہر بلی اور جھوٹ و فساد سے مملوشیعوں کے خلاف تبلیغ کی زد میں ہیں لہذا شیعوں سے مقابلہ کو اپنا فرض سبھتے ہیں ، ان سے جنگ کو اپنا ہدف اور اسے بطور صبح انجام دینے کی کوشش میں ہیں پس انھیں ان وہا ہیوں سے جدا کر ناہو گا جو اپنے منا فع کی خاطر ایسا قدام کرتے ہیں ، ''افریقا: میر اث گذشتہ وموقعیت آئندہ'' نامی

)۸۵(۱۳۳۱ ہے بیسی علیاء اسلام نے حدیث و فقہ اور تفسیر کی کتابیں لکھناشر وع کیں، اسی دور میں ابن جر تے نے مکہ میں لکھا، مالک نے مدینہ میں موطائتحریر کی اور اور ازاعی نے شام میں اسی طرح ابن ابی عروبہ اور حماد ابن سلمہ اور دو سرول نے بھر ہیں لکھناشر وع کیا، معمر یمن میں، شفیان ثوری کو فہ میں، ابن اسحاق نے تنام میں اسی طرح ابن ابی عروبہ اور حماد ابن سلمہ اور دو سرول نے بھر ہیں لکھیں اور مختلف کتابیں اسحاق نے کتاب مغازی تحریر کیاور ابو حذیفہ نے فقہ ور ای نامی کتابیں لکھیں اور مختلف کتابیں عربی علوم ، لغت ، تاریخ، و غیرہ کے سلملہ میں بے شار وجود میں آئیں۔ اس دور سے پہلے علما اپنے حافظہ کے سہارے مطالب بیان فرماتے تھے اور غیر تدوین شدہ صبحے صحیفوں سے نقل کرتے تھے۔ تاریخ خلفاء، ص، ۲۶۱۔

اس بات کی تحقیق کرنے کے لئے کہ صدراسلام میں احادیث بنوی کے نہ لکھنے میں کن عوامل کا ہاتھ تھا، کتاب الملل والنحل صررا ۵۔ اے نیز کتاب اضواء علی السنة المحمدیة صرر ۲۲۱، ملاحظہ کر سکتے ہیں اور جب یہ دور ختم ہو گیا تواس کے بعد کے علما کتابیں لکھنے پر چندان ماکل نہیں تھے لیکن جب ہشام نے زہری کو لکھنے پر مجبور کیا تواس کے بعد سے علمانے قلم سنجالا اور لکھنا شروع کیا۔ سابق حوالہ صر ۲۲۲۔

)۸۷(مقدمہ وسائل الشیعہ جہ ا،ص ، ۳۵،۳۵ اور عباسیوں کی دینی سیاست کے سلسلہ میں مؤسسہ آل البیت سے چھپی کتاب کی طرف رجوع کریں۔

Goldziher , Muslim Studies , pp . 75-77.

) کہ (اوا کل اسلام میں عباسیوں کے ابتدائی ادوار میں غیر عرب مخصوصاایر انیوں کے نفوذ کا اس وایت سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے.. منصور نے عید نوروز کے دن امام موسی بن جعفر ہے تقاضا کیا۔ کہ عمو می ملا قات کے لئے تشریف کھیں اور زیارت کرنے والوں کے تحفوں کو قبول فرمائیں، لیکن امام نے انکار کر دیاتو منصور نے جواب میں کہا کہ ہیر سم سیاسی مصلحت اور لشکر یوں کو خوش آمد کہنے کے لئے ہے۔ جوابر الکلام جہ ۵، ص ۲۸ امام نے انکار کر دیاتو منصور نے جواب میں کہا کہ ہیر سم سیاسی مصلحت اور لشکر یوں کو خوش آمد کہنے کے لئے ہے۔ جوابر الکلام جہ ۵، ص ۲۸ کا امام نے انکار کر دیاتو منصور نے جوابر الکلام جہ ۵، ص ۲۰ کا نشانہ ہے ہیں اور تنقید کا نشانہ ہے ہیں اور تنقید کی مندوں سے تنقید کا نشانہ ہے ہیں اور تنقید کرنے والے مختلف گروہوں اور جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف اسباب کی بنیاد پر انھیں این تنقید وں کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض کی تنقید وں جو پہلے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اصلاحی، سنوار نے والی اور ہمدر دانہ ہیں۔ لیکن دورے گروہ کے تنقید میں تباہ کی، نقصان دہ، نقتہ اگیز اور بزد لانہ ہیں شیخ شک کے نظریات کو معلوم کرنے کے لئے رجوع کر سکتے ہیں "دن ہیں۔ لیکن دورے گروہ کا سے تنتید یں تباہ کی، نقصان دہ، نقتہ انگیز اور بزد لانہ ہیں شیخ شک کے نظریات کو معلوم کرنے کے لئے رجوع کر سکتے ہیں "دنیا ہے کون"، ص ۱۹۵۰۔ تنقید یں تباہ کی، نقصان دہ، نقتہ انگیز اور بزد لانہ ہیں شیخ شک کے نظریات کو معلوم کرنے کے لئے رجوع کر سکتے ہیں "دیام ہونوں"، ص ۱۹۵۰۔

• ۲۲- خالد محمد خالد کے نظریات معلوم کرنے کے لئے رجوع کریں الشیعہ فی المیزان ص م ۳۷۵۔ مارد علاکے نظریات معلوم کرنے کے لئے الاسلام نظریات کے لئے رجوع کریں الاخوان المسلمون والجماعات الاسلامیة ص ۲۲۸۔ ۱۲۵۰ دوسرے گردہ کے نظریات معلوم کرنے کے لئے الاسلام والخلافة فی العصر الحدیث ص م ۹-۳۲ مخصوصاً، ص ۱۸-۳۳ اور کتاب الاسلام واصول الحکم میں محمد عمارہ کا مقدمہ ملاحظہ ہو۔

) ۸۹ (۔ چوتھی صدی کی ابتدامیں حکومت عباسی کی اکثر سر زمینیں محلی حکومتوں کے تابع تھیں ،ان سر زمینوں میں ظاہری رابطہ بس اتناہی تھا کہ صرف خلیفہ کانام لیاجاتا تھااوراس کا خطبہ پڑھا جاتا تھااوراس کے علاوہ کوئی دوسرارابطہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے عباسی حکومت بغداد اوراس کے اطراف میں محدود ہو کررہ گئی تھی نظام الوزارۃ فی الدولۃ العباسیۃ صہ ۱۹۔

)•٩(مثلاآپ سلجوتی باد شاہوں کادینی سیاست کو اپنانے اور اسے اپنی سلطنت کو مضبوط بنانے کے لئے ایک وسیلہ قرار دینے کے سلسلہ میں معلومات کے لئے نظام الوزارة فی الد ولة العباسية ص ٢٧٥- ٥٠ ملاحظہ ہو، ابن اثیر ان لوگوں کی دینی سیاست کے سلسلہ میں اس طرح کہتا ہے: جب حکومت کی باگ ڈور سلجو قیوں کے ہاتھ میں آئی، اس وقت عظمت خلافت کارنگ بھی کا پڑچا تھا، انھوں نے اسے دوبارہ وہ عظمت بخشی مخصوصا نظام الملک نے اپنی وزارت کے دوار ن اسے ایک خاص شکل میں جلوہ دیا جو التاریخ الباہر فی الدولة الاتا بکیة 'ص مرا ۵، سے منقول ہے۔ نیز النقص ص ۸۸ ہے ۲۷،

اس كتاب ميں ان مثبت نظريات كے ساتھ ان كے اقدامات كو نقل كرتا ہے

یمی سیاست خود عباسیوں نے بھی اپنائی تھی۔البنداری کہتا ہے: یہاں اس کی مراد چھٹی صدی ہجری ہے، عباسیوں نے اس حد تک خلافت کی ہیبت بڑھادی کہ ''بغداد کو فتح کرنااس کے دشمنوں کے لئے ناممکن ہو گیا جس کی وجہ سے کسی باد شاہ نے اسے فتح کرنے کے لئے اقدام نہیں کیا'' نظام الوزار ہ فی الدولۃ العباسیۃ، صبر ۲۲ ہو کتاب آل سلجو تی صبر ۲۸ سے منقول ہے اور مزید وضاحت کے لئے اسی کتاب کا صبر ۲۲، ۲۷ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اعلام الموقعین ، جہرا، صبر ۲۸ ہم، ۷۷ ہے۔اسلامی حکومت کی عمارت کی اصلی خصوصیات کے نام پر گروی ہونے اور دینی اور اخلاقی اقدار کی حفاظت میں اس کے کردار کی اس طرح وضاحت کرتا ہے: (۱) انسان کی خلقت کا ہدف عبادت ہے۔ (۲) کا مل عبادت مؤمنین کے اجتماع کی محتاج ہے۔ (۳) الیسی حکومت کی محتاج ہے۔ (۳) الیسی حکومت کی محتاج ہے۔ (۴) حکومت کی محتاج ہے۔ (۳) محتال کی حادث کی راہ ہموار کرنا ہے۔

G. E.Von Grunebaun Islam 1969,p,127.

) 9۲(اجماع کی قدراور قیمت اوراہمیت مخصوصاً صحابہ اور خلفاء راشدین کا اجماع کہ جو صبحی صالحہ کی تعبیر کے مطابق تشریع اسلامی کے مصادر میں سے تیسر امصدر ہے اور بید کہ کیسے بہت سارے مسائل کامستند حکومت اور خلافت بن گیاہے ایک سند کی شکل اختیار کر گئی۔النظم الاسلامیة صہ ۲۸۱۔ مؤلف کے اعتقاد کے مطابق خلافت کی ایک دلیل خود اجماع بھی ہے اور اس باب میں جور وایات وار دہوئی ہیں وہ اس مطلب کو ثابت کرتی اور تائید ہیں جو اجماع کے ذریعہ ثابت ہو چکی ہیں۔

) ۱۹۳ (ابن تیمیہ کے اس کلام کی طرف توجہ کریں: احمد ابن حنبل اپنی مند میں عبد اللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں: آنحضر ت نے فرمایا: کسی بھی انسان کے لئے حلال نہیں ہے مگر یہ کہ زمین کے کسی حصہ میں کسی کوامامت کے لئے انتخاب کر لیاجائے.. آنحضر ت نے ایک شخص کی امارت اور حاکمیت کو اس چھوٹے سان اور معاشرہ میں واجب قرار دیاتا کہ آئندہ بر قرار ہونے والے بڑے بڑے اجتماع کے لئے بیداری کا باعث ہو، خدانے امر بہ معروف اور نہی از منکر کو واجب قرار دیا اور بیام ابغیر امامت اور قدرت کے انجام نہیں پاسکتا۔ اسی طرح تمام واجبات جیسے جہاد، اقامہ عدل، حج وجعہ ،

اعیاد، مظلوم کی نصرت، اس وقت تک حدود بھی جاری نہیں ہو سکتے جب تک کہ قدرت و حکومت بر قرار نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے یہ نقل ہواہے کہ باد شاہ زمین پر خداکا سابیہ ہوتا ہے۔ یابیہ جملہ جو نقل ہواہے کہ ساٹھ سال ظالم باد شاہ کے ساتھ زندگی گذار ناایک رات باد شاہ کے بغیر گذار نے سے بہتر ہے۔ اور تجربہ نے بھی اس بات کو ثابت کر دیاہے۔ اور پھر اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے: اسی وجہ سے سلف صالح فضیل ابن عیاض اور احمد ابن حنبل اور دیگر افراد کہا کرتے تھے اگر ہمارے لئے کوئی مستجاب دعا ہوتی تو ہم سلطان کے لئے دعا کرتے۔ السیاسة الشرعیة ص ۱۳۸۸ ۱۳۹ و نیز طبقات الحزابلہ ۲۰ ص ۱۳۸۰

)۹۴ (حقیقت توبیہ ہے کہ آل بوبیداور فاطمیوں کی سیاست شیعوں کے عقائد کوبیان کرنے والی نہیں ہے وہ اپنے ہی دور کیا یک حکومتیں تھیں الشیعة و الحاکمون ص 2۔

... داسی وجہ سے وہ سلاطین جوا پنے آپ کو شیعہ کہتے تھے ان کا شیعوں کے عقائد سے کوئی ربط نہیں ہے اور شیعہ بھی اپنے اور سلاطین کے در میان کوئی ربط نہیں دیکھتے۔ پس جو تصرفات بھی واقع ہوتے ہیں خودان کی ذات سے مر بوط ہیں، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو صحیح وگر نہ وہ گنہگار ہیں۔ اسی وجہ سے شیعہ اپنے آپ کو شیعہ سلاطین کے تصرفات سے بری سمجھتے ہیں اور چو نکہ سیاست دین کے ساتھ ساتھ ہے اور ائمہ اطہار کی سیر ت کے علاوہ کہیں اور مجسم نہیں ہوئی ہے۔ لہذا شیعوں کی کوئی بھی سیاسی فکر کبھی ائمہ علیہم السلام کے نظریات سے خارج نہیں ہوسکتی۔ اور اصولی طور پر شیعوں کی سیاسی فکر کوسیاسی مسائل سے جوڑ کر ان کے آراء و خیالات میں معلوم کیا جا سکتا ہے ، پس ایک شیعہ کی جانب سے سر زد ہونے والا عمل یاعقیدہ اگر ائمہ معصو مین فکر کوسیاسی مسائل سے جوڑ کر ان کے آراء و خیالات میں معلوم کیا جا سکتا ہے ، پس ایک شیعوں کی سیاست سے کوئی ربط نہیں ہے۔ " الفکر السیاسی علیہم السلام کی سیر ت کے مطابق ہو تو وہ شیعوں کی سیاسی تفکر کا ایک حصہ ہے و گرنہ اس کا شیعوں کی سیاست سے کوئی ربط نہیں ہے۔ " الفکر السیاسی الشیعی صہ ۱۲۸۰ اور مزید وضاحت کے لئے اس کتاب کا ص، ۲۵ کا ملاحظہ ہو۔

) (۹۵ (مصر میں جہادی تنظیم کی بنیادر کھنے والے اہل سنت کے چارا ماموں کی نسبت مصطفیٰ شکری کی شدید الکحن تنقید کا مطالعہ کریں جو بعد میں گر قار ہو کر پھائی پر لئکادیا گیا۔ وہ در اصل اپنے کہ در واقع وہ اپنے اور اپنے بعد کے زمانے فقہا کو عدالت میں لاتا اور سلاطین کی مدد سے انھیں متم کرتا ہے۔ وہ اس سوال کے جواب میں کہ کیوں ان چار اماموں نے باب اجتہاد کو بند کر دیا تھا؟ توجواب میں کہتا ہے: تاکہ وہ اور ان کے آثار کی تعریف کی جائے اور مشرکوں کے بتوں کی طرح وہ بھی پر ستش کے قابل ہو جائیں، انھوں نے آپنے آپ کو خدا اور مو منین کے در میان قرار دیا تھا اور اپنے آپ کو اسلام سے خارئ کر دیا تھا بلکہ وہ زیادہ تر جا بلیت اور و حشیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر اس طرح اپنے سلسلۂ بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کیاوہ لوگ جنھوں نے باب اجتہاد کو بند کر دیا گیائن طول تاریخ میں سلطہ بیان کو جاری کے باب اجتہاد کو بند کر دیا لیکن طول تاریخ میں سلطان کے لئے درباری فقہانے دوبارہ حاکمیت سے متعلق ادکام کو صادر کرنے لئے باب اجتہاد کی طرف رجوع کیا اور اس طرح انھوں نے اسلام کے نام پر حرام کو حال اور فساد کو ہوا دیئے کے موجب بنے۔ اگر جم حال وگذشتہ سے ایسی مثالیس پیش کر دیں تو کسی میں اے انکار کرنے کے جرائیس ہو سکتی۔ اس لئے کہ زناکی فقہا کی جانب سے تجویز کر ناواضح ہے اور پھر اپنے زمانہ میں اس قشم کے صادر کے فتوں کو بطور نمونہ پیش کر تا میں موسوں کو معال رہ حتی کہ اسلام کے نام پر فیضا، شر ابخواری کو تجویز کر ناواضح ہے اور پھر اپنے زمانہ میں اس قشم کے صادر کے فتوں کو بطور نمونہ پیش کر تا

)۹۲° (نخستین رویار و نیمهای اندیشه گران ایران، ص ۳۲۳،۳۲۳ ب

) 92(اہل سنت کے فقہامیں سے بعض اس حاکم کے سامنے قیام کی اجازت دیتے ہیں جسے راہ راست پر لاناشمشیر کے بغیر ممکن نہ ہو۔اس مطلب کے لئے ابن حزم کے نظریات جسے اس نے امر بہ معروف اور نہی از منکر کے باب میں بیان کیا ہے کتاب الفصل، ۴م ص، ۱۷۳، ۱۷۳ ۔ اس طرح امام حرمین جو بنی کے نظریات شرح المقاصد نامی کتاب جم، ص، ۱۷۳، ۲۵،۲ کپر ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسے فقہا ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں جیسا کہ پہلے بھی کہا جاچکا ہے۔

) ۱۹۸ (ابن جوزی اپنی معروف کتاب تلبیس ابلیس ، میں ابلیس کے ان تمام راستوں کو بیان کرتے ہیں کہ جس کی ذریعہ فقہا کو وسوسہ کرنے کا مکان ہے ، انھیں میں سے ایک راستہ سلاطین کا تقرب ذکر کرتے ہیں اور اس باب میں اس طرح تفصیل بیان کرتے ہیں: ... فی الجملہ سلاطین کے در بار میں وار د ہونا ایک خطرناک فعل ہے۔ در بار میں تکریم اور انعامات، طمع اور حرص اور امر بہ معروف اور نہی از منکر سے کو تاہی شروع ہوجاتی ہے ، ثقیان ثوری کہتے تھے: مجھے جس قدر سلاطین کی تکریم سے ڈر ہے اس قدر ان کی اہانتوں سے خوف نہیں ہے۔ اس لئے ان کے اس عمل سے میر ادل ان کی طرف مائل ہوجائے گا، گذشتہ علماان کے ظلم وستم کی وجہ سے دوری اختیار کرتے تھے لیکن وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے ان کے فتاوی کے ذریعہ مدد طلب کرتے تھے، جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ لوگوں کا ایک ایسا گروہ وجود میں آیا جوز بر دست و نیاپر ست تھا اور ایسے علوم سیکھے جو صرف امیروں کے کام آسکتے ہیں ...۔
تلبیس ابلیس ص م ۱۱۸ ووال اس طرح کی تنقید یں حدیث ، اخلاق اور تاریخی کتابوں میں کثرت سے یائی جاتی ہیں۔

مثلا خود غزالی سلاطین کے مقابلہ میں علما کے اس موقف روش کے سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ... اور یہ تھی امر بہ معروف اور نہی از مثلا کے سلسلہ میں علما کی روش اور عادت نیز سلاطین سے ان کاخوف نہ کھانا۔ اور ان کا خدا پر بھر وسہ کر ناخداانھیں حفظ کرے خدا کے تھم پر راضی سے تاکہ خداانھیں شہادت نصیب کرے، اس لئے کہ ان کی نیتیں خالص اور دلول میں ان کی باتیں زیادہ مؤثر واقع ہوتی تھیں اور انھیں نرم بنادیتی تھیں، لیکن اس دور میں طبع حرص نے علما کی زبانوں کو بند کر دیا ہے اور انھیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا ہیا ورجب کوئی بات کہتے ہیں تو چو نکہ وہ ان کے فعل کے مخالف ہوتی ہے لہذا مؤثر واقع نہیں ہوتی، اگروہ اپنے قول میں سیچے ہوں اور ان کی نیتیں خالص ہوں تو وہ بھی ضرور کا میاب ہوں گے ، عوام کافاسد ہو ناسلطان کے فساد کی وجہ سے ہے اور خود علما کافاسد ہو ناجاہ ومقام کی ہوس کے غلبہ کی وجہ سے ہو ناسلطان کے فساد کی وجہ سے ہو در اور علما کافاسد ہو ناجاہ ومقام کی ہوس کے غلبہ کی وجہ سے ہو دنیا کی مجبت اپنا اسیر بنا لے ، تو وہ ایک او ہاش اور پست کور اہر است نہیں لا سکتا تو پھر ایک سلطان اور صاحبان مناصب کو کیسے راہ راست پر لا سکتا ہو تھر ایک سلطان اور صاحبان مناصب کو کیسے راہ راست پر لا سکتا ہو علم مالدین ، کے ص ہو ہو ۔

قابل توجہ یہاں ہے کہ غزالی صرف دومقام پر علاکو سلاطین کے دربار میں وار دہونے کو جائز قرار دیتا ہے جو دین میں سیاست کے ہونے کی طرف ایک اشارہ ہے: سلاطین کے پاس جاناسوائے دوامر کے جائز نہیں ہے اول ہید کہ سلطان عالم کواکرام کے بدلہ الزام کے لئے طلب کرے اور اسے معلوم ہو کہ اگروہ انکار کرے گاتواسے شکنجہ کیاجائے گایاسلطان کے پاس نہ جانے کی وجہ سے عوام کی سرکشی کا باعث ہواور امر رعیت اختلاف کا شکار ہو جائے گالی صورت میں جاناواجب ہے۔ سلطان کی اطاعت کی غرض سے نہیں بلکہ لوگوں کی مصلحت اور حکومت میں فساد واقع نہ ہونے لئے سلطان کے پاس جائے۔ دوم یہ کہ کسی مسلمان یا اپنے سے ظلم کو دفع کرنے لئے جائے ...، احیاء علوم اللہ ین، چھٹا باب فیما پیل من مخالطہ السلاطین انظلمہ جو کتاب الاسلام بین العلماء والحکام ص ہ ۱۲ اسے منقول ہے نیز کتاب الفوائد ابن قیم ص م ۱۳۹۔ ۱۵۳ نیز،

Goldziher The Zahiris ,P,165. Gibb, Studies on The Civlization of Islam, P. 145.

طرف رجوع كياجا سكتاه\_

)99(ای سیاست کے نمونہ عثانی خلافت کے آخری ایام میں متجدایاصوفیہ کے امام جمعہ شخ عبداللہ کے خطبہ کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔"… یہاں اسی مطلب کو بیان کروں گا کہ جسے میں نے پہلے بیان کیا ہے، ان میں فقر ااور اپانچ کو گوں کے علاوہ وہ لوگ کہ جو اس بات کے مدعی ہیں کہ وہ رسول اللہ کے وارث ہیں، اساتید، مفتی، قضاۃ اور دراویش، تجار، صنعتی لوگ، بلکہ تمام لوگ قرآن کے حکم کے مطابق کا فرہو بچے ہیں اور منافقوں کے زمرہ میں ہیں لہذا انکا قتل کر ناواجب ہے، اس لئے کہ انھوں نے جہاد کو ہزاروں آیات و شواہد کے باوجود جان ومال سے جہاد کر ناتر کہ کر دیا ہے، واجب ہے۔ ان لوگوں کے ایمان کی تجدید دوامر پر مو قوف ہے۔ اول ہیر کہ جنگ میں حاضر ہوں اور دوم ہیر کہ اگر صاحب مال ہیں تو نصف مال ترکی کے دار خلافہ کے حوالہ کر دیں تاکہ وہ (ترک) اپنے داخلی اور خارجی دشموں سے انتقام لے سکیس اور اگروہ اپنانصف مال دار الخلافہ کے حوالہ نہ کریں توان کا دوبارہ ایمان لانا کفایت نہیں کرے گاور روز قیامت مرتد اور کفار کے ساتھ محشور کئے جائیں گے اور جہنم میں جھونک دئے جائیں گے…" تورۃ العرب ضد الاتراک طرب حد الاتراک الفایت نہیں کرے گاور روز قیامت مرتد اور کفار کے ساتھ محشور کئے جائیں گے اور جہنم میں جھونک دئے جائیں گے…" تورۃ العرب ضد الاتراک

) • • ا (معالم الخلافة فی الفکر البیاسی الاسلامی ، صر ا ا ـ اس داستان کی تفصیل ، عرب کا مشہور ناسیو نامیسم ساطع حصری نے اپنی کتاب البلاد العربیة والدولة العثم نید میں درج کیا ہے ـ کتاب الفکر البیاسی الشیعی صر • • سااور ا • سام میں اس داستان کا ایک مخضر خلاصہ بیان کیا گیا ہے ـ ''سلطان سلیم نے اہل سنت کی باگ ڈور اپنے باتھوں میں لے لی اور خود فروش علاسے شیعوں کے کفر اور ان کے قتل کے وجوب کے سلسلہ میں فتواحاصل کیا ، ـ اور پھریہ فرمان جاری کردیا کہ اس کی حکومت میں جہاں بھی شیعہ ہوں ان کی گردن مار دی جائے ۔'' ص م ۲۰ سام حائری ساندرس کے بقول سلطان سلیم کے اقد امات کے سلسلہ میں اس طرح توضیح دیتے ہیں: سلطان سلیم جس نے آٹھ سال ۱۹۹۸ سے ۲۹۲ تک حکومت کی ، اس مدت میں اس نے ایر ان پر حملہ کیا اور • ۴ قتل کر دیا تھا کہ کے بعد کر دستان اور آذر بائیجان کو فتح کیا اور اس کی حکومت میں جو بھی شیعہ تھا یا سے قتل کر دیا یاز ندان میں ڈال دیا ـ اور سنی علمانے بیا اعلان کر دیا تھا کہ ایک شیعہ کو قتل کر ناستر عیسائیوں کے قتل کر نے سے بہتر ہے اور ایک قول کے مطابق چالیس ہزار شیعہ مارے گئے ۔ مجلہ دانشکدہ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاہ مشہد ، ثارہ ۵ کے ۵ میں میں ہو کو ۔

) ا • ا (جیسے کہ سلجو تی حکام مختلف بہانوں سے شیعہ مخالف سیاست کو اپنائے ہوئے تھے نظام الوزار ۃ فی الدولۃ العباسیة، ص ہے ۱۲ اور خواجہ نظام الملک شیعوں کو کافر قرار دیتے ہوئے کہتا ہے: جہاں بھی انھیں پاؤ قتل کر دویا جہاں بھی رافعنی ملیں انھیں منبروں پر لے جاکر سربر ہنہ کیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ تم دین کے دشمن ہو، لیکن اس کے باوجود اس دور کے جلیل القدر شیعہ متکلم عبد الجلیل قزویٰی سلجو تی حکام کے دین کو وسعت بخشنے کے سلسلہ میں اس طرح کہتے ہیں: حقیقت توبیہ ہے کہ اس عالم میں زمین کے تمام حصوں میں مسلمانوں کے در میان جو مدارس، مساجد، خانقا ہیں، منابر، احیاء سنت اور بدعتوں کا قلع قبع آل سلجو تی کی بر کتوں اور ان کی شمشیر براں کی وجہ سے ہے۔ مجلہ دانشکدہ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاہ مشہد، شارہ ۱۹۵۵ میں۔ جو کتاب انتقض و سیاستنامہ سے منقول ہے۔ تاریخ تشیع میں ایسے ہزاروں نمونہ موجود ہیں اگر چہ اسکے بر خلاف نمونہ کم پائے جاتے ہیں۔ جو کتاب انتقض و سیاستنامہ سلطان عثانی کو قانع کرناچا ہا کہ وہ شیعیت کو پانچواں مذہب قبول کرلے یہاں تک کہ اپنی بات منوانے کے لئے اسے خلیفہ اسلام لقب دینے پر راضی ہو گیا لیکن سلطان عثانی نے قبول کرنے سے انکار کردیا۔

)۲۰۱(۔ اکثر مقامات پر شیعہ حکام کے علاوہ دوسرے گروہوں کی جانب سے آزار واذیت اور لوٹ مار کا شکار رہا کرتے تھے اوران میں ہر ایک سے زیادہ

خود فروش علماکا نقش رہاہے، یہ لوگ عوام کو بہکاتے تھے اور دین سے دفاع کے نام پر شیعوں کے خلاف دوسرے فرقوں کو ابھارتے تھے۔ ابو محمد حسن بن علی بن خلف بر بہاری، بغداد کے حنبلیوں کے رئیس اور صاحب نظر تھا اور جو بھی اس کے نظریات کا مخالف ہوتا اس سے شدت کے ساتھ مقابلہ کر تا اور اپنے چاہنے والوں کو عوام کے ساتھ شدید مقابلہ کا حکم دیتا بلکہ بعض مواقع پر لوگوں کے گھروں کو غارت اور ان کی خرید و فروش میں مزاحمت کا حکم دیتا اور جو بھی اس کی باتوں کا انکار کرتا تواسے ڈرانے اور دھرکانے کا حکم دیتا تھا۔

) ۱۰۳ (حقیقت توبیہ ہے کہ ذکر کئے گئے عوامل کے علاوہ نہ ہبی عوامل بھی تھے کہ جس کی وجہ سے علاصفوی باد شاہوں سے نزدیک رہا کرتے تھے،اس کے کہ حس کی وجہ سے علاصفوی باد شاہوں سے نزدیک رہا کرتے تھے،اس کئے کہ صفوی خود صوفی مسلک تھے اور انھیں صوفیوں کی مدد سے قدرت کی باگ ڈور سنجالی تھی اور یہی سبب تھا کہ جس کی وجہ سے خاندان پیغیر کے عقید تمند تھے،اس دور میں شیعہ علمانے اسی عقید ت سے فائد ہا ٹھا یا اور انھیں شیعیت سے نزدیک کیا،اسی مہم کی غرض سے شخ بہائی اور انکے والد ہزر گوار صفو بوں سے نزدیک ہوئے۔

) ۲۰ ا (اس فتوی پراصرار اور اسکے انجام سے آگاہی کیلئے مجلہ تراثنا، شارہ ۲۱،۳۸ نیز الفصول المهمة فی تالیف الامة صب ۱۴۷،۱۴۳ ملاحظہ ہواور دوسرے شواہد کے لئے اس مجلہ کی طرف رجوع کریں صبہ ۲۱،۳۳۔

)۵۰ ا(تراثنا\_شاره،۲،ص،۴۸\_

) ۲۰۱ (تحول اثبات، صرا ۲۱،۵۲۱ ـ

) کو ال علاء دین کااس دور کے روش فکروں سے مقابلہ جوان کی واقعیت کی حکایت کرتا ہے، اس سلسلہ میں سید جمال سر فہرست ہیں: یہ دہر یے بور پ کے دہر یوں جیسے نہیں ہیں اس لئے جو مغربی ممالک میں دین کوترک کرتا ہے۔ اس میں وطن دوستی اور دشمنوں سے اپنے وطن کی حفاظت کی حمیت و غیر سے باقی رہتی ہے۔ اور وہ وہ طن کی مصالح کی خاطر جانفشانی کرنے کے لئے آمادہ رہتا ہے۔ لیکن احمد خان اور اس کے پیر وکار دین کی حفاظت کی خاطر اپنے وطن کی مصالح کی خاطر جانفشانی کرنے کے لئے آمادہ کررہے ہیں ... ان کا یہ عمل عظیم اجراور کسی شرف کی خاطر نہیں ہے بلکہ ایک اپنے وطن کی مصلحت سے غافل اور انھیں اجنبیوں کے تسلط کے لئے آمادہ کررہے ہیں ... ان کا یہ عمل عظیم اجراور کسی شرف کی خاطر نہیں ہے بلکہ ایک پست زندگی اور ناچیز منفعت کے لئے ہے اور اس طرح یہ مشرقی دہر یے غربی دہر یوں کے مقابلہ میں الحاد و کفر کے بعد پست و حقیر ہونے کے ذریعہ پہچان لئے جاتے ہیں۔ العروۃ الوثقی ص ۲۵۵۔ ۵۵۔ ۵۵۔ ۵۵۔ الفکر الاسلامی الحدیث وصلتہ بالاستعار الغربی ص ۳۲۰ سے منقول ہے۔ المنار شارہ ۱۳۰۰ اپریل کے جاتے ہیں۔ العروۃ الوثقی ص ۲۵۔ ۵۵۔ ۵۵۔ ۵۵۔ ۵۵۔ مقول ہے۔ خلافت کے سقوط کے اسباب اور مجمع کی جانب سے ہونے والی حمایۃوں سے آگاہی

کے لئے سابق حوالہ ص ۲۰۴۱ ملاحظہ ہو.

) ۱۰۸ (آئیڈیالوجی وانقلاب، ص،۱۵،۱۲۴۔

) و • ا (سابق حواله ص ۱۲۹، ۱۸۴ ـ

)•۱۱ (شیعوں کی تاریخ میں سیاسی اور معاشرتی تحولات اور انقلابات میں حماسہ عاشوراء ہمیشہ سے ممتازر ہاہے۔ یہ بات ہمارے دور میں ایک عنوان کے تحت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ شیعی دنیا اور بالخصوص ایر ان میں تاریخ معاصر کے دور ان افکار کی ضرورت سیاسی سرنوشت کوبد لنے کے لئے انقلابی راہ حل کی ضرورت ہمیشہ باتی رہی ہے۔

مثال کے طور پر مالک ابن انس کاموقف محمد نفس زکیہ کی بہ نسبت مجمل اور غیر واضح رہااور قو کا اخمال کی بناپرائی تکتہ کے سبب وجود میں آیا تھا، مدینہ والے محمد کی مدوکر ناچاہتے تھے لیکن چو نکد پہلے منصور سے بیعت کر چکے تھے لہذا مالک ابن انس نے کہا کہ مجبور کا میں بیعت منعقد نہیں ہوتی۔ جس کے بعد مدینہ والے محمد کے اطراف میں جمع ہوگئے، مالک کی بیہ طرفدار کی باعث بنی کہ حاکم مدینہ کے تھم سے انھیں اس حد تک مارا گیا کہ اس کی وجہ سے ان کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن جب اسی مالک ابن انس سے حاکم کے خلاف خو وج کے متعلق سوال کیا گیا توجواب میں کہا: اگریہ قیام عمرا بن عبدالعزیز جیسے حاکم کے خلاف ہو توجائز نہیں ہے اور دو سرک روایت کے مطابق جائز نہیں کے بجائے: خداانھیں قتل کرے کا جملہ پایاجاتا ہے اور اگریہ قیام اسکے علاوہ کسی دو سرے حاکم کے خلاف ہو تو اسے اس کے حال پر چھوڑد وہ تا کہ خدا ایک ظالم سے ایک دو سرے ظالم کے ذریعہ انتقام لے پھراس کے بعد دونوں ہی سے انتقام لے الفکر السیاسی الشہبی ص، ۱۲ سے علا کے حکام کے خلاف قیام سے متعلق دو سرے شواہد کے لئے الاسلام بین العلماء والحکام، حونوں ہی سے انتقام لے الفکر السیاسی الشبعی ص، ۱۲ سے علا کے حکام کے خلاف قیام سے متعلق دو سرے شواہد کے لئے الاسلام بین العلماء والحکام، میں ۲۲ میں ۲۲ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

جن لوگوں کامؤلف موصوف تعارف کراتے ہیں انھیں میں سے سعید بن مسیب ہے: جب عبد الملک نے سعید سے ایک ہی وقت میں اپنے دو ہیٹوں ولید اور سلیمان سے بیعت لینا چاہی توانھوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا: رسول اللہؓ نے ایک ہی وقت میں دولوگوں کی بیعت کے لئے نہی فرمائی ہے۔ عبد الملک نے سعید کو بڑے بڑے گئے دیے لیکن سعید تسلیم نہیں ہوئے سلاطین کے مقابلہ میں اس طرح ڈٹے رہنا امام حسین ۔ کا یزید کے مقابلہ میں یا جناب زید کا ہشام کے مقابلہ میں قیام کرنے میں بہت فرق ہے۔ تقریباالمسنت کے تمام علماان حکام کے مقابلہ میں کہ جس کے سامنے قیام کرتے تھے۔ سے سامنا تھا کہ اس کے نقاضوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔

)۱۱۱ (بطور نمونہ الاسلام بین العلماء والحکام ص، ۱۱۵۔ ۱۳۲ ملاحظہ ہولیکن اس مقام پر اہم ہیہ ہے کہ شیعہ اور سنی علادینی و ظیفہ کو دود وجدامعانی میں تفسیر کرتے ہیں۔ اور ان کی تفسیر وں کابیہ فرق بھی حکام سے تعلق اور اس کے ظلم وجور کے مقابلہ میں خاموش نہ رہنے سے متعلق ہے مثلا آپ امام حسین ۔ کے کلام میں جودینی علما کی ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں انھیں۔ تحف العقول ص، ۱۵۱، ۱۵۱۔ وہ بھی اس طرح کہ جو ابن صنبل نے و ظائف بیان کئے ہیں ان سے موازنہ کریں اعلام الموقعین ۱، ص، ۹جو کتاب الرد علی الزیاد قة والحجمیة ابن صنبل سے ماخوذ ہے۔

)۱۱۲ (الائمة الاربعة، ص, ۴۴۰، ۱۸۰ اور مناقب الامام احمد ابن حنبل، ص, ۲۳۷، ۳۹۷ س

)۱۱۳ (اہل سنت کے فقہاہے کے در میان بیاجماعی مسلہ ہے کہ حاکم کے مقابلہ میں قیام نہیں کرناچاہئے بلکہ اس کے ظلم پر صبر کرناچاہئے۔ شافعی اور ابن حنبل اسی قول کے قائل تصالا نقاضات الشیعة عبر التاریخ ص، ۹۸، نسفی اپنی کتاب شرح العقائد میں اسی نظریہ کو ابو حنیفہ سے منسوب کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں: خلفاءراشدین کے بعد حکام کے در میان فسق وفجور ظاہر ہو گیااور سلف صالح نے بھی ان کی اطاعت کر لی اور ان کے ساتھ نماز جمعہ وجماعت پڑھی لیکن ان کے خلاف خروج نہیں کیا۔سابق حوالہ ص، ۹۹ جن فقہانے خروج کو حرام قرار دیاہے تقریباہر ایک نے اسی ایک نکتہ کواپٹی دلیل بنائی ہے۔ مزید وضاحت کے لئے سابق حوالہ ص، ۹۷۔ ۷ انیز طبقات الحنابلہ ج، ۲، ص، ۲۲ ملاحظ ہو۔

) ۱۱۷ (جوانوں میں ایک انقلابی فکر کی شدت کو معلوم کرنے کے لئے محبلات الندیر۔الثور ۃ الاسلامیۃ ،المنطلق۔الدعوۃ اور وہ تمام محبلات جو جوانوں اور مجاہدین کی جانب سے شائع ہوتے ہیں ملاحظہ ہوں۔

)۱۱۵ (ظالم حکام کی نسبت اہل سنت کے مجاہد جوانوں کے نظریات کو معلوم کرنے کے لئے عتیبی کی تنقید وں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، کہ جس نے اول محرم • ۴ ما میں خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیااور آل سعود کو نکال باہر کر دیا تھااور ۱۹۷۸ میں عید العزیزین کے ذریعہ قید خانہ سے آزاد ہوا

Faith and Power.PP. 180-185.

)۱۱۷ (اسلامی معاشر ول کے متمدن ہوجانے کی وجہ سے جوانوں پر جواثر ظاہر ہوااسے معلوم کرنے کے لئے '' پیامبر وفرعون'' صرم۲۹۵،۲۷۳ نیزاسی سلسلہ میں سعدالدین کی تحقیق بنام اید وَلو ژی وانقلاب، ص، ۱۲۹،۸۷۹ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

) کا ا (پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں اسلام نے جو پوری دنیا ہالخصوص مصراور عرب کی مشکلات سے روبر وہوااس کا اندازہ لگانے اور کیفیت معلوم کرنے کے لئے الفکر الاسلامی الحدیث وصلتہ بالاستعار الغربی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

)۱۱۸ (اس دود ورکے آپیی فرق کو معلوم کرنے کے لئے دوران معاصر کے روشن فکر مسلمان کی فکری وعقیدتی داستان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جنھوں نے صداقت اور صراحت کے ساتھ اسے روشن کیا ہے العقید ۃ الی الثور ۃ ص ۸۶۳۶۔

)19( عبدالرزاق کے استدلالی مباحث کتاب الاسلام واصول الحکم میں رجوع کر سکتے ہیں کہ جہاں اس نے خلافت کو اس عنوان کے تحت باطل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ دین کے اصول میں سے ایک اصل اور اس کے امور میں سے ایک امر ہے۔ وہ اس سلسلہ میں علاکے اجماع بالواسطہ اصل اجماع کا افکار کرتا ہے ، چنانچہ اور اس کے تمام نقاد وں نے اس ایک نکتہ کو مورد توجہ قرار دیا اور اس زاویہ کے تحت اس کے نظریات کور دکرنے کی کوشش کی ہے۔ بطور نمونہ مر اجعہ کریں ، علاء از ہر کے ان سات اشکالات کی طرف کہ جے انھوں نے اس کے نظریہ کے خلاف بیان کیا ہیا ور پھر انھیں اشکالات کی بنیاد پر علا اور جامعہ از ہر سے نکال دیا۔ کتاب الاسلام واصول الحکم ص ہ ۱۲ پر محمد مکارہ کے مقد مہ کی طرف رجوع کریں۔ نیز کتاب سد باب الاجتہاد وماتر تب علیہ عبدالرزاق ہی کے نظریات کو دہر ایا ہے ان کا اصلی ہدف وماتر تب علیہ عبدالرزاق ہی کے نظریات کو دہر ایا ہے ان کا اصلی ہدف باب اجتہاد کو کھولنا اور اس کی مد دسے دین بحر ان کو ختم کرنا اور مسلمانوں میں دین شعور بیدار کرنا اور اسلامی سان کو زیادہ اسلامی بنانے میں مدد کرنا تھا، حوالی مولاد، ص ہے۔

)۲۰(عتیبی کے نظریات کے باب میں الحرکة الاسلامیة فی الجزیرة العربیة ص،۱۱۹،۰۳۹۔

) ۱۲۱ (بطور نمونہ یوسف قرضاوی کی دلسوز نصیحتوں کی طرف رجوع کیاجائے جسے انھوں نے

جوانوں کے نام اپنی کتاب الصحوۃ الاسلایۃ بین المجمود والنظرف لکھی ہیاورانھیں پیغام دیاہے کہ وہ دین کی غلط تفسیر اوراس میں زیادہ روی کو ترک کر دیں اور اس کے اصول سے تجاوز نہ کریں۔

)۱۲۲(تاریخ خلفاء،ص ۸۷۷

)۱۲۳ (الاسلام واصول الحکم، محمد عماره کے مقدمہ کے ہمراہ ص، 9جوالمنار شارہ ۲۳ اپریل سال ۱۹۵۲۔ ۲۹ بررمضان ۱۳۴۳ ق، ص، ۱۳۔ )۱۲۴ (مجلہ دانشکدہ دربیات وعلوم انسانی دانشگاہ مشہد، شارہ، ۵۸،۵۷، ص، ۴،۸۔

) ۱۲۵ (احمد شوقی جو مصر کاملک الشعراء تھا سے عثانیوں بلکہ ترکوں سے اسلام واسلامیت کے پرچھدار ہونے کی وجہ سے ایک خاص ارادت تھی، اس کے دیواں '' الشوقیات'' بیس مختلف مناسبتوں کے تحت ترکوں اور عثانیوں کی تعریف و تبجید ملے گی بلکہ احساسات اور جذبات سے لبریزا شعار کم ہیں۔ مثلا اسی بلس ترکوں کی تعریف کرتے ہوئے انھیں اشرف امت کالقب دیا ہے اور انھیں مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے: وہذبی (ترک جوانوں) کے افکار کی اسلام یا میں جا میں اور خاص اور خوار بلکہ ایک متحرک اور ثابت قدم انسان رہیں، صبر ۲۰۱۱-۲۰ کا مرح ایک مقام پر دریائی فوج کو کھتے ہوئے کہ جن کی کشتیوں پر اسلام کا پرچم لبرا رہاتھا ہو جو کہ است مقابلہ کرتے ہوئے توکوں کی کشتیوں پر اسلام کا پرچم لبرا رہاتھا ، وجد میں آ جاتا ہے اور اشعار کہتا ہے (مسر ۲۵۸،۴۲۷) یونانیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے توکوں کی کشتیوں پر اسلام کا پرچم لبرا رہاتھا ، وجد میں آ جاتا ہے اور اشعار کہتا ہے اور اس کا کہتا ہے اور اس کا کہتا ہے اور اس کے مرد المصطفی کمال کو 'دخالد ترک'' کالقب دیتا ہے (صبر ۲۵۸،۴۲۷) یونانیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ترکوں کی خلافت کو مرد یا گیا تو اس نے اسلام دو مصری کہتا ہے لہذا اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہاں سے شریف حسین کا فاتمہ کرد ہے۔ (صبر ۱۹۳۳) جو تاد کر خواست کرتا ہے کہ اسے نظر یف حسین کی مرح میں بدل گیا اور خوش کے شادیا نے اس کا ان اشعار کو حسمن میں مسلمانوں سے درخواست کرتا ہے کہ اسے نصحت کریں تاکہ وہ اپنی نہت سے منصر ف ہوجائے۔ (صبر ۱۹۳۰) ان اشعار کو شمن میں مسلمانوں سے درخواست کرتا ہے کہ اسے انتحاد کی مقد مہ کے مقد مہ کہ مقد مہ کے مقد میں میں میں کے مقد کے مقد میں میں میں کے مقد میں کہ کو مقد کے مقد میں میں میں کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو می

) ۱۲۷ (الاسلام واصول الحکم، ص, ۹، جواخبار الاہر ام ثمارہ ۱۶۲، مئی سال ۱۹۲۵، مجلہ المنار شارہ ۱۳۳ پریل ۱۹۲۵، ص, اسسے منقول ہے، خلافت کے ساقط ہونے کی وجہ سے جو ہنگامہ آرائی ہوئی اور پھر مذکورہ مجمع کی جانب سے حمایتوں کے نعر بے بلند ہوئے، رجوع کریں سابق حوالہ کی طرف، ص, محاور ۱۹۲۸۔

) ۱۲۸ (سابق حواله، ص, ۱۲ جوالمنارج, ۲، شاره ۲۱ جنوری ۱۹۲۵، ص, ۱۰ ایسے منقول ہے۔

)۱۲۹ (سابق حواله، ص ۱۳ جواخبار الساسة شاره ۲۲ جنوري سال ۲۵ ۱۹ سے منقول ہے۔

Charles D. Smiths, Islam and The Search of اربوع کر س)۱۳۰۰

Social Order in Modern Egypt. p. 1.

) اسا (ان ایام میں خلافت کے منصب کے لئے بعض مسلمان حکام جیسے باد شاہ مصر ملک فؤاد کے دل میں وسوسہ ہوا۔ مقد مہ الاسلام واصول الحکم، مسلمان حکام جیسے باد شاہ مصر ملک فؤاد کے دل میں وسوسہ ہوا۔ مقد مہ الاسلام واصول الحکم، صبح کہ رشید رضا صبح ۱۸ اور اس داستان کی تفصیل کو کتاب اسلام والخلافۃ فی العصر الحدیث صبح ۱۳۵، مسلم کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ اور قابل توجہ تو بہ ہے کہ رشید رضا اور اس کے ہمفکر افر ادنے یمن کے امام کو جامع الشر اکط ہونے کی وجہ سے خلافت کے لئے انتخاب کر لیا تھا۔ ''اندیشہ ہای سیاسی در اسلام معاصر، صبح ۱۳۵۔

) ۱۳۲ ( لفظ خلافت کے مطلق ہونے سے حکومت اسلامی کی ریاست سمجھ میں آتی ہے بلکہ یہ بھی کہاجاسکتا ہے کہ خلافت حکومت اسلامی کے معنی میں ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ حکومت کے رکیس کو خلیفہ ماناجاسکتا ہے۔ معالم الخلافة فی الفکر السیاسی الاسلامی، صرم ۲۰۰۰۔

) ۱۳۳۳ (بطور نمونه مراجعه كرين الفكر الاسلامي الحديث في مواجهة الإفكار الغربي ص, ۲۴،۷-

)۱۳۴۷ (حسن البناء کے اس جواب کی طرف رجوع کریں کہ جواس نے کیاچاہتے ہو؟ کے جواب میں ککھاہے من اصول الفکر السیاسی الاسلامی، ص، اا۔

حکومت اسلامی کے مفہوم کے معین ہونے کی پہلی علامتیں اور اس کا آر زومیں تبدیل ہو جانا س کے جواب میں مل سکتا ہے۔

) ۱۳۵ (اسلامی ممالک مخصوصام صراور ہند میں مغربی قوانین کے نفوذکی تاریخ کے لئے

Islamic Surveys, A History of Islamic Law, PP. 149-162.

)126.H.A. Gibb and HarebdBrown, Isramic sacitg amd the Weet, vmr 1rst. pp |rm(
, Islamic Society and the West, vol,1.

)۱۳۸ (بطور نمونه مر زاملک خان کی طرف سے جتنے بھی ملاحظہ قانون اخبار میں شائع ہوئے ہیں ان کی طرف رجوع کیاجائے۔

)۱۳۹(عبدالعزیزالبدری، عثانی حکومت میں نے قوانین کے نفوذ کواس طرح تو ضیح دیتے ہیں۔"…۱۸۵۷م میں نے قوانین منجملہ قوانین جزا، تجارت، حقوق مدنی، آہتہ آہتہ نفوذ کر ناشر وع ہو گئے۔ لیکن جب تک شیخ الاسلام نے اس کے لئے شیر یعت سے مخالف نہ ہونے کا فتوانہ دے دیااس وقت تک جاری نہ ہوسکے۔ علاء اسلامی حکومت میں قوانین مدنی کے ورود کو جائز نہیں سمجھتے تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے معاملات کے سلسلہ میں ایک مجلہ کا شائع کر ناشر وع کیا جوان قوانین بنانے والوں کی فہم کے مطابق احکار شرعیہ سے مستند تھے۔ الاسلام بین العلماء والحکام ص محا۔ نیز تحریر المحلة جن ان کی طرف رجوع کریں۔

) William Shepard, The Faith of a Modern, Intellectual (Muslim 17.4)

) اسما (سابق حواله، صربهم

) ۱۳۲۱ (اہل سنت کے در میان تحریک اخوان المسلمین کے مؤسس حسن البناء ہیں جضوں نے پہلی مرتبہ ایک سیاسی اور انقلابی تحریک کی بنیادر کھی ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کواس طرح تعلیم دیتے ہیں اگر کوئی تم سے پو چھے کہ لوگوں کو کس بات کی طرف دعوت دے رہے ہو؟ توجواب دینا کہ اس اسلام کی طرف کہ جور سول اللہ پر نازل ہوا تھا اور حکومت اس کا ایک جزءاور آزادی اس کے فرائض ہیں سے ایک فرئضہ ہے۔ اگروہ کہے کہ یہ توسیاست ہے تو جواب دینا کہ ہم حق و حقیقت اور صلح کے طالب جواب دینا کہ ہم حق و حقیقت اور صلح کے طالب ہیں ، اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم ایمی کوئی تقسیم نہیں جانے۔ اگروہ کہے کہ تم انقلاب کے منادی ہو توجواب دینا کہ ہم حق و حقیقت اور صلح کے طالب ہیں ، اس پر ہمارا ایمان ہے اور وہ ہمارا فخر ہے پس اگر ہمارے مقابلہ میں کھڑے ہوئے اور ہماری تبلیغ میں مانع ہوئے تو یہ یا در ہے کہ خدانے ہمیں دفاع کی گئب اجازت دی ہے اور پھر اس صورت میں تم لوگ ظالم مظہر وگے۔ "من اصول الفکر السیاسی الاسلامی، صربرا اجو بین الامس والیوم۔ حسن البناء کی کتاب سے منقول ہے۔

)١٢/٣ (معالم في الطريق، ١١،٨-

) ۱۳۲۲ ( یہاں تک کہ ایک آزادانساناورایک ذمہ دار دانش ورکتاب معالم الخلافة الاسلامية نامی کتاب کے مؤلف جس نے اس کے سلسلہ میں سلف کے

نظریا تاوراس کے شرائط نیز،اس کی اطاعت اور عدم مخالفت کے تحت تنقید کرتے ہیں، وہ بھی زیادہ اس بات کے حامی نہیں ہیں کہ کوئی نظام حاکم کے سامنے قیام کرے۔ جبکہ جواس نے خلافت کی تعریف کی ہے اس کے اسلاف اور جمعصر ول کے مقابل زیادہ منطقی اور معقول اور ترقی یافتہ ہے۔ "شریعت کے قوانین کو پورے جہان میں جاری کر نااور اسلام کی تبلیغ کے لئے تمام مسلمانوں پر ایک عمومی ریاست "سابق حوالہ، ص، ۳۰ سایا یک دوسرے مقام پر بھی اس طرح کہتا ہے ''امت صاحب قدرت ہیا ور جب وہ خلیفہ سے بیعت کرتی ہے تاکہ وہ حکومت کی ریاست کو سنجا لے اور اسلام کی زندگی کو عملی جامہ پہنا ہے، توابیافر داس کی قدرت میں اس امت کانائب ہوگا،اس لئے کہ بیدامت احکام کے جاری ہونے اور اس کے نافذ ہونے کی ہو خواہاں ہے اور خلیفہ امت کی نیابت میں ایسانی کرتا ہے لیں وہ شخص خلیفہ نہیں ہو سکتا جس کی بیعت لوگوں نے اپنی رضایت اور اپنے اختیار سے نہ کی ہو اور بیعت امت کی جانب سے خلیفہ کے نائب ہونے کی علامت ہے۔ "سابق حوالہ ص، ۳۸ س

وہی مؤلف ایک دوسرے مقام پر حاکم کے خلاف خروج سے متلعق کہتا ہے: اگر قیام مسلمانوں میں خوزیزی کا باعث ہو تو یہ قیام جائز نہیں ہے اس لئے کہ ملک میں فتنہ ایجاد کرناشر عی طور پر حرام ہے۔اور جو حرام کاموجب بنے تواس قاعدہ کی روسے (وسیلہ حرام حرام ہوتا ہے) حرام ہے۔اس صورت میں اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کے ساتھ فتنہ کو دبانے کے لئے جہاد واجب ہے۔اور ایسی صورت میں وہ امیر ہوگا خلیفہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ مسلمان این ارادہ واختیار سے اس کی بیعت کریں۔سابق حوالہ، ص ۱۲۶۔

) ۱۳۵ (جمارے زمانے کے ایک ممتاز اہل سنت عالم دین شیخ اسعد بیوض التمیمی کہتے ہیں: حکومت اسلامی سے مراد شریعت کی تطبیق اور اسے جاری کرنا ہے۔اس کلام کو بار ہااسی عالم سے نقل کیا گیا ہے نیز رجوع کریں کتاب تحول و ثبات ص ، ۱۲۱،۱۲۰

) ۱۴۶۱ (مزید توضیح کے لئے کتاب، پنیمبر وفر عون " ص ، ۲۵، ۱۹۲۰ ملاحظہ ہو۔

) کے ۱۳ (اس طرح کی بہت ساری تقیدوں کا ضمنی جواب جو کہ جدید امیدوں کا نتیجہ ہیں کہ جس نے معاشر تی، اقتصادی، فکری وسیاسی حالات نے ان کو جہ جہ بید جہ دیا ہے۔ اہل سنت کے وارستہ عالموں ہیں سے ایک عالم دین، مجمہ ضیاء الدین الریس نے، اس وقت ان تقیدوں کے جوابات دیے ہتے جب بید (اعتراضات) اس درجہ شدید نہ تھے، بڑے ہی متواضعانہ انداز میں دیا ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان جوابات کے مخاطب غیر مسلمان یا برعقیدہ مسلمان بیر حال اس کا جواب ان تمام لوگوں کیلئے ہے جضوں نے پوری تاریخ میں علاء البسنت پران کے سیاسی موقف کی وجہ سے تقیدوں کی بارش کی ہیں۔ لیکن بہر حال اس کا جواب ان تمام لوگوں کیلئے ہے جضوں نے پوری تاریخ میں علاء البسنت پران کے سیاسی موقف کی وجہ سے تقیدوں کی بارش کی کے متعلق ایسی باتوں کی نسبت دیے ہیں کہ نہ تمان کی کوئی واقعیت ہے اور نہ بی اضحوص مستشر قین علاء اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں اور ان کی جانب ماکل ہوں کی نسبت دیے ہیں کہ نہ تمان کی کوئی واقعیت ہے اور نہ بی اضور میں ان کے مدد گار تھے۔ مثلا امویوں کے زمانہ میں ابو حین نے مالک اور احمد این صنبل تھے جضوں نے اپنے دور کے دکام اور امراء کے خلاف آواز بین کی بہاں تک کہ وہ اصول و قواعد جن کی بنیاد پر وہ دکام صاحب قدرت بن گئے تھے اسے قبول کرنے ہوئے دکر کرتے ہیں ''اہل سنت والجماعت کا بیا عقاد بندی یہاں تک کہ وہ اصول و قواعد جن کی بنیاد پر وہ دکام صاحب قدرت بن گئے تھے اسے قبول کرنے ہوئے دکر کرتے ہیں ''اہل سنت والجماعت کا بیا عقاد تھی مالک میان نہ ہو توالیا قیام نہی کا میائی کا امان نہ ہو توالیا قیام نین کی اور امری و مری کا موجب ہے ، المذا سیاست سے کنارہ کئی تھیاں کہ خالف ایسا قیام جس کی کامیائی کا امان نہ ہو توالیا تھیام نین کی نیاد ہوئے دوالہ عن مالک کی مواجب ہے ، المذا سیاست سے کنارہ کئی کیاد تھی مقول ہے تھے ورعلی میں کا کا کہاں کی کو ان کی تھی ہیں گئے ہیں کہائے تھی ان کی سے تھی کہتے ہیں کے خلاف ایسائی میں معروف کو ان کی کی کی کو میان کی کو نے دو کر دی کو ان کی کو میان کی کو میان کی کو نے دو کو دی کی کو میان کی کو میان کی کو نے دو کر کی کو ان کی کو میان کی کو میان کی کو میان کو میان کی کو کو میان کو میان کو میان کی کا کو کر کیا کو میان کو کو کو کی کو کی کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو

''اہلسنت نے امامت اور اس سے متعلق تمام مسائل کو خوارج، شیعہ، معتزلہ اور مرجۂ کے لئے چھوڑدیا کہ جواس میں غور وفکر کیا کرتے تھے۔انھوں نے
اپناوقت اس مسلہ کے متعلق نظریات اور عقالہ کو درست کرنے سے محفوظ رکھااور اس وقت ان مسائل کو حل کیا جب وہ اس مسلہ سے فارغ ہو گئے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاست میں وہ بالکل ہی برگانہ تھے یا موی وعباسی سیاست سے راضی تھے'' سابق حوالہ ص م م کو صاحت کے لئے
رجوع کریں ص م ۲۹۸،۵۵۔

)۱۴۸ (اس نکتہ بلکہ اس لا پنجل مشکل کو 'گلب'' بخو بی بیان کرتاہے: '' اس طرح سے یہ نکتہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ حالال کہ خلیفہ کو بھی قانون کی روسے معزول کیا جاسکتا ہے لیکن جس قانون کے تحت خلیفہ کو بر طرف کیا جائے اس کا کوئی وسیلہ موجود نہیں ہے۔ مشکل تنہا ماور دی کی نہیں تھی بلکہ اس کے دور تک تمام اہلسنت کے در میان فکر اور تدبر کی مشکل تھی۔اور یہ نکتہ اس مطلب کی تائید کرتا ہے کہ سنیوں کی سیاسی فکر اور اعتقادی نظریہ پردازی در حقیقت تاریخ امت اسلامی کو عقلانی بنانے کیلے ہے اور اس کے بغیر کوئی نظریہ پردازی اور اندیشہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ مزید وضاحت کے لئے رجوع کریں نظریۃ الامامۃ عند الشبعة الامامیۃ صبہ ۱۶۳۔

)۱۲۹(الفكرالسياسي الشيعي، ص ٢٢٢،١١٦\_

) • 10 (رجوع کریں سدباب الاجتہاد وماتر تب علیما ص ، ۸۰۵ میداس کتاب کامؤلف خود علما کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے ، اس نے اس کتاب میں حقیقت کو بیان کیا ہے کہ علماءاہل سنت میں فکری واجتہادی تحرک کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑی مشکلات کا سامنا کرناپڑر ہاہے۔ نیز باب اجتہاد کے دوبارہ کھلنے کے سلسلہ میں امین کے نظریات۔ ملاحظہ ہوں.

## William Shepard The Faith of a Modern

## Muslim Intellectual

) ۱۵۱ (دین تعلیمی نظام کوجدید قوانین کے قالب میں دھالنے اور اس کے نتائج کے سلسلہ میں الفکر الاسلامی الحدیث وصلتہ بالاستعار الغربی نامی کتاب کے صرح الاحا۔ ۱۸۱ میں عبدہ کے نظریات ملاحظہ ہوں اس قابل توجہ توصیف جس کے مطالعہ سے علاء از ہر کی ذہنیت کا پید چاتا ہے ،اگران علما کے ہاتھوں میں کوئی کتاب آ جائے اور اس میں ایسے مطالب ہوں جس کا وہ لوگ مطلب نہیں جانتے اور مصنف کی مراد کو سمجھ نہیں پاتے اور اگراس کے پچھ مطلب کو سمجھ بھی جائیں تواسے رد کر دیتے اور قبول نہیں کرتے ہیں اور اگراس کے تجھ مطلب کو سمجھ بھی جائیں تواسے رد کر دیتے اور قبول نہیں کرتے ہیں اور اگراسے قبول بھی کر لیس تواسے اپنے علم اور خواست کے مطابق اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ بلکہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ اور خالد محمد خالد کے نظریات کا کتاب الشیعہ فی المیزان ص مرے سے ۲۵ سے مطالعہ کریں۔ نیز کتاب وعاظ السلاطین ، ص مراد کا میں مراد کو معلوم کرنے کے لئے ''دیا مبر وفرعون'' نامی کتاب کاص م ۲۰۲۱ ملاحظہ ہو

Order in Charles D. Smith Islam and The Search of Social Modern Egypt, PP ;:

109-113

Fazlur Rahman Islam and Modernity, PP, 63-70

)۱۵۲ (کتاب '' پیغیبر وفرعون'' ص ۲۹۵،۲۷۳، میں اس موضوع کے تحت بہترین نمونہ کیلئے الندیر مجلہ کے شاروں کی طرف بالخصوص،۱۹۸۱، ۱۹۸۵، میں شائع ہوئے مجلوں کی طرف رجوع کریں۔

## کتاب کے عربی اور فارسی منابع اور مآخذ کا تعارف

آل كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين: اصل الشبعة واصولها، طم، بيروت مؤسسه الإعلامي للمطبوعات، ١٩٨٢ / ١٩٨٢

آل كاشف الغطاء،الشيخ مجمد حسين: تحريرالمحلة ،النحف الاشرف المكتبة المرتضوبيه ومطبعتهاالحيدريه ،١٣٥٩ سا

آیتی، عبدالمحمد: ترجمة معلقّات سبع، طبع دوم، تهران، ناشر اشر فی، ۱۳۵۷۔

افغاني، جمال الدين مع الشيخ محمد عبده: العروة الوثقي، طسه، بيروت دارالكتاب العربي، ١٣٠٣/ ١٩٨٣ -

احمدابن حنبل: مند، منتخب كنزالعمال في سنن الا قوال والافعال، بدون ناشر ، بدون تاريخ ـ

كتاب فضائل الصحابه ، تحقيق وصى الله بن محمد عباس، ط١٠ مر كزالبحث العلمي واحياءالتراث اسلامي لجامعه ام القرى ١٣٠٣/ ١٩٨٣ –

كتاب الزهد، تحقيق محمد جلال شريف، دارالنهصنة العربية السنة، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، ط١٠ دارا لكتب العلميه ١٣٠٥/ ١٩٨٥،

ابن الحداد، محمد بن منصور: الجوهر النفيس في سياسة الرئيس، تحقيق رضوان السيد، ط١٠ دار الطبعه ، ١٩٨٣ -

اسمیت، ویلفرد، کنت ول: اسلام در جهان امر وز، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۷ اس

ابن جوزي، إبي فرج عبدالرحمن: مناقب الامام احمد بن حنبل، تحقيق عبداله بن عبدالحسن التركي، ط1، قاهره، مكتبة النحاخجي، ١٩٩٩/ ١٩٧٩

ابوالفرج الجوزي: كتاب الرد على المتعصب العنبير، تحقيق محمه كاظم المحمودي، ١٣٠٣/١٩٨٣ - ١٣٠

ابن العربي، ابي بكر: العواصم من القواصم، في تحقيق موافق الصحابة بعد وفاة النبي طبقالية ألجمة مخقيق محب الدين الخطيب، بير وت المكتبة العلمية ٥/١٩٨٥ • ١٦٠

ابوالفرج الصفهاني، على بن حسين: الاغاني دار احياءالترات العربي \_

امين، احمه: ضحى الاسلام، ط2، مكتبة النهصنة المصرية، بدون تاريخ

فجر الاسلام ،الطبعة الحادية عشرة ، دارالكتاب العربي ، ٩٧٩ -

ظهر الاسلام، ط٧م، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٧\_

الاميني النجفي، عبد الحسين احمه: الغدير في الكتاب والسنة ،ط٣٠ دار الكتاب العربي، ١٣٨٧/ ١٩٦٧-

ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغه، تحقيق ابوالفضل ابراهيم، ط٢٠ بيروت داراحياءا لكتب العربيه ١٣٨٥/ ١٩٦٥-

ابن بابوريه،ابي جعفر محمه بن على: معانى الاخبار، تقيح على اكبر غفارى، دارالمعر فة ١٣٩٩/ ١٣٩٩-

ابن الاثير: الكامل في تاريخ، دار صادر ١٣٠٢/ ١٩٨٢\_

ابن احمه، قاضي عبدالجبار: شرح الاصول الحمسة، تحقيق عبدالكريم عثمان، ط1، مكتبه وصبة، ١٣٨٣/ ١٩٦٥-

ابن قتيه الدينوري، ابو محمد عبدالله بن مسلم: عيون الإخبار، بيروت دارا لكتب العلمية، ط1،١٩٨٦ • ١٠- ١

تاويل مختلف الحديث، تضجيح محمد زهري النجار، بيروت دارالجيل ١٣٩٣/ ١٩٧٢-

الامامة وسياسة بهوالمعر وف بتاريخ الخلفاء، مكتبة ومطبعة مصطفىالبابي الحبلى واولاده،١٣٨٨/١٩٦٩ ـ

ابن قيم الجوزية: اعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق طه عبدالرؤف سعد، دارالحيل، ١٩٧٣-

ابن مشام: السيرة النبوة، تحقيق مصطفى البقاء، داراحياءالتراث العربي \_

الا يجي، قاضي عبدالرحمن بن احمد:الموافق في علم الكلام، عالم الكتب

افندی، قاضی بہلول بہجت: تشریع و محاکمہ در تاریخ آل محمہ، ترجمہ میر زامہدی ادیب، مشہدانتشارات فردوسی، بدون تاریخ۔

الامين الانطاكي، محمد مرعى: رحلتي من الضلال الى الهدى، بدون ناشر بدون تاريخ

لماذاخترت مذبهب الشيعة ، بيروت ، مؤسسه الاعلامي للمطبوعات ، بدون تاريخ ـ

ایزو تسو، توشی هیکو: ساختان معنایی مفاهیم اخلاقی، دینی در قرآن، ترجمه فریدون بدوه ای، تصران، انتشارات قلم، ۴ ۱۳۳۰

ایزو تسو، توشی هیکو: خدادانسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، چاپ دوم دفتر نشروفر پیگ اسلامی، ۳۶۸ سار

الافغاني، سعيد: من الحاضر اللغة العربية ،ط٢، بير وت دار الفكر ، ١٩٧١

ابويوسف، قاضى: الخراج دارالمعرفة للطباعة والنشر، ١٩٧٩،١٣٩٩

ار موی،میر جلال الدین حسین (محدث): تعلیقات نقض، تبران، انتشارات انجمن آثار ملی،۱۳۵۸۔

ابن جُرٌى: القوانين الفقهمية، دار الفكر، بدون تاريخ\_

ابن خلدون،عبدالرحمن: مقدمة ابن خلدون، ترجمه پروین گنابادی، شر کت انتشارات علمی وفر <sup>م</sup>نگی،۱۳۶۷۔

الب تكيين، عيسي يوسف: قضية تركستان الشرقية، ترجمه اساعيل حقى شن كولر مؤسسه مكة للطباعة والاعلام،١٩٨٧١٩٨٥ السيا

اطغيش، مجريوسف: ازالة الاعتراض عن محقى آل اباض، ميقط يوزار ةالتراث القومي والثقافية، كسلطينة عمان، ١٩٨٢-

ابن رشيدالقرطبتي، محمد بن احمد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قم منشورات الشريف الرضي ٢٠٠٨ مـ

ابن تبيية ،ابوالعباس احمه: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشبعة والقدرية ،مطبعة الكبري الاميرية ،ط ١٣٢١ ا

ا قضاءالصراط المتنقيم مخالفة اصحاب الحجيم، تحقيق مجمه حامد الفقي، بيروت دار المعرفة ، بدون تاريخ

الساسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية ، تتحقيق لجنة احياءالتراث العربي، بيروت دارالحبيل ١٩٨٨/ ١٩٨٨ –

ابن الشعبة الحراني، ابو محمد: تحف العقول، بيروت مؤسسه اعلامي للمطبوعات، ١٣٩٣/١٩٧٨-

ابن حزم، ابي محمد على بن احمد: الملّى، تحقيق لجنة احياءالتراث العربي، دارالد قاق الجديدة ـ

ابن حزم، ابي محمد على بن احمه: الفصل في الملل والإهواء والنحل، تحقيق محمد ابراهيم نصر دارالحيل، 40 م1/ 19۸۵-

الاشعرى، اني الحن على بن اسمعيل: الابانة عن اصول الديانة دار الكتاب العربي، ٥/١٩٨٥ • ١٨-

ابن الجوزي البغدادي: الى الفرج عبدالرحمن: تلبيس البيس، بيروت دارالقلم، ۴۰ سام ۱۳۰

محدين ابويعلى، قاضي ابوالحسن طبقات الحنابلة، تتحقيق مجمه حامد الفقي، قاہر ه،مطبعة السنته المحمدية ١١٩٥٢/١٩٥٢\_

احداعضاء ماجمعيات الشرية العربية: ثورة العرب ضدالاتراك، مقدما تهااسبابها، نتا يحجها: تحقيق عصام محمد شبار و، بيروت دار مصباح الفكر ، ١٩٨٧ -

البناء، حسن: خاطرات زندگی حسن البناء، ترجمه ایرج کرمانی، تهران دفتر نشر وفر ہنگ اسلامی ۳۶۲ ا۔

بار تولد: خلیفه وسلطان مختصری در باره بر مکیان، ترجمه سیر وس ایز دی، تهران انتشارات امیر کبیر ۱۳۵۸ ا

البدري، عبدالعزيز،الاسلام بين العلماء والحكام،المدينه المنورة،الكتبة العلمية ١٩٦٦ -

البهي، محمه: الفكرالاسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي، ط۵، بيروت دارالفكر، • ١٩٧٠-

بغدادی، محد بن نعمان عکبری: امالی شیخ مفید، ترجمه حسن استادولی، مشحد بنیاد پژو بشهای اسلامی، ۱۳۶۴ س

تافلرالوین: موج سوم، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران نشرنو، ۱۳۹۲ ا

التيجاني الساوي، مُحد: ثم اهتديت، لندن، مؤسسه الفجر ١٩٨٨ -

التونسوي،عبدالستار: مناقب الخلفاءالاربعة في مؤلفات الشبعة تعريب محمد سليم شاه، فيض آبادي دارالنشر الاسلامية العلمية،٣٠٠-١٣٠

الجندى،انور: العالم الاسلامي والاستعار السياسي والاجتماعي والثقافتي،ط٢،دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٣-

مؤلفات في الميزان، وزارة الشؤن الاسلامية والاو قاف لدولة الإمارات العربية المتحدة ، بدون تاريخ.

الجر جانى،السيدالشريف على بن محمه، مع حاشيتين من عبدالكريم السيالكو تى ومولى حسن چلبى،شرح المواقف، تضيح السيد بدرالدين النعناني،مطبعة السعادة،

\_1270

الجزيري،عبدالرحمن: كتابالفقه على المذابب الاربعة ،استامبول دارالدعوة ، ١٩٨٧ -

الجاحظ ،ابي عثمان عمروبن بحربن محبوب: البيان والتبين ، تحقيق حسن السند وبي ، ط ۱، مطبعة التجارية الكبري ، ۱۳۴۵/۱۹۲۲ سا

حائری،عبدالهادی تخستین رویار و نیهای اندیشه گران ایران باد ورویه تدن بور ژوازی غرب، تقران ،انتشارات امیر کبیر ،۱۳۶۷ سا

حنفي، حسن: من العقيدة الى الثورة ، ط ا، بيروت دارالتنوير للطباعة والنشر والمركز الثقافي العرب للطباعة وللنشر ، ١٩٨٨ -

الحني،هاشم معروف: الانتفاضات الشبعة عبرالتاريخ، قم، منشورات الرضي، ۴٠٠ سا\_

الحرالعالمي، شخ محمد بن حسن: وسائل الشيعة إلى تحصيل المسائل الشريعة، تحقيق ونشر مؤسسه آل بيت (ع) لاحياء تراث، قم، ٩٠٠ ا-

حسن، حسن عباس: الفكرالسياسي الشبعي ،الاصول والمبادى، ط ١٠ بير وت دارالعلمية للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨٨ -

حسين، طه: الاسلاميات، ط، بيروت دارالعلم للملايين، ١٩٨۴-

حسین، طه: آن روزها، ترجمه حسین خدیوجم، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۶۳ ا

خالد، خالد محمر: رجال حول الرسول، ط٢، دار الكتاب العربي ١٩٧٣-

خليفات، عوض محمه: الاصول التاريخ بية للفرقة الا باضية ، ط٢، م قطوز ارة التراث القومي والثقافية لسلطنة عمان ، بدون تاريخ \_

الخالدي، محمود: معالم الخلافة في الفكر الساسي الاسلامي، ط ا، عمان مكتبة المتحسب، ١٩٠٢/ ١٩٨٣ -

الخيّاص، عبدالله عوض: سيرقطب الاديب الناقد، ط ا، امان، مكتبة المنار، ١٩٨٣ -

الخوانساري،السيداحمه: جامع المدارك في شرح مختصر النافع،ط٢، مكتبة الصدوق،١٣٥٥ ا

الخطيب،عبدالكريم: الخلافة والامامة، ديانته وسياسته، دارسة مقارنة للحم والحكومة في الاسلام، ط٢، دارالمعر فة ١٣٩٥/ ١٩٧٥-

عمر بن الخطاب،الوشيقة الخالد ةللدين الخالد،ط ا، دارالفكر العربي ١٩٧٨ ـ

سد باب الاجتفاد وماترتّب عليه ط ا، بير وت مؤسسه الرسالة ، ۴۰۵ مام ١٩٨٥ ـ

الدريني، محمد فتحى: خصاص التشريع الاسلامي في السياسة والحكم، طا، بيروت مؤسسه الرسالة، ١٩٨٢/ ١٩٨٢-

د ومان،هانری: فرانسوی مار تسییم، ترجمه منو حچربیات مختاری، تھران،انتشارات دانشگاه تھران،۱۳۵۵۔

الدز فولى،الشيخ حيدر بن المولى: صلوة الجمعة، دز فول، مكتبة الشيخ الانصارى، ٥٠٠ الـ

دانکوس، هلن کار: امپر اطوری فروپاشیده، ترجمه عباس آگاهی، معاونت فر منگی آستان قد س رضوی، ۱۳۶۷–۱

ر یو کین ، مایکل: حکومت مسکوومسّله مسلمانان آسیای مرکزی شور وی، مترجم محمود رمضان زاده ، مشھد بنیادیژوهشھای اسلامی ، ۱۳۶۷ سا۔

الرئيس، محمد ضياءالدين: الاسلام والخلافة في عصر الحديث، نقذ كتاب الاسلام واصول الحكم، طا، منشورات العهد الحديث، ١٣٩٣/ ١٩٧٣

الزهراني، مجمد مسفر: نظام الوزارة في الدولة العباسية: العهدان البويهي والسلجو تي، مؤسسه الرسالة، • • ١٩٨٠/ • ١٩٨٠

السجاني،الشيخ جعفر: الملل والنحل: محاضرات، قم،مركز مديريت حوزه علميه قم،٨٠٠ ١٣٠

السيوطي، جلال الدين: تاريخ الخلفاء، تحقيق محمر محي الدين عبد الحميد، ط ١، مطبعة السعادة ، ١٩٥٢/ ١٩٥٢-

سليمان معروف،احمد: قراءة جديدة في موقف الخوارج وفكر هم واد بهم،طا، دمثق، دار طلاس للدراسات والترجمه والنشر،١٩٨٨ سايمان

الشهرستاني،عبدالكريم: الملل والنحل، تحقيق مجمه سيد كيلاني، دارالمعرفة،١٩٨٢/ ١٣٠٢ـ

شرف الدين الموسوى، عبد الحسين: المراجعات، تقران، مؤسسه البكيبدون تاريخ

النص والاجتهاد ، تحقيق ابومجتبي ، ط ا ، قم ، مطبعة سيرالشهد ٢١ • ١٨

مش الدين، محمد محدى: ثورة الحسين، ظروفهاالاجتماعية وآثارهاالانسانية، ط۵، قم، دارالمثقف المسلم، ١٩٧٨-

الشاطبّي الغرناطي، ابن التحق ابرايم بن موسى: الاعتصام، دار الفكر\_

الشكعة، مصطفى: الائمة الاربعة ،طا، بيروت، دارالكتاب اللبناني، ۲/۱۹۸۳ م

الصالح، صبحى: النظم الاسلامية، نشاتهاو تطورها،ط۲،دارالعلم للملايين، ۱۳۸۸/ ۱۹۲۸-

صبحي،احمه محمود: نظرية الامامية لدىالشيعة الاثنى عشرية، تحليل فلىفى للعقيدة، قاهره، دارالمعارف بمصرب

طهراني،الشيخ آقابزرگ: تاريخ حظرالاجتهاد،خوانسار، مدرسه الامام المهديّ، ۱۰۴ س

طبري، بي جعفر محمد بن جرير: تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الامم والملوك، طهم، بيروت مؤسسه الاعلامي للمطبوعات، ١٩٨٣-

الطوسي ابي جعفر محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين: تجريد العقائد ، تحقيق محمد جواد حسيني الجلالي ،ط۱،مر كزالنشر مكتب الإعلامي الاسلامي ، ۷- ۱۳۰

الظهيري،السمر قندي، محمد بن على: اغراض السياسة في اعراض الرياسة ، تصحيح جعفر شعار ، تهران ، انتشارات دانشگاه تھران ، ١٣٣٩ ـ

عثان، محر فتحى: من اصول الفكر السياسي الاسلامي، ط ١، مؤسسه الرسالة ، ١٩٧٩/ ١٩٧٩-

عسكرى، سيد مرتضى: نقش عايشه درتار تخاسلام، ترجمه عطاءالله سر دارنياو ديگرافراد، نشر كوكب، ١٣٦٧ـ

عطيه، عزت على: البدعة، تحديدهاومو قف الاسلام منها،ط ٢، بيروت، دارالكتاب العربي، • • ١٩٨٠/ ١٩٨٠-

العامر ،عبدالطيف: الحركة الاسلامية في الجزيرة العربية ،ط١،منظمة الثورة الاسلامية في الجزيرة العربية ،٧٠٠ ا

عبدالرزاق، على: الاسلام واصول الحكم، دراسة، ووثاق بقلم محمد عماره، ط ا، بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٢ -

عنایت، حمید: اندیشه سیاسی دراسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، چ۱، تقران، انتشارات خوارز می، ۳۶۲ ا-

عطوان، حسين: الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الاول، بيروت دار الحيل، ١٩٨٣ -

الامويون والخلافة ،طا، بيروت دارالجيل،١٩٨٦\_

غزالی، امام محمد: ایسالولد، ترجمه باقر نجاری، بخش فر منگی دفتر مرکزی حصاد دانشگایی، ۱۳۶۴ سا

الغزالى، ابي حامد بن محمه: احياء علوم الدين، ط ١، بير وت دارا لكتب العلمية ، ٦/١٩٨٦ • ١٠-

الغزالي، ابي حامد بن محمه: الا قصاد في الاعتقاد، تحقيق محمد مصطفى ابوالعلاء، قاهر ه، مكتبة الجندي، ١٣٩٣/١٩٧٢-

الغزالي، محمه: السنة النبوية بين اهل الفقه والل الحديث، ط ١٠دار الشروق، ٩/١٩٨٩ • ١٣-

فقیهی، علی اصغر: وهابیان، برسی و تحقیق گونه ای در باره عقائد و تاریخ فرقه وهایی، تقران ، نتشارات اساعلیان، ۱۳۶۴ سا

قطب،سيد: معالم في الطريق، دارالشرق، بدون تاريخ

قدامة ،احد بن محمه: المغنى ويليه الشرح الكبير لشمس الدين ابي الفرج ، دار الكتاب العربي ، ٣/١٩٨٣ - ١٣

قزويني رازى، عبدالحيل: نقض معروف به بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض، تقييح مير حلال الدين محدث، تقران انتشارات المجمن آثار ملى، ١٣٥٨\_\_

الكركى، شيخ على بن الحسين: رسائل المحقق الكركى، قم مكتبة السيد المرعثى النجفي، ٩٠٠ ا\_

جامع المقاصد في شرح القواعد، تحقيق ونشر مؤسسه آل بيت (ع) الاحياءالتراث ، ٨٠ ١٥٠ ا

کوپل، ژبل: پیامبر وفرعون، جنبشهای نوین اسلامی در مصر، ترجمه حمیداحمدی، طبع اول، تھران، انتشارات کیهان، ۱۳۶۷۔

گو کالب، ضیاء: ناسسیونالیسم ترک و تدن باختر، ترجمه فریدون بازرگان، تھران مؤسسه فرهنگی منطقه ای، ۱۳۵۱ س

المنقري، نصري مزاحم: وقعة صفين، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، قم، مكتبه بصيرتي، ط٢٠٢٠١ـ

الموسوى المقرم، عبدالرزاق: مقتل الحسين أوحديث كربلا، ط۵، قم، مكتبه بصيرتي، ۱۳۹۴-

المسعودي،ابن الحسن على بن التسبير والاشراف، تضجيح عبدالله اسمعيل الصاوي قاهره، دارالصاوي للطبع والنشر والتاليف،بدون تاريخ

المظفر ،الشيخ محمد حسين: دلائل الصدق في الجواب عن (ابطال الباطل) الذي وضعه الفضل بن روز بهمان للر د على (تهج الحق) للآية ا\_\_\_

العلامة الحلى (قده) في المسائل الخلافية بين فرقتي الاسلام الشيعة والسنة ،ط١، مكتبه بصير تي، ١٣٩٥ـ ـ

الماور دي: ادب الدنياوالدين، تحقيق مصطفى البقاء، ط۴، دارا لكتب العلميه، ١٣٩٨/ ١٩٧٨-

الماور دى (البصرى البغدادى)، ابى الحسن على بن محمه: الكلام السلطانيه والولايات الدينيه، قم، مركز النش مكتب الاعام الاسلامي، ٣٠ ١٠- ٣٠ ا

المرتضى،احمد بن يحيى: طبقات المعتزلية، تحقيق سنوسنه ديفلد، فلرز، فيسبادن، فراترستانير، ١٩٨٧-

الموسوى، عبدالحسين شرف الدين: الفصول المهمة في تاليف الامة ،طسه، قم، منشورات الرضي ١٣٦٧٠-

المسعودي،ابي الحسن على بن الحسين: مر وج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق محمه محى الدين عبد الحميد ، دار المعرفة ، ١٣٠٠/ ١٩٨٣ -

المبارك، محمد: الفكرالاسلامي،الحديث في مواجهة الإفكار الغربي، بيروت ١٩٤١\_

محمد مسجد جامعی: سیر تحویلی وهابیت، وهابیت در عربستان امر وز، تقران ۱۳۶۴ س

آفریقا،میراث گذشته وموقعیت آینده، تھران،انتشارات الھدی۱۳۶۸

تحول و ثبات ، تھران ،انتشارات الھدى،١٣٦٨ ـ

محمصانی، صبحی: تراث الخلفاءالراشدين في الفقه والقضاء، ط ١٠ بيروت دارالعلم للملايين، ١٩٨٢

منتظري، حسين على: البدرالزاهر في صلوة الجمعة والمسافر، قم انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، ١٣٦٢ ا

النجفي،الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام في شرح شراليج الاسلام، تحقيق الشيخ عباس قوجياني، ط2، دار الاحياءالتراث العربي، ١٩٨١-

الندوي،ابرالحسن: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين،ط • ا، كويت دارالقلم ،١٣٩٧/ ١٩٧٧-

نائميني، شيخ محمد حسين: تنبيه الامة وتنزية الملة، توضيحات ازسيد محمود طالقاني، چيمڻاايدُ پيثن، تقران، شركت سهامي انتشار، ١٣٥٩ سا\_

النورىالطبرسى،مر زاحسين: متدرك الوسائل ومتنظ المسائل، تحقيق مؤسسه آل بيت (ع) الإحياءالتراث ، ٢٠٠٠ س

الوزيراليماني، محمد بن ابراهيم: العواصم والقواصم في الذّب عن سنة ابي القاسم، تتحقيق شعيب الار نؤوط، الجزالثالث، عمان، دار البشير ٧٠٠/ ١٩٨٧ - ١٩٨٨

هالیدی، فرد: دیکتاتوری و توسعه ، ترجمه محسن بلغانی و علی طلوع ، تھران ، انتشارات علم ،۱۳۵۸ سا۔

الهندي، على المتقى بن حيام الدين: كنزالعمال في الا قوال والافعال، تتحقيق الشيخ بكري حيّاني، ط۵، مؤسسه الرسالة، ۴۵ ما-

## کتاب کے مغربی (انگریزی) منابع اور مآخذ کا تعارف

Asaf. Hussain: Islamic movements in Eygpt, Palistian and Iran: an Annotated Bibliogrophy, London, Mansell Pulishing Co, 1983,

Cole, J.R.I: Roots of North Indian Shi'sm in Iran and Iraq, Religion and state in Awadh, 1722 \_1859, Oxford University Press, 1986.

Coulson, N. J.: Islamic Surveys, A History of Islamic Law, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1971.

deutschmann, David: Che Guevara and the Cuban Revolution, Writings and Speeches of Ernest CheGuevare, Sydney, Path Finder, 1987.

Daniel, Dorman: Islam and the west. The Making of an Image, Edinburgh,
Edinburgh University Press, 1980.

Gibb ,Sir Hamilton and Harold Bowen: Islamic Socity and the West, London,
Oxford University Press, 1963.

Gibb, H.A.R.: Mohammedansim, Oxford, Oxford University Press, 1953.

Goldziher, Ignaz: The Zahiris, Their Doctorine and their history, Acontribution to the History of Islamic theology, Leiden, E.J.Brill, 1971.

Grunebaum.G.E.Von: Islam, Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition, London, Routledge, Kegan Paul LTD, 1969.

Grunebaum, G.E. Von: Medieval Islam, A Study in Cultural Orientation, Chicago, the University of Chicago Press, 1969.

Ibrahim, SaadEddin: The New Arab Social Order ,A Study of the Social Impact to oil welth, west view Press, 1982.

Jafri ,S.H.M.: The Original of Early Development of Shi'a Islam, London, Lonndon Group, LTD, 1979.

kung Hang: On Being a Christian, translated by Edward Quinn, Collins London, 1977.

Laffin, John: The Dagger of Islam, Sphere books, LTD, 1979.

Muri, Sir William, K.C.S.I.: The Caliphate, its Rise, Decline, and fall, London,

Darf

Publishers, LTD, 1984.

Morimer, Edward: Faith and power, The Politics of Islam, london, Faber and Fabr, 1982.

Stemple, John D.: Inside the Iranian Revolution, Bloomington, Indiana niversity

Press,1981.

Sardar, Ziauddin: Islamic Futures, The Shape of Ideas to Come, Mansell,
Publishing Limited, 1985.

Smith, Charls D: Islam and the Search for Social Order in Modern Eygpt, A
Biography of Muhammad Hussain Haykal, N. Y.State University of NewYork
Press, 1983.

Sheppard William,: The Faith of a Modern Muslim Intelletual, the Religious AS pects and Implication of the Writings of Ahmad Amin, New Delhi, Vihas Publishing House,1982.

Saddiqi, Amir. H.: Caliphate and Kingship in Medieval Persian, Philadelphia,
Porcupine Press, Inc,1977.

Flahnery, Austin, O. P.(Ed), Vatican Council 2nd, The Conciliar and Post concilar Documents, Dullin, Duminican Publications, 1975.

-----